





ادارہ کا کسی بھی رائٹرے خیالات سے شنق ہونا ضروری نہیں ۔ وُروا بجسد میں چینے والی تمام کھانیاں فرضی مولی ایس کی کا وات باطنعیت سے مما تلت انڈا نید موسختی ہے

الااماشتاء الدنك تتى كى بنماد يرشائع كے جاتے ہيں۔ادارہ اس معالمے مى كى بمى طرح ذے دارند موكار







- ہے۔ اور کسی فخص میں طاقت نہیں کہ اللہ کے عظم کے بغیر مرجائے۔اس نے موت کا وقت مقرد کرکے لکھ رکھا ہے۔ (مورة آل عمران 3 آیت 145)
- اے جہاد سے ڈرنے والوتم کہیں رہوموت تو تنہیں آ کررہے گی خواہ بڑے بڑے محلول میں رہو۔ (سورۃ نباء 4 آیت 78)
- الله اوروه البنة بندول پرغالب باورتم پرتگران مقرر کئے رکھتا ہے یہاں تک کہ جبتم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو جارے فرشتے اس کی روح قیمل کر لیتے ہیں اور کسی طرح کی کوتا ی نہیں کرتے۔ (سورۃ انعام 6 آیت 61)
- آئے بھلاتمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر بینی ہے جب دہ ان کے پاس آئے تو سلام کہاانہوں نے بھی جواب میں سلام کہا۔ دیکھا تو ایسے لوگ کہ نہ جان نہ بیجان تو اپنی گھر جا کرایک بھنا ہوا موٹا بچھڑا لائے اور کھانے کے لئے ان کے آئے رکھ دیا گئے گئی ہے تناول کیول نبیس کرتے؟ اور دل میں ان سے خوف معلوم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ خوف نہ سیجھے اور ان کوایک دانش مندا سحاق لڑکے کی بیٹارے بھی سنائی۔

(عورة ذاريات 151 يت 24 = 28)

- تنا اور تم نفس انسانی کی اوران ذات کی جس نے اس کے اعتبا کو برابر کیا پھر اس کو بدکاری سے بیخے اور پر بینزگاری کرنے کی سمجھ دی کہ جس نے اپنے نفس کا نز کیہ کیا، وہ مرا دکو پہنچا اور جس نے اسے خاک میں ملایا، وہ خسارے میں رہا۔ (سورہ عمس 191 برت 7 ہے۔ 10)
- الله المحركوروز قیامت كی تهم اورننس لواسكی كه سب لوگ افعا كر كوئرے كئے جائے تھے۔ (سورة قیامہ 75 آیت 1 ہے 2) (الماب كانام" قرآن مجيد كے روثن موتى "بشكر بيثع بك ايجنسي كراجی)

#### قارنين كرام السلام عليكم إ

غالدىلى في تلسايد بغر مساحل دعا بخارى الميريورت السارميكم إرمين ويكس والرويز ماكل الحاربا قرآن كاباتس الحجي لكيل دعانه عتيف اور حرث ويكم ان ۋر ، جم بهمي ۋر ك' فيملي مبر" بين پرسوآ پ او کون كالضافدا چيا گا- پياسحراشكريد كه افت پيندآ أن پرساجده راہیں آپ کے پوتے پھا بھی اس دار قانی کونے باد کہا گئے ۔ بہت انھہ وازورہ سرفر باو برنی کے والد کا بھی ۔ ہمارے ہال بھی گزشتہ ونول نا گهانی اموات بهت بوئین -ایک شخص احسن اتو تنف آ ده گھند قبل نحیک فعاک تھا اور تھن آ وہ کھنٹہ بعدای کی موت کی خبر ---ے شک جمیں لوٹ کرانڈے یاس جانا ہے۔ بیاز ندگی تو عارضی ہے۔ پر تیکیں کب موٹ کی سرحدول وجھولیس۔ محرجم جیں کہ سی جس محن ہوکررہ سے میں۔عداوتھی،نفرتنی بغض،حسد،ایک دوسرےکو نبج و کھانے کی کوششوں میں،اورغلان نے جمیل پیکما،اب ایسا ہے بات شیں کرنی واس نے پہکیا واب اس کے ساتھ پیرنا ہے و قیرہ وقیرہ مالانکہ جمیں ہیجی ٹیس بیٹے کہ ہم اگلا سائس بھی لے عیس مجے یا... کیکن ہم اس فانی و نیا کووائی سمجھ ہوئے ہیں۔ خیرانشہ آپ کے پالاور ناسر بھائی کے والد کوکر وٹ کروٹ جشن نصرب کرے ،اور الل خانہ کومبر عظیم عطافر مائے۔ اپنوں کو کھونے کا دکھ ہوشہا حاط تحریر میں نہیں لایا جاسکتا۔ ان کا کوئی ' انعم البدل ' شیس۔ محر ہمارے پاس مبرے سواکوئی جارہ جبس ہوتا مگریہ بھی بچ ہے کہ" ہزار پانستیں ہول مبرک محراس کے باد جود جمعی مجھی کوئی ملال بھولٹانہیں۔ ہم" سہ"اس کے جاتے ہیں کر مجبور ہوتے ہیں۔ محرو کہ قیامت تک ' تازہ 'رہتا ہے اور ہرسائس کو' قیامت ' بتائے رکھتا ہے۔ حارجنوری کو ہمارے انكل" شاوسین" كى برى ب- پنیز دعاؤں ش يادر تھنے كا كهانشانق كى دعائمين روئيس كرنااور حضرت محمر كا فرمان ب كه"ا ب سردوں کے لئے وعاکیا کرو۔ کیونکہ تبہاری وعامردے اور عذاب کے چھ پہاڑ بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔" لہذا جس الل جمج اسلام کے لئے د عائیں کرنی جاہئیں۔ فلفتے مسٹر! شادی میارک ہو۔ مشائی ... .؟ ارنگھٹا جاری رکھیں ، ماسر بھائی! دعاوٰں کے لئے ''جزا ک اللہ خیر!'' ہم ہے کہیں احیما لکتے ہیں آ ب۔ ایس انتیاز اس بار بھی اپنے برائے "مشینی انداز" میں اُظرا کے اور تیمرہ بمنم .... مجبوری آ ب نے اچھی لکھی۔ مدثر بنغاری کی بیٹنی موت بھی اچھی ری۔ اجرمبرادر ناموش ارسال خدمت ہیں۔ امید ہے۔ ۔ آخر میں سب کے لئے دعاشیں کهاند رز برسلمان کی برتشم کی پریشان دورکرے اور برجائز جاجت پوری کرے۔ والسلام۔

الله الماساط صاحب: آب كي تمام بالتي حقيقت روي بين سائر جم مطلب بري وجهود كرة ايس من اتحادا تفاق قائم كرين اور دوسرول كرد كا

ورد کا احساس کرنے لگیس تو ہوئری سازی پریٹانیاں دور ہوجا کمیں ، دونوں کہ نیاں ماں گئی ہیں ، کہانیاں نیٹ موصول ہوئمی در نہال شارے میں منر ورشال اشاعت ہوتمی السکلے ثارے میں کہانی منرورش مل اشاعت ہوگی۔ آپ کے انگل کے لئے ہم ادر کار کمین دیما کو ہیں۔ معرور شاخل میں جہد مندونوں کے ایک سے دارا دومائی و میں کو دیکھیں کے دریان کے انہوں میں میں جب کے مصرور میں ال

معنون الدور من المسلم المسلم

۱۷ الا الا الموسل اورتی ورکی سینگس کی امتیان کی معروفیت کے باوجود آپ نے انطاب کاری اور قار نمین کی و ما ہے کہ اللہ تحالیٰ آپ آپ کی بمین اورتمام کلاس فیلوز کوانتھے نہروں ہے کا میاب کرے الیسن منت شرخ ہے ، آپ کی کہائی کا شدت ہے انظار رہے گا، کہانی میں کہانی کے ملاو ویقیقا ' منبقت بھی بنیال دوتی ہے۔ اکٹر وگوں کے ساتھ انہا ہے جی آ ہے تیں۔

سيده عطيه زاهره الابورت السام تنكم الرياز الدورائي النافي المراد المرد المراد المرد المراد المرد المرد

جڑا جڑا عطیہ صلبہ : طویل کہانی جیں سال بعداہ راس کے بعد ٹن کہانی بھی موسول ہوئی۔ اس کے لئے دیری دیری تعینکس ،اورآپ نے علیمت وظوم اورکٹن ہے باور سے مال کہائی ارسال ک ۔امید ہے کہ آپ یے نناوص باری رکھیں گی۔اس کے لئے ایک مرتبہ ٹامرشکر ہیں۔ سرین نہ رو

كباني شال اشاعت ب\_

فلک و العد الاہورے الله الله علیم ایک بروری محفل میں شاط ہوری بول اسید ہوسلا افزائی فرما کیں گے۔ ورسے میرانگاؤ

زیادہ پرانا تھیں ہے۔ پہلی بار فرراگست 2014 رکا شارہ پڑھا جس شریر نے فیورٹ رائنز محان فنی ہمیا کی کہائی ''لہل معظر'' شاکع ہوئی

حمی جو کہ داخر یب کہائی تھی۔ نام پڑھ کری رسالہ فرید لیا اور پورے و رکو انہا اور معیاری رسالہ پایا۔ دیم اے راحت اور ایم الیاس
صاحب کو فررش و کھے کرخوشی ہوئی ، فریم بھن رائز و معزات کی کہانوں نے بھے متاثر کیا ان بیس ایس صبیب خان قائل آگر میں ۔ ان معالی معران و رحت کی کاش اور آخری انہا الاجواب تحریر یہ تعیس ۔ ایس انہی آئر کی کہانیاں '' نی قبر اسر وجہتم اور مجبوری'' قائل العریف کہانیاں تھیں ۔ علیہ اور بھر بھی فریس کی بھر کی اور میں مجانی ہوئی ہیں ۔ '' فتاب دور افت '' ساحل و معا بخاری کی زیروست کہانیاں تھیں ۔ عمران قریش آئر ہی کہانیاں فری اور بادید و جو بھر '' پڑھ کر ال ہا اختیار عش مش کر اخرے کی کہانیاں ' فی اور بادید و جو بھر '' پڑھ کر ال ہا اختیار عش مش کر اخرے کی کہانیاں نا فی اور بادید و جو بھر '' پڑھ کر ال ہا اختیار عش مش کر اخرات کی چراول تی جیت الیاں میں الیس مقتیل ہوئی چوری'' نامر مورد فرباد آپ ہے جو بسورے کہانیاں تھیں ، باقی دیمر کا شارہ ایمی زیر مطاحد ہاں گئے تو ب صورتی ہے جو کھی گئی تھی۔ اپنی کہا کہائی '' شراب '' بھیج ری بول مورد الی تی جیت کہائیاں میں بیل کہائی '' شراب '' بھیج ری بول ۔ امید ہو مائی تبیس میں میائی دورت ، انگل کر داروں پر اتی خوب صورتی ہے جو کھی گئی تھی۔ اپنی بھیا کہائی '' شراب '' بھیج ری بول مورد سے مائی تبیس

کرے گیا۔ پلیز احوصلاافزائی منرور سیجے گا۔ اسے مناوہ اپنی آگئی کہائی ہمی جد بھیجے ووں گی جو کیمسل ہونے کو ہے۔ انکہ ایک فلک صاحبہ: ڈرڈا بجسٹ میں موست و بیم بنی ایکا اے کھیا ہوا تا رہے یا ھار ہوئی اجازیوں کی تعریف اور نق کہائی سیجنے کے کے ڈھیرول شکر بید۔ خط بہت ہی نیٹ موسول ہوا، لہٰذا کہائی شامل اشا مت نہ ہوئی۔ اس کے کئے معذرت۔

انگانان بیاساند، قلبی نوازش در پزوگر نوش وفی به مادا گرنهانی ندارسال آیا که یک قرابی رات خرورار بال کردیا کری به طلح "مای کی جگهدردول" حاضر ہے۔ آپ کی رائے کا شدت ہے انتظار رہے کا۔ Thanks۔

بسلسقیمی خان بی ورے السال میں اس ور کے السال میں استان نی ور استان نی ورائی کی در در در گی کی در گول میں اپنے اپنے ہے کا رقگ اللہ کا تجربوراتم لروادا کر رہا ہوگا۔ نوم رکا ور وا انجسٹ و بہترین ان ایس تاری ای استان میں اس ور سول کے الیم رے بہت اس کا بہت بہت الکوری باتیاں بہترین ایس الیم رہی ہوں ہے۔ اس کی بہت بہت الکوری ایس کی ایس ایس کی استان اور میں اور کا ایس کی ایس کی ایس کی اور میں اور کی باتیاں بہتری الیک مقام ہے۔ ہرائو کا اپنا ایک مقام ہے۔ سب اوگ بخت ہے اور کا بہت برائی بہتری الیم الیم و بالی بیان الیم میں میں بیان الیم میں بیان اور میں اس کی بیان اور میں اس میں بیان الیم میں بیان الیم بیان کی میان کی بیان کی میان کی بیان کی کی بیان کی بیان کی بیان کی بیان

عند عند بلتیس صاحبہ: تلبی انکافات تحریروں کی تعریف کے لئے شکریے۔ آپ اورا کٹر رائٹروں نے کہا جاتا ہے کہ زیادہ تر میموٹی کہانیاں تعیس کیونکہ بھوٹی کہاتیاں زیادہ شامل اش عت ہوتی ہیں۔ بزی کہانیاں مبر بیں لگ جاتی ہیں۔ آپ کی امتحانی مصروفیات زیادہ ہیں، خیرہاری وعامے کہانشہ تعانی آپ کو کو میاب و کامران کرے۔

اليدن حبيب خان كراچى به السلام يهم اسب به بيلي فرگ هم ، تها مرائم زاوراس كرج بينه والول كويرى طرف سه تيا سال ميادك او ما به كه تيا سال به سب ك النه النه وسادتى كا بينام كرآ في را آين ) فرونمبر 2014 وكاشار وطاء سال كا آخرى وسالد بون في وجب و في ما حرق من من النه في النه في النه في من النه في النه في من النه في منافع النه في منافع النه في ال

Copyrighted materi

جیں۔ خاص نمبر کے لئے تحریرارسال کرری ہوں۔ آپ اے خاص نبر میں جگہ دے کرشٹر یہ کا موقع دیں تھے۔ آخر میں ڈکے لئے دعا ہے کہآئے فارلے دانوں میں ڈرمز بدکا میازیاں حاصل کرے۔ (آثین)

ا الله بنا ایس حبیب صحبہ: نی تو ریے لئے مسئلس ، بس طرح آپ کی شارہ سے غیر حاضری کوتبددل سے محسوس کرتی ایس تو ای اور بھی آپ کی غیر حاضری کومسوں کرتے ہیں ، امید ہے فورفر ، کمی گی ۔ نی تو رہے موصول ہوئی ، اس لئے اس شارے میں ندشائع ہوسکی ،اس سے لئے بہت بہت معددت ، آپ تو کراچی کی ایس لیمن کھر کے افراد ہی غیر حاضر رہیں تو ۔ ۔ پلیز ا

آویشه نمیازی بیده وای قرام به انسلام بلیم المید کرتی بول کرو را جست کا شاف اور قار کمن کرام بخیریت بول کے بہت معروفیات کی وجہ کا فرصہ غیر حاضر رہی اس لیے سوری اللہ 2014 و شارہ کرن سے لیے کر پڑھا۔ ور ڈا بجسٹ کا جواب نہیں۔ محروفیات کی وجہ کا خواب نہیں کہ موری اللہ کہ اللہ کا اللہ کہ اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کا ایک اللہ کا اللہ کہ کہ کہ کا تاکہ میرا خوال اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا تاکہ میرا خوالی اور کا کہ کا تاکہ میرا خوالی اللہ کا تاکہ میرا خوالی اللہ کا تاکہ میرا خوالی کا تاکہ میں کا تاکہ میرا خوالی کا تاکہ کا تاکہ کیا کہ میرا خوالی کیا کہ میرا خوالی کا تاکہ کیا کہ میرا خوالی کا تاکہ کیا کہ میرا خوالی کیا کہ میرا خوالی کا تاکہ کیا کہ میرا خوالی کا کا تاکہ کیا کہ میرا خوالی کا تاکہ کیا کہ کا تاکہ کی کر تاکہ کر تاکہ کر تاکہ کر تاکہ کر تاکہ کر تاکہ کر

الله الله المؤلفة الكرمة بهرور والجست من أوق آمد بدول دورين أن كريان فالتوائم نيل محرناتم فكالنارون البيد اللهمة المؤلفة المؤ

مالا بالا صادصا آب: نوب بلك بهت نوب للما تلمي لكان سائلها: والغوس ثارية هاكر ، لى توفّى او كَنْ الب نه بدول محمول كرق الوسة بالكل يج لكمنا كه واقعى ورو الجسف البية جاست والول كل فزت كرنات اورابه خل اوقات الين كها يال بعى رائز همزات كي شائع كرنا هي جوك وركة رئيم موضوع سي بهث كرموتي بين ما الله للتي كدس كاول نانوف أوراسة قلبل نوشي وسكون ملي البيس كي قلوص نامه كابر ماه شدت سيدا تنظار رب كامدا ميد بي شكريها موقع وينا بجوليس مجنيس د Thanks .

عث جان فضی ' بنادو ہے، السّام علیم از مبر کا شارہ 21 کور ، بلدی ل بائے ول خوتی ہے جر گیا، اندرہ فی صفات قر آن کی القر ہو آن کہائی و سے اللہ کا اندرہ فی صفات آخر آن کی القر ہو آن آن بائی کہائی اس فی اللہ کی اندرہ کی اللہ کی اللہ کا است خطوط زیروست بہند آئے ، خطوط ہے ہمیں تقویت می ہے کہا تھا اور نیا نہیں لکھ تھیں۔ نی کہائی مستر ابہت فاعی شارہ جوزی کے لئے تکھی ہے۔
کو تکہ جنوری میرے لئے بہت زیادہ اجمیت رکھتا ہے۔ بی جناب! جنوری بھی میری سائلرہ ہے۔ سالگرہ کے دان ، دوست دائی کر دیے تیں۔ ووست آئز ان ، تیخے بھی دے اب آب کی باری ہے۔ کہائی شائل کر دیں اللہ ہوگئی میرا تھند ہوگا بھی ان مجھوں جی ہیں۔ اب آب کی باری ہے۔ کہائی شائل کر دیں آئے۔ بھی اس کی ہوں جی میں انہیں چینتی مبارک دیتا ہوں۔

ابھی برتھ ڈے مسادگی سے منانا اپند کرنا ہوں ، جی دوستوں کی جنوری بھی برتھ ڈ اس کی ہے بھی انہیں چینتی مبارک دیتا ہوں۔

میں جنوری میں دیا ہوں کر آب کی مسکرا ہے ابھور تند منظر عام بر آگئی۔ ناری اور جار کمن کی طرف سے سائلرہ بہت بہت

ا الله الله عثمان صاحب: خوش ہوجا کیں آپ کی مسکرا ہت اطور تھند منظر عام پر آھنی۔ ہماری اور قار کین کی طرف سے سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔اللہ تعالی ڈ جیروں خوشیوں سے نواز ہے۔

 جنة جنة اسلم صاحب: قلبي لكاؤے تكھا: وانوازش: مديزھ كرد ل فوش بولُ ، آپ كه تمنام با تف حقيقت پرجن تيں ، الله تعالى آپ كوبھى قوشيول ہے: توازے۔

عنه جَنْةِ عالِم صاحب: قدلاً تكتبُ كبانول أن تُعرِ إنْ اور أن تهد في ارسال كرين كرين بهت بهت بهت تكريد آپ كي كها في ايك موصول وو في اور شال اشامت: و يف بند رو في واس كے لئے معدرت آئند واسى أو رش تامه کا شدت بندا تنظار رہندا۔

ايس اصتباز احمد أراي عاموت في مدت الإن أراى في روكان والر 2014 والأراد المسك الداري مات ہے۔ دعد و کے مطابق تیزید عاضر ضمت ہے۔ پیٹی پڑوی عمورت حمینہ کو برصورت اُ حاشیج کا تھورۃ اچھائییں انگا تھردہ کیا ہے کہ والی تو ول ہاں! ان ان آر آن کی باتھی' ہمرہ کے لئے مشعل رہ ہے رہے ہے ساتھیں ہمی شرور کی ہے۔ اور ' خطو' ڈر کی مخص میں طرن المرح بـأن قوب صورية وورزية فوب مورت أطبط الموها في تين به زارًا " وما يوالفوف و ماين ثان أولي قرير إنها أسيده معطيه زا بروالا بولا استار أنرا كني منت وخوب صورت انداز غداكر به و<mark>ربوزو</mark> قلم زيارو . ألا درند وصفت بيموجرانوال منه مياممد سلم كي تحريراً ع كل آپ انجعالگھارى تاب تائية " تۇپتى روح" نغيم بغارى أكاش الاكاز داستەمىغىپ يۇپتى يەخوب سورىت تحريرلات، جواب عبیں آپ کا ....؟ اوافا الرام اوقو تول کے مالک کی رشمہ مازوں نے مدیر قسم کارالاے ادبیرا نے تریم کیا۔ 115 ویل قسم میں ا خوب صورت الدازين وأنك بوق ب ويلغن - ويلغن - ب ويرسا اب الأسفر وثال أم ق يرين مهرمان كرر سالغرزوئے. استیفی ال اور بارز کا خوب صورت امتزائ نے ساتھ المیجی تحریرے ۔ از المجبوری این ری الفی تحریریش کے بارے میں رہو ہے والعليمة المي سي كدام سنة ياني من إيهار بهوا الك تفوق الاجوري أنسفهم ان الفي مشق ومجت ميد بت وغلوص اورويده وليرك ا تھر پورتجریں۔ اچھی رہی۔ ہیک<sup>ور</sup> زند وصعہ پان' ایم اے راحت کی در آ ویرتجریں موق کے نے در پیچ کھونتی کا جواب سلسلہ واراسٹوریز ہ را حت سا دے کی تعریف کرنا سوری کوچ اغ دکھائے کے مترادف ہے۔ جاز '' نوست'' باجد وراجہ پشدواں میر کودھا ہے آجی تحریرالا ئیں م واقعی بنی!" نئوست کیرنوست ای بید آب بهت ایجالکه ری تا به الکهاری تا به این انسیانی شریمی خوف شام بوکیا بهد استوری کویڑھ کرانداز ولکا پیکتے ہیں۔ بیٹوا وفتر آ تش محبت کے مربر جادونو نا، وربہت بکھ بلد بہت پڑھاس کہاں کو پڑھتے والے پڑھ کر مجھ سکتے ہیں۔"طاہرہ بی"امچھالکھ کی تیں آپ ....! اٹر "شیبا" فرحان احرنمیب کراچی سے لے کر براجمان میں۔ بھی تحریر حقیقت ہے قریب کنتی ہے اور بھی بہت زیادہ حقیقت ۔ فرحان ساحب ہوت خوب سورت انداز ہے <sup>م</sup>ے کا کلینے کا میکند مسائلہ معمارا معمر عام محمود کراین سے بہت نوب کلھاء آپ کی تحریرانیمی رہی آمرنام ذرا تبدیل روسیتہ تو ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ تینی موت' شہر ساطان سے عدش خاری کی توب معورت تخلق بحكم وستم اور براسرار بت أوآب نے جس طرح اپنی اسٹوری کا معہ بنایا۔ جواب بیس آپ کا جی ایالا '' محشق کا سمن ' بہت خوب الیاس صاحب لکھ رہے ہیں ۔خوب صورت اور حسین تحریرا ہے سلسے کی ، 15 ویں درواز سے پر کامیا بی سے دستک وے رہی ہے۔ محبت کوخوب صورت لفتلول میں بیان کیا ہے۔ ویلڈن اریاس صاحب، جواب نہیں آپ کا اینز '' قوس تزع'' ڈر کے دواپورز کے لئے خواصورت اشعار جوآب کونیمی اینمے کے ہوں گے۔ بڑی ''غزل'' قارئین اوروہ پورز کی ''مین غزل جو آپ کے داوں کاا حاظ کر لے کی۔ مالا '' تعقرب'' نورمجمه كاوش سلانوالي سركووها سنه جناتي اسٹوريز لے كرآ ئے جو يفييۃ آپ كے دلول وہمی انھی کے كی۔ توبير قادىمبر 2014 م '' ڈر ڈائجسٹ' پر تجزیبانٹا اللہ ای خاص نمبر جنوری 2015ء میں خوب صورت تجزیبہ کے ساتھ عاصر ہوں گے۔ ہماری اسٹوری لگانے کا شکر ہیں۔ نے سال کی دلی سیادک یا دآ ہے کواورا' ڈر'' کے تمام دو بورز اور رہئترز کو میں تعوایئر مبارک'' ہو۔ پلیز اپنا خیال دیجئے گا!

الله التياز معاهب: لكعالور توب لكعاد ل خوش كرد يا راميد هاي طرح برياد كا تجزيبار سال كرت وي تع \_Thanks\_ **بشب احد بهنش از** تاسق بهاولورت السلام بم المير 2014 م تارومات بسال جي رفعت بوئے کو ہے۔ نیاسال 2015 وک آمد آمد ہے۔ اب آئے میں کہانیوں کی طرف۔ پہنی کہانی این ابور دوسری در تدوصفت انہی رہیں۔ ترقی روح بھی لا جواب ہے۔ مجبوری ، الگ محتوق ، ہتھیے را ، نوست ،خونی سیجا، یقینی موت کے بعد آ ٹری طویل کہانی مقرب بھی قابل تحریف ہے۔ مقرب زیرمطالعہ ہے۔ طویل کہانی کو ذرائفبر مظہر کے رہمنائ جہتا کہ تصوراتی من ظر کالتلسل مترفو فے۔ ومبر کے شارے میں آپ نے مجھے پیدا شارہ دے کر زیر ان کر دیا ہے کے اس ایک ہی کہائی سے شریقی ایسی تک ڈر میں ایک ہی کہائی شائع ا الله الله المان المعالم المعالي المحدد المعالي المحدد المعالي المعادية المان المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعادية المان المان المعادية الم یا و داشت کوداود بتا ہوں ،خدا آ ب کے ذہن کواور طاقت تخشے عنقریب ایک قرراؤٹی کہائی ارسال کردون کا شکر ہے۔

الله الله بشرصاحب: عملا لكعظ اوركبانيول كي تم ايف ك الترشريه برانارخصت وااور ين سال كي آمد ب- بهم تمام لوكول كوسوچنا جهائ كهم في كرشيرسال من يا تموياه رئيا إي هاراسا فحمل كن قصدر بافي بي كهاني كاشدت ستارتظار ب-

معصد اسعاق انجم تعمّن بورت اسلام يم الهيرة الرب ترسادات أساد عن من المعالم المعلول كالمخل یں شامل ہوتا بھی ایک منتقلہ ہے۔ ووستور کے شکوے شکایت اپنی جگہ اور ؤاتی معرد فیاست انگ اُسی ڈا بجسٹ کے، لئے یہ بات خوشی کی بیوتی ہے کرلوگ اس المجنسف فالتقار کرتے ہیں، اور وہ ہے اور دامجنسٹ اجس کا ہم بھی بیمند رکزتے ہیں۔ اور آنے والے شارے كالبيعيني سنا تظارر بتات ميري طرف سيتنام ووالثول كونيا مال مبارك وبكدايم وانس مبارك ودوكسة سال بمبس اورآب سب كو خوشیال دے اور دہارے یا نستان کے لیفتر قی وخوالنا کی کا سال جیت اوا سب کے لئے وہا کہ!

جڑا ہڑا سحاق معاجب: نوازش ،مدارسال کرنے اور کہانیوں کی تعریف کے لئے صینٹس وآپ تمام دوستوں کی بطاعت کا ثبوت ہے کہ آب سب ار دا اعجب سے والہان لكاؤر كتے ميں سائر كے لئے بہت بہت شكريد .

طهار ق محصود كامر وكال ب السلام ليكم المهيد أرجة والإرانة ب المات كدار كالدار وست تعلق ركين والم حرات، الكعاري معترات اورة را الجست ميت كرية والماقاري سيانع يت ميتول مير تعمن ماه إعدار كي بزم مين عاضر بور بأبول، کچھ ذاتی برویلم کی وجہ ہے کوئی تحط نکھ کااور نہ ہی این تبانی وغزل وغیر وارسال کر کا کیلین ہریاہ کا رسالہ یا قاعد کی کے ساتھ پڑ متا ر با-تومبر مین''محبته کی بازی «صده برا با قبرستان «مردجهنم » جاد د کی بساط' بهت اچھی کیرنیاں تھیں ، افتی کہانیاں بھی اتھی تھیں اوراس باه دمير كارساله "ابليّاليو" بهت فوب، عطيه زابر وصاحبا "عقرب" نورمم كاوش "مجوري" ايس النياز احمه " دبنتر آتش" طاهره آصف باتی کبانیاں اہمی پڑھی تیں، یتبیناو ویس بہت امیمی ہوتی۔ چھنے تین او میں اپنی کہائی اور مزل ار میں و کیکئے کی صریب ہی رہی۔ چلیں تجربوسکتاہے اسکے ماہ کوئی آجائے ، رسالے زینت بن کر۔ ایک فرل ارسال ہے ، برائے مہر بانی مسرور شاکع ایکی گاادرانشااللہ کیانی الحلے ماہ بھیجوں گا،میری دعائیں رسانہ کی ترتی سے لئے۔

🕸 🖈 طارق صاحب: نوازش 🕻 سهادر کہانیوں کی تعریف کے لئے ولی شکرید، آپ کی دد کہانیاں موجود ہیں۔ تحرجیموٹی بلکہ بہت چھوٹی کے ڈر کے دوصفحات بھی نبیں ہیں ہے ،امیدے قور کریں ہے ، کہانی کے صفحات مزید ہو جا کمیں بنی کہانی کاارتظارر ہے گا۔ شکر ہے۔ مسيد عبسادت كاظمسى ورواسا ميل خان سه الساءم ومبركا وريز حكرولي فوق بولى مقام كهانيال بهت اليحي اور ز بروست بیں۔ویسے ڈرڈ انجسٹ سے میرارشتہ کا آن برانا ہے، دعبرے شارے میں آپ نے میری فول ٹانغ کرے کرم کیا،اس امید پ مجماه ربعيج رباجون اور ميرى دعائب كالقدتعالي وروا تجست كومز يدعرون تخفير

الموائلة عبادت صاحب: فوازش مارسال كرنے كے لئے شكريه، هرماه عايك مذيك كرنے ہے قلبي رشيزز بإده مضبوط ہوتا ہے، پليز ابهر الماه ؤرڈ انجسٹ کے لئے بھی ایک محملاتال لیا کریں۔امیدے فورفر ، کرشکریا اسوقی ویں ہے۔

نعيب بخارى آكاش دكاروت،الماامليكم المن فيريت سيبون اوراميد بادارت كرماد ساوك بقيراو فل ماه ومبر کا شارہ خریدا تو اپنی کہانی و کیچ کر بہت خوشی ہوئی، آپ کی نظر کرم کا بہت شکر ہیں، آپ کی نظر کرم کی بدولت میرے دل کے آگلن میں ئے پھول تھل مخداوران کی خوشہوے میں باٹ باٹ ہو گیاراس خوش کے ساتھ تھوڑا سا محکوہ بھی ہے کے سال 2011 میں تین کہانیاں

یں نے ارسال کی تھیں۔ جن میں سے تریق روح شائع جبکہ 'افوا'' اور' 'فیڈ مین' شائع نہیں ہوئی ہیں۔ اگر ہو چکی ہیں تو مجھاں ماہ کے ذائجسٹ بجوادیں میں آپ کوان کی تیمت ادا کر دوں گا۔ میں اجھے اور نے نے موضوع کی تلاش میں گامزن رہتا ہوں تا کہ ڈر کے لئے امسالار نیا لکھ سکول۔ اب آئے ہیں ڈر دَمِر کی طرف سب ہے پہلے''ا بھا ابوا' پڑھی ،سیدہ مطید زہرہ نے ایک قصالی پر بہت انہی کہائی گئی ہے۔ مجودی ارداد کا الگ کلوت بھی انہی کہانیاں تھیں۔ اور'' نیتی موت'' بھی مدثر بخاری نے امپھالکھا ہے۔ اب اجاز ہے۔ اس و عاکس انہ کو اللہ تعالی ہمارے دون دی اور رائے تھی تھی ہوئے۔ آئے میں کو ان دی اور رائے تھی تریخ کی در بخاری نے امپھالکھا ہے۔ اب اجاز ہے۔ اس و عالی ہمارے کی اللہ تعالی ہمارے دون دی اور رائے تھی تریخ کو ان میں کو ان دی اور رائے تھی تریخ کی در بخاری نے امپھالکھا ہے۔ اب اجاز ہے۔ اس و عالیہ تھی کہائے کہ

تنظ ہوں تھیم صاحب: بہت بہت شمریہ کو آپ نے نئی کہانی بھیجی، اکثر آپ کی کہانی ہارراور موضوع سے بہٹ کر ہوتی ہے۔ جو کہانی آپ کی شائع ہوئی ہے بیتینا پڑھی ہوگی، اینڈیش کہانی کو ہڑ صاکر ہارر موضوع کیا گیا ہے امید ہے آپ خورفر ماکر آ کندہ ہارر موضوع کو زیر قلم لاگیں گے۔ thanks۔

دلکش اصبر بعدی کروڑیات،اسلام بلیکم اے بعد وض ہے کہ بند وہڑے وصابعد خط نگورہا ہے۔امید ہے دوی کی ٹوکری کی تذریدہ ہوگا۔ خداوند کریم ہے امید ہے دوی کی ٹوکری کی تذریدہ ہوگا۔ خداوند کریم ہے امید کرتے ہیں کہ ڈر کا اسٹان، پڑھنے والے اور لکھنے والے خبر و عافیت سے ہوں گے۔ جناب کہائیاں ابھی پڑھا ہے۔ امید ہے۔ بینید کی طریق تمام کی تر م کہائیاں باہم بین اول گی۔ جائے ہی ڈر کا خاصہ ہے۔ باہم بیند کی طریق تمام کی تر م کہائیاں باہم و فی اول گئے ہے۔ بال اور ہاں کہائیاں باہم و فی اول کی ۔ بین اول محک ہے تال اور ہاں کہائیاں باسرے کے بعدائی دائے۔ ارسال کرنا بھو کے میں میں اور ہاں کہائیاں

معن عزیز حلیم گوتا کال سے الما ارسلیم المباری بست نیم رست موسال کے انداز کر است خوش ہیں ۔ Said میں ہوا اور آپ کے اور کے لئے ہم دعا کرتے میں کہ اللہ تی کال مطافر ما تیم Said ما جدو آپ کے اور ان کا سامیہ بھیڈ آپ کے بر پرر کھے۔ دئیر کے ٹارے میں ساجد وربیجہ، مغیر زام وربی المباری آپ کے ان احم ، تسفیہ سرائی فور کھ کاوش بھیم بخاری آ کاش ، ان سب دائم مغیرات نے بہت اچھ کھیا۔ اچھی کمانیاں خود بی این او ہا منوالی میں ہاں یار آیا۔
میری دونوں کمانیاں مظلوم دوحیں اینڈ ویرائے کا جن ۔ ویکھیے جلداز جلہ ان میں کئی آبک کوقی آپرا بیان ہوا تو ہم روٹھ جا کیل سے ۔ اور بیل سے کہ اور سب کو Happy New Year میارک ہو ، و میر ساری و باؤل کے ساتھ۔

، الله الأعلى معلان صاحب؛ وقت آئے ہے آپ کی کہائی بھی مغرور نہیے گی . فکر نہ ٹریں ، فیط کمنے اور کہانیوں کی تعریف کے لئے ویری دیری تعلیکس دروفعنا اجھانیوں اور ویلیے بھی بسیس رو نہے : دؤں کومنا : آئے ہے۔

قاسم دهمان بری بورے اللا علیم! سال کا آخری مبیندا می گیا۔ 2014 داختام پذیر بوئے وہے۔ جانے والاسال کی اور گول کے دائن میں فوشیاں اور پرکھ کے دائن میں است مسلم کے لئے بہترین سمال تابت ہو۔ اور وطن عزیز کے حالات بہترین بوجائیں۔ دیمبر کا ذراب تک بیس ملاء امید ہے کہ '' شہر نموشاں'' کوشارہ میں جگہ مرورل بائے گی۔ مطید داہرہ کی نومبر میں شائع ہونے والی کبانی پہلے بھی شائع ہونی ہے۔ مطید صاحبہ فوب بلکہ بہت فوب مستی ہیں، مریتے وی ۔ مائے میں شائع ہونی ہے۔ مطید صاحبہ فوب بلکہ بہت فوب مستی ہیں، مریتے وی ۔ مائے میں شائع ہونی ہوری ہیں۔ رائغ دھنوات کی سوچ اور محت فوب سے خوب سے خوب نظر آری ہے۔ ڈرڈا بجسٹ کی ترتی کے شے دروز دیا گوہوں۔

جڑہ بہر قاہم معاجب: اللہ تعانی آپ ادرہم سب کی دیا تبول کر ہے کہ آئے والا سال میں ہمارے ملک میں خوشھائی کا وہردور وشروع ہو جائے۔ آپ نے جس کہائی کی نشائمہ میں کی وہا لکل بھی ہے ، نی سال پہنے یہ کہائی ڈر میں شائع ہو بھی ہے، دراصل ای کہائیاں ترجمہ ہوتی میں واب ہررائٹر ہررسالہ تو پڑھتا نہیں واکٹر اوارے ذہن ہے بھی کہائی نکل جاتی ہے و بھے آپ کی کہائی شہر نموشال دیمبر کے شارے میں شاکع ہو بھی ہے۔

محمد ابو هو بره بلوج به بنظر به السام المهم الم

الله الله اليو بريره صاحب: زن دمردك من في من اگر بحث تيم وات توبات بهت لهى بوجاتى بهدائ معالم الله الله عاموشي المجهى بات بهاد وتقنعاً دى بحث كے بجائے نا موشى كورتي ديتا ہے۔ اور بيا تقيقت بكيا او زودزن سة باتھور كا كانت عمل دنگ اليكن الله تعالى نے سب سے بہلے امروا كوتيق كيا۔ اميد ہے آب المحدود بنت نيس كريں مے وشكريد،

کاشف عہد کاور ہے ہوائی نے بھیجا تھا۔

برے بنوب سورت تھا۔ آران کی باتیں پڑھ کرایمان تاز وہوا۔ تن سہائیوں پرسرس نظر ڈالی تو سب ہی اچھی نگیس۔ دوستوں کی محفل ہمی از پرسستان کا دوبوا۔ تن سہائیوں پرسرس نظر ڈالی تو سب ہی اچھی نگیس۔ دوستوں کی محفل ہمی از پردست دی اور پھر تو س تھا در ہا تو دل مو دلیا۔ بیری فزال ہی فران کردوں کا محفل ہمی موجود ہوتا ہوں کہ بانی بہت بلدارسال کردوں کا میری کوشش تو تھی کہ میری کہائی جوری کے خاص نہر میں شائع ہوئی کہی ہمی موجود ہوا ہور نیس ہوتا ہور کی ہائی ہوت است آئے کو موجود کا میری کو تیا سال مبارک ہواور خدا کرے بیرسال ہم یا کہتا نوں کے لئے خوش معالی کا سال تا برت ہو۔

ہڑا ہے۔ کاشف صاحب: خط تکھنے اور کہانیوں کی آخر ہفت کے لئے شکر یہ کوشش اور پھر کوشش ہے آدگی ہے کام میں اہراور کا میاب
ہوجاتا ہے۔ کہانی لکھ کراسے پڑھیں اور پھراصلاح کر کے دوبارہ لکھ کرار بال کریں بین ایک ایکن چھوڑ کر تھے گا۔ امید ہے فور قرما کیں گے

اورا گلا تھ ہما فیا کیں گے۔ بیٹیا کامیابی آپ کے تو م ہوسے نے اور ایس برویاں مود آئے ہو ذرا جلدی کا خیال رکھے گا۔ Thanks۔

عد فیٹر بخلوی شہر سلطان ہے ، سب کودل ہے سام اور آداب ۔ سبرویاں مود کے کوشاں ہیں، جب بیٹم و چپچا کی جم خوری

میری پیدائش کا دن ۔ اور 2015 ہو گا تی ز ۔ سبوچنا صرف آتا ہے کہ ہم نے اس سال کیا تھویا کیا ایا ۔ ۔ کے اوگوں کی مدد کی اور کمتوں کا

دل قوا اس کچھ نظم ہوگیا تو اس سال ند ہو۔ ایک شبت سویق ، ایک اللی تربیت کر ساتھ چائی اورا خلاقی مرویت کے ساتھ معاشرے کو گھوارہ

اس بتانا ہے ، انشاء اللہ ۔ پھر ہوگیا تو اس سال ند ہو۔ ایک شبت سویق ، ایک اللی تربیت کے ساتھ والے کا کہ اور اعلاقی مواث کے ساتھ والے کے گھوارہ

تیمرہ کیا جائے ہو اور کی کا کم اس کے جریدہ گی ۔ اس دفت کا خور ہو گی سفر کو جادی رکھی گی ۔ ۔ ۔ ۔ اس کو دو کھر کا وقت کے ساتھ اور کھر کا وقت کی ساتھ اس طرح تھی سوکو جادی رکھی گی ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اس کو می کی اس کو جادہ کی کہائی دی جریدے کی اس کو جادہ کی سب کوشش کریں تو ہما دا ملک میں تو ہما ہو اس کے بھول کا کہوارہ میں جائے ، خود فرض ، مطلب پر مت اور دہشت کر دراہ داست پر آجا گیں تا کہ ان کی بھی آ خریت سنور جائے ۔ نئی کوشیوں کا کہوارہ میں جائے ، خود فرض ، مطلب پر مت اور دہشت کر دراہ داست پر آجا گیں تا کہ ان کی بھی آ خریت سنور جائے ۔ نئی کوشیوں کا کہوارہ میں جائے ، خود فرض ، مطلب پر مت اور دہشت کر دراہ داست پر آجا گیں تا کہ ان کی بھی آخریت سنور جائے ۔ نئی کہائی کے لئے شکرے کہائی کے لئے گی شامل اشا عیت ہے۔

# موت کےگھاپ

## عبدالحبيد ما كر-كنديال

اچانك ايك دهماكه هوا، دهماكه اتنا شديد تهاكه كان بند هوگئے اور پھر ایك دیبوھیكل مهیب شكل شخصي نمودار هوا جس كے منه سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے اور پھر جو منظر نظر آیا۔

### بِل بِل جِران كرتى جناتى واديول مِن سرَّروال خِروشرى : قابل فراموش سنتى خيز كبانى

" آج ہمیں منتح ضرور نصیب ہوگی ' مردار نہیم جَن نے اپنے ساتھ ہیئے ہوئے دوڑوں ہے کہا۔ "بال سردار آئ جم ضرور جيت جاسمي كي-آپ د مکھاتور ہے ہیں کس طرح ہمارے ساتھی جن ان <u>ب</u> وين اور شيطاني نديب رڪينه والے جنوں پر ٽو ت پڑے ہیں۔' ایک جن نے سردار جن خیام کو جواب ویا۔

'' بال. .... بال بالكل شيطان مننے والا ہے اور انشاءاللهمث كرى رے كا۔ "مروارجن خيام نے كہار

''احِمااب مِن جِلنَا ہول\_اً گرسَرورت ہوتو <u>مجت</u> باالینار" سردار نے کہا۔ اور پھروہ ایک طرف چننے تھے۔ سردارجن کے جانے کے بعد دونوں جس سبارین ٹالف جنول اور این مسلمان جنول کے درمیان مونے وال لڑائی کود کیجنے گئے۔ یہ دونوں جن میدان جنگ ست ۱۱ر ایک اونے ٹیلے پر جیٹھے تھے۔مسلمان جن بوی تیزی کے ساتھ شیطان کے پہار ہوں کا خاتر کردے تھے کہ اوا تب ایک دھا کہ ہوا اورمسلمان جنوں کی تلواریں گرنے لکیں۔ وھا کہ اتنا شدید تھا کہ دونوں جن جو کہ ریت کے نیلے پر بمنٹھے تتے ان کے کان بھی بند ہو گئے۔ دھا کے کے قوراً بعد ۔ اب جاؤ سردار جن کو بلا لاؤ جدوی کرو.....'' ایک نے ایک دیوبیکل تماجن میدان میں نمودار ہوا۔ اس کے منہ 💎 دوسرے ہے کہا۔ ہے آگ نکل کر جاروں طرف مچیل ری تھی۔اس کا منہ

ا بیانی جیسے ووگر مجھ آلیں میں مل کر بیٹھ میا تمیں۔ اس کے بال كانٹول كى طرق سيد ہے ليكن جيمو في تصاوراس كے سرے ایک ہی سانے جیسی چوٹی نکل کراس کی کمر پرانک ری تھی۔ البنداس میں کوئی بال نظرتیں آرے تھے بلکہ وہ ایک سانب کی بخت کھال جیسی بخت اور کمی تھی۔ اس کی دو آ تمحول كم بحائم تين آئمهين تعيل تيري آئلهاي ك اوير ما تقے يرهي -

س جن کے میدان میں آتے ہی مسلمان جوں کی مکواریں سرے لکیس اور بے دین جن تیزی سے مسلمان جنوں برنوٹ یو ہے۔ اس جن کے مندے مشکلتے وافی آگ نے ہمی بری تعداد میں مسلمان جنوں کا خاتمہ شروع كرديايه

'' سیابہ دینڈال ہے؟ کیکن اس نے تو وعدہ کیا تھا که وه آئنده شیعانی چیلوں اورمسلمان جنول کی جنگ کے درمیان جس آئے گا۔'' دونوں جن نے آپس میں الفتگوئرتے ہوئے کہا۔" یہ بڑا دھوے باز ہے۔لیکن تم

چنڈال ہوی تیزی ہے مسلمان جنوں کول کررہا



تھا۔اس کے منہ سے تکلی ہوئی آگ ہے دین جنوں پر کوئی اٹر نہیں کررہی تھی۔ بہت ہے مسلمان جنوں نے چنڈ ال کو وکھے کرمیدان ہی چھوڑ دیا تھا جبکہ پنجاز رہے تھے۔

سروارجن کے آئے تق دوسرا جن مستعدی ہے کوڑا ہوگیااور کہنے لگا۔''سردار ہماری فنج محکست میں بدل گئی۔ چنڈال نے ہمیں دھو کہ دیا ہے۔''

" بجھے اس کے بارے میں شک تھا۔ اس کئے تو تم سے کہا تھا کہ جھے بلالینا۔ خیر فی افخال تم جا کرا پی فوٹ کے ہر جن ہے بات کرنے کی کوشش کرو کہ وہ میدان جنگ ہے باہر کل آئیں اور ایک سائیڈ پر جمع ہو جا کیں۔" مردارنے کہا۔

وہ دونول جن تقریباً بھائے ہوئے میدان تک پہنچے۔ تقریباً آ د۔ ، سلمنے تک تمام مسلمان جن میدان سے باہرنکل آئے اس دوران بہت سے جن زخی حالت میں بھی میدان میں پڑے ہوئے تھے۔

چندُ ال نے سردار جن خیام کوبھی دیکھ لیا تھا۔ وہ سردار جن کی طرف و کمچہ کر بہت زہر بلی مسکراہٹ کے ساتھ مسکرار ہاتھا۔

سردار نے اپنی تمام جنوں کوا یک سائیڈ پر کرک ایسے ہاتھ فضا میں بلند کر لئے اور مند کے اندرا ہستہ آبستہ کچھ پڑھے نگا۔ تقریباً پانچ منٹ بعد جب سردار نے چنڈال ادر خالف جنوں کی طرف ہاتھ کیا تو اان کے اور مسلمان جنوں کے درمیان ایک دیوارنگل آئی ، دیوار بہت اونجی اور تا نے کی تھی۔ تب سردار جن خیام کے کہنے پرتمام مسلمان جن واپس بیلنے گئے۔

شہر کی کی آبادی میں بردی بردی ممارتوں کے درمیان ایک درمیانے در ہے کانفیس اور صاف سقرامکان واضح دکھائی دے رہائی استحرامکان کے درواز سے پر''دلشاد عمر'' کی موٹے حروف میں واضح مختی گئی ہوئی تھی۔اس محلے میں ہندو بھی شقے اور سلمان بھی۔لیکن زیادہ تعداد ہندوؤں کی مختی ہوئی ہی ۔ چند المح گزرے شقے کہاس مکان کے دروازے پر انگی بوڑھی محورت جس کی عمرتقریباً سترسال تھی اس نے ایک ایک بوڑھی محورت جس کی عمرتقریباً سترسال تھی اس نے

دستک دی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکی بھی تقی۔ دوسری دستک پرالیک اور ہے آ دی نے درواز ہ کھولا۔"جی سس سے ملنا ہے آ ہے وہ ''بوز ہے نے پوپھا۔ ''کیاراشاد کا گھریجی ہے۔۔۔۔۔؟''

:7

''جی ہاں ہالکل۔''بوڑ سے نے جواب دیا۔ ''جمیں انہی سے مانا ہے۔''بوڑھی مورت نے کہا۔ ''آپ اندر تشریف الانمی .....'' بوڑھے مختص نے درواز دمز پیر تھو لتے ہوئے کہا۔

بوڑھا ہمیں ایک صاف ستمرے کرے میں بیضا کر اندر جلا گیا۔ پاند منت بعد دروازہ کھلا اور ایک جوان آدی جس کی عرقی ہیں ایک صاف ستمرے کی اور ایک جوان آدی جس کی عرقی پر ساتھی اور اس کے چبرے پر بلکی بلکی بلکی واڑھی بھی تھی اندرداخل ہوا۔ جوان کے چبرے پر کافی رونی تھی ۔ اور اس کے چبرے سفیدی جملک کافی رونی تھی۔ اور اس کے چبرے سے سفیدی جملک رہی تھی ۔ اور اس ام جیکی جوان آدی نے کرے میں داخل جو تے ہوئے کہا۔

'' بیلیکم السفام''بوڑھی عورت نے جواب دیا۔ '' جی میرانا م داشاد عمر ہے۔ کہیے کیا کام ہے آپ 'وجمعہ سے ''''

" دو جی دراصل میں اپنی بنی کی شادی کرنا جا ہتی ہوں الیکن ......"

، نسکن کیا ۔۔۔ ؟'' دلشاد نے کہا۔ ان

"لیکن میری بنی دونوں آئھوں سے تابینا۔ ہے۔ جس کی میدست جو بھی رشتہ آتا ہے میری بنی کود کھتے ہی افکراویتے ہیں اوراب تو مرشتے بھی آتا بند ہو گئے ہیں۔ ممل نے اپنی بنی کا بہت علاج کروایا لیکن کوئی فائدہ نہ میں ا

'' کیا آپ کی بینی پیدائش نامینا ہے۔ ؟''واشاد نے یو جھا۔

نے پوچھا۔ "جی نبیس میری بٹی پیدائش کے وقت البی نبیس محمی بلکداس کی آئی تھیں آئی خوب صورت تھیں کہ سب لوگ ہروفت و کیفنے کو کہتے تھے۔ لیکن بعد میں جب بی پندرہ سال کی ہوئی تو ہم اپنے گاؤں کے قریب ہی ایک اور گاؤں ہے وائیں آرہے تھے کے رات کے وقت سوئرک پراجا تک ایک بڑے ترک کی ہیڈ لائٹس روشن ہو گیں اور میری بنی کول کی آئٹسوں پر پڑی ۔ اس وقت تو کول ک آئٹس میکن بعد میں آ ہستہ آئٹس میکن بعد میں آ ہستہ آ ہستہ کال کو دکھائی وینا بند ہو گیا اور وہ کھمل طور پر نامیمنا ہوگئے۔'' بوڑسی مررت نے تفسیل جائے ہوئے کہا۔ اس سے ساتھ بی بوڑھی مورت رونے گئی۔

"أب روئي مت آب جھے بنائيل كرآب مجھ

ہے کیا جا ہتی ہیں۔ ندہی میں کوئی ڈاکٹر ہوں اور ندہی تھیم تو مِن آب كى كيا خدمت كرسكنا بون؟ "داشاد في كبار بوزهی عورت آئسو صاف کرتے ہوئے ہوئے۔ " علان كرات كرات كرات جب جم مختلف عليمول ، ذ اكثر ول کے یاس محص تو ایک مفتد سلے جاری طاقات ایک بہت برے عیم سے بول جو كرتقر يا اوے سال كى عمر كا تھا۔ اس نے کول کی آئکھیں و مکھتے ہوئے ہم ہے پچھ نو تجھے بغیری بنادیا۔" کول کی آئلسیں ٹرک کی بیڈ لائٹس کے اجا مک آ محول يريد في سے خراب مولى بي اور ارك ك ہیٹر لائٹس کی روشنی میں لیزر شعاع ہوتی ہے اور لیزر شعاع كاليك بى توزى باوروه ب چوز ئى بيول والى سير بونی ہسیرا، جو کہافریقہ کے گئے جنگلات کے ملاوہ کہیں خبیں مل سکتی اور افریقہ کے بھیا تک اور خوفناک جنگلات میں جاتا بہت جان جو صول کا کام ہے سیکن پھر بھی سی طرح اگر ان جنگلات ست ہسیرا سے بوتی ماصل ہوجائے اور اِس کاری کال کرائے گلاب کے مرق کے ساتھ ملا کر آئھوں میں ڈالا جائے تو خدا کے متم ہے پیدائش تابینا بھی تھیک ہوجا تاہے۔''

''تو آپ جائی ہیں کہ میں افریقہ کے شخصاور بھیا تک جنگلات میں جاکرآپ کی بئی کے لئے ووجڑی بوئی ہسیرا لے آؤں ۔۔۔۔'' دلشاد نے بوڑھی مورت کی بات بچھتے ہوئے کہا۔

''جج ۔۔۔ تی ہاں۔''بوڑھی مورت نے بمشکل کہا۔ ''اس کے بدلے آپ جھے کیا دیں گی''' داشاد وحھا۔

"" میرے پاس قو آپ کودیے کے لئے

دعاؤں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کی بردی مہر بانی ہوگی میں میں دندگی بھرآپ کی احسان مندر ہوں گی، آپ کی ناام رہوں گی۔'' بوزھی مورت نے کہا۔ اس دوران اس کی بینی خاموش بیٹھی تھی۔

ولشاد م بہت گری سوج میں پڑھیا۔ پھراچا تک بوالہ ''آپ کیا جھٹی ہیں کہ اس کام میں میرا کوئی مفالا نبیں ہے تو میں اے کرول گا۔۔۔۔۔ 'اور کیا کر بھی پاؤں گا۔۔۔ ''؟ افرایقہ جانے کے لئے بہت سے روپوں کی ضرورت ہوئی ہے۔۔۔۔۔ '''

واشاد بینا نبم نے آپ کے بارے میں بہت زیادہ سنا ہے کہ آپ بہت نیک آ دی جی ۔ آپ نے ہمیشہ فریوں مسکینوں کی مدد کی اور کسی کواپنے درے خالی نہیں لوتایا۔ ہم آپ کے پاس بڑی امیدیں سلے کرآئے جیں۔ اس دنیا میں جارااک دوجے کے سواکوئی نبیس ہے ۔۔۔'' یوزھی مورت نے نمز دوآ واز میں کیا۔

"اگرآپ کے کہنے کے مطابق میں نے اپنے در سے کسی و خالی نیس لوٹایا تو آپ کو خالی کیسے لوٹا سکتا ہوں۔ جائے اور ایک مینے کے بعد آگرا بی بڑی بوئی ہسپر الے جائے گا۔ "یہ ہر روشادا تعدد دوسر کے تمریب میں جائے اگا تو بوڑ میانے پڑھے ذیور دیتے ہوئے کہا۔" بیٹا اگر بیر بیری طرف سے تھوڑ ہے نے زیور جی بیدی نے کول کی شادی طرف سے تھوڑ ہے نے زیور جی بیدی نے کول کی شادی

"ارے مال بنی آپ بے زیورکول کی شادی کے لئے رئیں اسے بوے لئے رئیں اسے بوے نظر ہوجا کیں، خدا جہیں اسے بوے نیک کام کے لئے رواند کرتا ہاں کا خرج اور رزق بھی جھینی ویتا ہے۔ اور ہال میر کی یا توں کا براند ماہیے گا بیس ویسے آپ کو چیک کررہا تھا۔ "ولشاد نے کہا اور اس کے میں ماتھ بی دنشاد والی جلا گیا۔ تو بوز ھیا اور اس کی بھی بھی ماتھ بی دنشاد والی جلا گیا۔ تو بوز ھیا اور اس کی بھی بھی وہاں سے اپنے گھرے لئے رواند ہوگئیں۔

**公....公**....公

ایک بڑے اور خوب صورت کمرے میں رتگین قالین پر ایک بوڑھا جن جیٹھا ہوا تھا۔اس کے ہاتھ میں تنبیح تھی۔اس کے تقریباً تمام ہال سفید ہو چکے تھے۔ چھ

فاصلے پر تبیلے کا سردار جن خیام بھی اس بوڑھے جن کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بوڑھے جن کوسلسل و کھور ہا تھا جبکہ بوڑھا جن شاہ بی مسلسل و کھور ہا تھا جبکہ بوڑھا جن شاہ بی میں معروف تھا۔ بی در بعد بوز حاجن بولا اید خیام جیسا کہتم جانے ہو کہ بی ایک نجوی جن ہوں اور نبوی کا کام ہے مستقبل کے لئے پیشین گوئی کرتا، ایک انداز دالگایا ہے وہ بی ہے ایک انداز دالگایا ہے وہ بی ہے کہتم چنڈ ال کوالک مہنے کے اندر اندر شم کردوورن اس کا وجود تھا رہے کہتم ہوگا۔ "

الکین بریال جی اقسی جو جائے ہیں کہ چند ال شیطان کا پیجاری ہے اور ہم مسلمان جن ہیں ہم سے کا مقابلہ نیں کر سکتے ہم جائے ہیں کہ ناہ رہ باروش کی کی طاقتیں ہیں۔ لیکن چندال شیطان کا پیجاری ہے۔ اوراس نے شیطان کی ہزاروں سال پر شش کی ہے۔ بس کی وجہ سے دوالسی شیطانی طاقتوں کا مالک ہوگیا ہے کہ ہم اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور و لیے بھی ہماری اس سے گوئی اس پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے اور و لیے بھی ہماری اس سے گوئی بیماری ہے۔ لیکن جب ہم اپنے بخالف قبیلے رخان بیماری ہے۔ اس لیے چندال آ جا تا ہے۔ اوراس کی وجہ بیرے کر رہوں بیماری ہے۔ اس لیے چندال آ جا تا ہے۔ اور چندال ہمی شیعان کا بیماری ہے۔ اس لیے چندال آ جا تا ہے۔ اور اس کی وجہ بیرے کر دیوں کا بیماری ہے۔ اس لیے چندال آ جا تا ہے۔ اس دوار کی اس مردار دنیا م

ہور ہا ہے اور میں جانتا ہون کہتم اور تہمارے قبیلے کے جتابت چنڈوال کوختم نہیں کرسکتے رسکین اس کا عل بھی میرے پاس ہے۔'' بریال جن جو کہ نجومی تھا۔ اس نے خیام جن سے کہا۔

''وہ آلیا طل ہے بیکال جی ''''''''''' خیام جن نے رہ حمالہ

م میں بیکال بولا۔''اس کا دا حداد ممکن طل یمی ہے میم میں انسان کے ذریعے چنٹرال کا خاتمہ کرواد د'' ''جو ''ندامہ

'' بیدآ پ گیا گہدرہ جیں۔ایک انسان ایک شیعان جمن کا کیسے فاتر کرسکتا ہے۔'' خیام جیران ہوت ہوئے بولایہ

" کرسکتا ہے.....'

بالکل کرسکتا ہے ایک انسان ، جن سے بہت زیادہ طاقتور : وتا ہے کیونکہ وہ اشرف الخلوقات ہے۔ اس کے پان جن ہے ، ماس کے پان جان ہے ، شعور ہے ، وہ سوچنے اور اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے وہ مناسب کوشش کر کے کسی بھی مشکل کو نہ صرف حل کرسکتا ہے بلکہ مشکل کو نہ صرف حل کرسکتا ہے بلکہ تامین ویکن بنادی ہے۔ اس نے کہا۔

''وہ سب تو خمیک ہے برکال بن لیکن جو طاقتیں ایک جن کے پاس ہوتی ہیں وہ آیک انسان کے پاس الا نہیں ہوتمی تو پھر کیسے ایک نہان ایک جن کا مقابلہ کرسکتا ہے۔'' خیام نے نہ جمجنے والے انداز میں کہا۔

المجان المحال ا

\$ .... \$ .... \$

ایک بہت بڑا مار تھا۔ جس کے اندر اندجرا ہونے کی اجہ سے چھوٹے جھوٹے دیئے جل رہے تھے۔ خار کے اعدا کی خوب مورت جگہ پرایک چرک بن ہوئی خوب مورت اور نغیس کری پزی ہوئی تھی۔ جلتے ہوئے خوب صورت اور نغیس کری پزی ہوئی تھیے کا سروار جن شاتو ہین ہواتھا۔ وہ سلسل چرک بی ہوئی کری کی طرف و کھور ہاتھا کہ اوپا تک زور وار وجا کے گی آ واز آئی اور پورا غار جیے بلنے لگ گیا۔ ایے لگ رہا تھا جیسے کوئی ہاتھی فار کے اوپا کہ ور رہا ہوں ۔ پھرا بیا تک عار کے اندرش تو ت ذرا فاصلے پرزیمن چھی اور چندال ایسے ہا ہر تکلنے نگا جیسے وہ خدا میں از مرابی بر بیٹھی گیا ہو۔ باہر تکلنے بی چیندال ایسے ہا ہر تکلنے نگا جیسے وہ خدا میں از جہرا ہوں ہوئی کری پر بیٹھی کیا جو ایس اور جندال شاتو جن اور پیٹر ال چیر گی بی بوئی کری پر بیٹھی کیا جو برب پرندال نیا تو جن اوپ کے کھرا ہوگئے تکی ہوئی کری پر بیٹھی کیا بھر جب پرندال نیا تو جن اوپ کی درمری کی آ کھ سے سروارش تو کو وہرائی اور کیا تھی ہو ایس اور شاتو کے مند برجوا کیاں اور نے گئے اس میں آ ہے کی خدمت میں ما سر ہو گیا ہوں۔ یا واک کی خدمت میں ما سر ہو گیا ہوں۔ یا واک کی خدمت میں ما سر ہو گیا ہوں۔

فرمائی میں کیا خدمت کرسکتا: ون آپ کی دیں '' ''ارے تو میری کیا خدمت کرے گاٹ تو سے تو، تو ایک آتے جن ہے۔ تو میرے برابر نہیں ہوسکتا میں بیا ہوں تو ایک جنگ میں تھے جا، کرجسم کردوں۔''

" فی است چن سے چندال اُرو کیا خطا ہوگئی مجھ غریب ہے ۔۔۔۔'' شاتو نے بھٹکل کہا۔

''ارے خطامیس تو نے پاپ کیا ہے۔ جب تو وعدہ نیمانیس سکتا تو کیوں کیا تھا تو نے جھے دعدہ ۔۔۔۔ ہاں بول ۔۔۔ منحوں جن ۔'' چنڈال چھٹھاڑ کر بولا۔

'' ''گرو تی مجھے صاف صاف بتا کیں ۔۔۔۔ بجھے ''جو بجھین آ رہا ۔۔۔'' شاتو نے برکلا کرکہاں

آ پ تھوڑا اور مبر کریں ، میں آ پ کے لئے نی حسین : ریال ڈھونڈ کرلے آؤل گار''

'' کتنا عمر کرول میں اور جھے سے اور صبر نہیں ہوتا۔۔۔۔۔ تو یوں کر کہ ناریوں کی تعداد کم کردے یعنی پیچھ کم کے کرآ جا۔''چنڈال نے کہا۔

الماده گروتی است کا بہت شکریہ چند ناریاں میں جنداور آسانی ہے : هونڈ کرا نمالاوں گا آپ کی بہت مہرانی گروتی سے بہت مہرانی سے 'شاتو نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔''ہا ہا سے ہا اس زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں شاتو پھر بھی ناریاں نہلیں تو تو اپنی نوایوں کو انجا کر لائے گا ، سے ادراکر تم نے ایسا نہ کیا تو انجام بخیر نہ ہوگا۔''

و بنی کے اینز پورٹ پر داشاد مفیدرنگ کے کیڑوں میں مبوس آیک بر بنی کیٹر اتھا۔ وہ دونوں نرم کیج میں ساتھ آیک اور آوئی بھی گھڑا تھا۔ وہ دونوں نرم کیج میں باتیں کررہے تھے کہ ایک خوب صورت حسینہ کی آواز لاؤڈ اینڈیٹر سے انجری ۔ 'افریقائہ جانے والی فعائث ممل طور پر تیارے مسئر داشاہ ہے 'زارش کی جاتی ہے کہ وہ بلیمن میں سوار ہوجا نمیں ، دھنچ او۔''

"اچھا بھئی رؤف پھر جھے اجازت ۔" دلتا اونے اپنے ساتھ کھڑے دوسرے آدمی سے کہا۔" ہاں دلتا دجاؤ اپنا خیال رکھنا خدا تمہارا حافظ و تاصر ہو۔" دوسرے آدمی نے کہا جو کہ رؤف تھا اور دلتا دلیس کی طرف جانے لگا۔ انہا جہاز بی ایر ھنے کا ہوائی جہاز بی بینے بی تمام مسافر وں کو بیلٹ ہا تھ ھنے کا تحکم دے دیا گیا۔ دوسرے کمے جہاز اڑا اور چند کھوں بعد فضاؤں میں اڑر ہا تھا۔ وائٹا دسیٹ نمبر انہیں پر جیٹھا ایک فضاؤں میں اڑر ہا تھا۔ وائٹا دسیٹ نمبر انہیں پر جیٹھا ایک اسلامی کماپ پڑھ دہا تھا کہ اچا تک بیٹ میں اگر گیا۔ وروہ ہنے لگ گیا۔ فورآ اس نے پیٹ میں گرگدی ہوئی۔ اور وہ ہنے لگ گیا۔ فورآ اس نے پیٹ بی ووٹوں ہاتھ دیکھے دہ چرائی سے ادھرادا ہر دیکھے رہا تھا۔ اس

نے جیسے بی ہاتھ اٹھائے دوبارہ کسی نے اس کے پیٹ میں گدگدی گی ''ارے کون ۔۔۔۔کیا ہے بھئی ۔۔۔۔۔اس کے منہ سے بے ساختہ نکا!۔ساتھ میں بیٹھے ہوئے دوسرے مسافر نے کہا۔'' کیوں بھئی کیا ہوا؟''

" بھائی جان کوئی میرے پیٹ میں گدگدی کررہا ہے۔ادر بچھےنظر نبیس آرہا۔"

'' بیآپ کیا کہ رہے ہیں۔'' دلشاد کی بات س کر دوسرا مسافر بولا۔'' آپ کا مطلب ہے کہ کوئی بھوت یا جن آپ کے پیپٹ میں گدگدی کررہا ہے اور آپ کونظر نہیں آ رہا۔۔۔ ناممکن بیتو ہوئی نہیں سکتا۔''

" بھائی صاحب آپ میرالیقین کیے مساوے ایبان کر" داشاونے اپ پیٹ پر ہاتھ دیکے منتف آ دازیں اکالیں۔ دوسراسافراسے جیرائی ہے و بھیرہاتھا کہ اپ تک دلشادا پی جگہ ہے یوں غائب ہوگیا بھیے گلے ہے ہے۔ سے سینک۔ "ادے سے بیا اوی کبال خائب ہوگیا۔ ارے بھائیو،سنو۔۔۔۔ بلیز سنتے میں۔۔۔۔ اس نے ایک ایٹر ہوسٹس ہے کہا۔

"جی "خوب صورت اینز ہوسٹس نے جواب ویا۔ "ابھی میرے سانے اس سیٹ نہر انیس سے ایک آ بی غائب ہوگیا۔ وہ بڑی دریت جملے سے کہدر ہاتھا کداسے کوئی بھوت تک کرر ہاہے اور چھرامیا تک وہ عائب ہوگیا۔"

"كيا آدى غائب ہوگيا۔" ايئر ہوش جائل۔
پورے جہاد كے مسافروں نے بيہ بات ئى قوان بلى ملبل
رئے گئے رسافر شور مجارے نے كراچا تک ایک حسیندگی آواز
ابھری۔" تمام مسافروں سے التماس ہے كہ ووائى سیت
بیلت باندہ لیس ہم آ یا تک ایک آدی کے غائب ہونے ک
وجہ ہے جہاز كو قر جی ہوائی اؤے بالم آباد پر اتار رہے
ہیں۔ دھنجواد۔" تمام مسافروں نے سیٹ بیلٹ باندہ لیں
اور جہاز آ ہستہ آ ہت لینڈ کرنے کے لئے نے جائے لگا۔
اور جہاز آ ہستہ آ ہت لینڈ کرنے کے لئے نے جائے لگا۔

ایک درمیانے درجے کا خوب صورت کر ہ تھا۔ کرے کے درمیان میں سنگ مرمر کی بنی ہوئی ایک خوب صورت میز رکھی ہوئی تھی۔میز کے اردگر دخوب صورت

لکڑی کے تراشے ہوئے صوفے رکھے ہوئے رقے۔ان صوفوں میں سے ایک صوفے پرداشاد ہے ہوئی پڑا ہوا تھا۔ اس کا و پردوخوب صورت پریاں پڑھا جھل رہی تھیں کہ اچا تک دنشاد کو ہوئی آ شیا۔ ''اونہہ ۔۔۔۔ او۔۔۔۔ میں کہاں ہوں؟'' ہوئی میں آتے ہی دلشاد نے بروبرداتے ہوئے کہا۔ پریوں میں سے ایک پری بھاگی اور کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے بولی۔

ر رک سے در برے برے برائے۔ ''شہون .... شہون .... اس کو ہوٹن آ گیا ہے۔۔۔ آ گا۔''

''احچما جلو جلتے ہیں۔ 'لیکن تم جاؤ۔۔۔۔ میں مردار کونبر کرتا ہول۔''جسون جن نے کہا۔

پری کے کمرے ہیں آتے ہی چند کھوں بحد سردار خیام ادر شبون کمرے میں داخل ہوئے۔

"اجیما بھی دلشا داب میں آپ کوسب پھی تفصیل سے بنا تا ہوں۔" سر دار خیام نے کہا۔ دلشادان دونوں کی طرف غور ہے دیکھ رہا تھا۔" ہات دراصل سے ہے کہ ہم لوگ انسان نیس جیں بلکہ جن جیں۔"

'' کیا آپ لوگ جن میں لیکن .....'' ولشاو نے سروار خیام کی بات کا نتے ہوئے کہا۔

''ہاں ہم جن ہیں شہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہم اس دفت انسانی شکل میں جیں اور ہم ایک مسلمان قبیلے کے جن ہیں۔ ہم شہیں کوئی نقصان نہیں بہنچانے والے، بلکہ تمہیں خود ہماری مدد کی ضرورت

ہے۔"سروار خیام نے کہا۔

ولشاد انبیں جیران کن انکھیوں ہے دیکھے رہا تھا۔ '' دلشاد صاحب آپ غورے میری بات سنیں۔'' سردار خیام نے کہا۔'' جس طرح انسانوں کی دنیامیں مختلف گروہ ہوتے ہیں بیعی بچھ ہندو بچھ مسلمان اور بچھ نیسان وغیرہ۔ یہ جس طرح مختلف نسلوں اور ندان ہب سے تعلق رکھتے ہیں بالكل اى طرح جنات من بهى مختلف كروبون كادك ہوتے ہیں اور یہ مختلف نسلول ہے تعلق رکھتے جی اور مختلف غدابب كومان والي بوت ين رالبته يه بات الگ ہے کہ جنات میں گرد ہون کے بجائے تھینے ہوئے ہیں۔جس کامطلب انسانوں کے زو کیے وہی ہے۔ خیر ہم ایک مسلمان تبیلے تعلق رکھنے والے جن جن اور جس طرح مسلمان انسان مازيد سي بروز ركت میں اور قرآ ن پڑھتے ہیں۔ہم بھی یا انکی و بیے ہی خدا ک عبادت کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے علاقے کی سربدے آ گے ایک جنات کا قبیلہ ریخان ہے جو کہ مندواور شیطان كومان والاقبيلة ہے۔ وواكثر جمارے علاقے ميں تھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے جن جوارے مسلمان جنول کو ہندو بنائے کے خواب و تیجے رہے ہیں ہارے یاس روشنی کی طاقتیں ہیں اور ہمارے پیجھے اپنے بزر کول کی دعا تیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کدان سے جنگ کے ووران بهم أن كي شيطاني طاقتون وهم كريست بي اورآ خر کارشکستان کوبی بول ہے۔

الیکن مسلس شکست کی وجہ سے ان کے سردارجن نے ایک بہت بڑی شیطانی قوت چنڈال کوری لڑکیاں ہر مہینے ااکر وینے کا االح وے کر ہمارے مقابل کھڑا کردیا اورہماری مزاحمت کے بدلے بی چنڈال مزید ہماراجشن ہوگیا،ہم نے اسے مٹانے کی بہت کوشش کی لیکن ہماں کا پہوئیا،ہم نے اسے مٹانے کی بہت کوشش کی لیکن ہماں کا پہوئیاں ہے۔ اس کے توکید وہ شیطان کا پہاری ہے۔ اس نے کئی سال شیطان کی بوجا کی اور شیطان نے اسے بہت کی قادر شیطان نے اسے بہت کی ملائی ہیں۔ اب چنڈال ہمارا کھلا و جمن ہوگیا ہے اور ہم کی ملی طور پر ہماری ریاست پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ چنڈال ممل طور پر ہماری ریاست پر قبضہ کرنا چاہتا ہے کہ چنڈال ممل طور پر ہماری ریاست پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور ہم

تمام مسلمان جنوں کو ہندو ند ہب میں ڈھالنا جا ہتا ہے۔ اس لئے آگر ہمیں تھی سلامت رہنا ہے تو چنڈال کا غاتمہ ضروری ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے اور ندی دنیا کا کوئی جن اب کرسکتا ہے۔

جبہم نے آپ کے پاس شہوان جن کو آپ کو باانے کے لئے بھیجا،لیکن اس دفت آپ جہاز میں سوار ہو کچئے تھے اس لئے مجبوراً شہوان جن آپ کو الفا کر سال سال آئے۔''

اربوالا۔ "مطلب بیہ مجھے بیں ..... انتہوں جن بہلی باربوالا۔ "مطلب بیہ کہ من ایک بورائی مال کی بیٹی کی آئیکھوں کے ملاج کے افرافتہ ہے ایک جڑی ہوئی کی فی کے افرافتہ ہے ایک جڑی ہوئی کئے جارہا تھا اور آپ نے جمعے حض اپ کام کے لئے نائب کر کے بہال بہنچادیا۔ اب اس بوڑھی مال کا کیا ہوگا ،اس کی بیٹی کی آئیکھول کا علاج کون کرے گا؟ ....."

"دلشاد جی آپ فکر مت کریں۔ ہم جنات ہیں ہمیں انسان کی نہت کا ہے جل جاتا ہے اور ہمیں تو بابا کمال الدین شاہ نے بھی بتادیا تھا کہ آپ افریقہ کیوں جارہے ہیں۔ اس لئے میں نے آپ کو بہال لانے سے پہلے ہی

ا ہے ملازم جن بطش کو افراقہ کے جنگلات ہے وہ جزی بولی لانے کے لئے بینی دیا تھا۔ "سروار خیام نے کہار "اوخدا کا شکر ہے کہ آپ نے ایسا کیا ورنہ شاید ممی آپ کی کوئی بات نہ مانیا۔"

"اتو كيا آپ ہمارا كام كرنے كے لئے تيار ميں-"مردارنے داشاد كى بات من كر جندى ہے كہا۔" ہى بال ميں بالكل تيار ہوں كيونكہ بدكام نيلى كا ہے اور دوسرا ميرے مرشد نے جھے اس كام كے لئے چنا ہے ليكن مماريكام شرد ماكر نے ہے پہنے ہجومعلومات حاصل كرن طاجوں گا۔۔۔۔"

چاہوں گا۔۔۔۔۔'' ''کیسی معلومات!' ''نیام نے جران ہو کر کہا۔ ''اس وقت تو نہیں کیونکہ اب میں پہلے اجمیر شریف میں حاضری دول گااورائے مرشد کمال الدین شاہ سے بھی ملوں گاوہاں سے واپسی کے بعد آپ سے بات بین ہوگا۔''داشاد نے کہا۔

" ثمیک ہے جس طرح آپ کی مرضی ۔ اگر آپ نے ہمیں اس مشکل سے نکال دیا تو ہم زندگی ہم آپ کے احسان مندر ہیں گے۔ "خیام نے کہا۔ است میں کا جل بری آگی اور بولی۔" شہون آتا کھانا وستر خوان پرلگ چکا ہے۔"

'''فیک ہے ہم آ رہے ہیں۔''شہون نے جواب دیا۔اورو درکشادکو لے کر دوسرے کمرے میں جانے گئے۔ '''سندنا'' سنا

مچھوٹے کرے میں بیٹا ہوا تھا کہ ایکا بیک نکڑی کے میز پر پڑے :وے ایک پرانے طرز کے قبلی فون کی تعنی بجی۔ ''بیٹوراجیش بول دہا :وں ۔'' راخون نے فون اٹھاتے بوٹ کہا۔'' بال بیلو میں سونیا بول رہی ہوں ۔ بیلوراجیش کیا تم آت تھر پر رہو گے؟'' دوسری طرف ہے سونیائے تیزی ہے کہا۔

سرت به المیکن کول تم کیول او چه ربی این ماخون به کمیار

''وہ میں تمہیں وہیں آگر بناؤں گی بس تم رکو میں آری وول '''سونیا نے کہا۔''لیکن''راخون نے پیمیہ کہنا جا ہائیکن سونیا نے فوان بند کردیا۔

'' بین برتھ ڈے ٹو بوراجیش۔'' وہ او نجی آ واڑ ہیں او ٹی اور راخوان کے سکلے سے مگ گئی۔ بوسد دینے کے بعد وہ و ٹی ۔'' کمیمالگا میرامر پرائز راجیش۔''

'' واقعی تمباراحافظہ بہت تیز ہے مجھے تو یاد ہی نہیں تھا کہ آئ میراجنم دن ہے۔''راخون نے اس کی کر کے گرد ہاتھ تھاکل کرتے ہوئے کہا۔

''''''''' ہوں ہے تال، مجھے توباد ہے۔۔۔۔۔اور مجھول مجمی کیسے علی ہول تم سے بیار جو کرتی ہوں۔''اس ٹرکی نے کہا۔

''ہاں سو نیاتم مجھ سے داقعی بہت ہیار کرتی ہواور میری سے خوابئ ہے کہتم مجھ سے ہمیشدای طرح بیار کرتی

رہو۔" راخون نے اے اسے بازوؤں میں سیجے ہوئے کہا۔"او کے مائی ڈار لنگ'' سونیا نے کہا۔ اور مجروہ دونوں وہیں ہر ایک دوسرے میں تھو گئے۔ رہنون اس وفت اس کے سرخ اور فرم و نازک ہونؤل کاری کی رہاتھا كداجا تك ايك دها كد موا اور كمرے كا فرش بجت كيا۔ وهما كما تناشد يدتها كدراخون ككان بندمو كن اورسونيا بهوش وكلى فرش كريفة على في ساكا فرسك وهوال نظنے لگا۔ وهوال اتنا زیادہ تھیں گیا کہ کمرے میں كوئى چيز وكهائى نبيس د مرى تحمى - بيرا استدا استداموال عَمَّ ہوااور پھرا کیے سیاہ رنگ کا کتافرش میں موجود کڑ ہے ت باہر تکلاای کے بال یا کل کانٹول کی طرت کھڑے متصاورشكل بالكل ايك شكارى كت جيسي كمى-

" نارنگ تم .... تم اور ای یک اس طرح .... ثیریت ''داخون نے کمبرات ہونے کہا۔ اور پیم کتے كرمنة ت النهاني زبان مي آواز نكلي \_

'' بچھے چنڈال آتا نے بھیجا ہے اور کہا ہے کہ آب كوكالي هكتيال دية وقت چنذال آ قانے عبدالي تحا كُذُ بِ بَيْنِ مِنْ عِنْ تَكُسِ بِإِنْ وَبِالْمُرْمِينِ إِنَّا أَمِن كُلَّ بلکہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھیں کے نیکن آپ نے دوسرے مبیتے کے اندر بی سے عبد تور والا اور تاری کے بدن کوچیولیار اب مجھے چنڈال آ قانے بھیجا ہے کہ میں آپ کوخبر کردول که آپ کواس کی کژی سزایل گی۔ اور اس کے لئے چندال آتا نے آپ کوشاہ ن کی کالی بہاڑیوں پر بلایا ہے۔ بس اب میرا کام تم ۔ اس کئے مجھے اجازت ۔'' نارنگ نے کہااوراس کے ساتھ ہی ایک و فعد پھر دھا کے کی آواز آئی اور فرش کے اندر تاریک عَا بَب ہو گیااور فرش کی سطح برابر ہوگئی۔

راخون کو پینے چھوٹ رے تھے۔ تارنگ کی بات سن کروہ کا بینے لگ گیا تھا کہ بہتہ نہیں چنڈال اس کے

وانت لیے ہوگئے بھروہ بلکی بلکی آ وازوں کے ساتھ سونیا ك طرف برصن لكار كمره سونياكى بهيا مك چينول سے کونے اٹھا۔اس نے دونوں دانت سونیا کی شدرگ میں گاڑ ویتے تھے۔ جیسے بی سونیا کاجسم ساکت ہوا۔ راخون نے اے بھوڑ دیا اورا پنا منہ صاف کرکے ہا ہم حمن میں نکل آیا۔ اب اس كردانت اپني اسلى حالت ميس آيج عجه عظه

ليجه دير بعد وه اين پراني ماذل کي کار ميں جيفيا اور دوسرے بی مصحاس کی کارایک ویران سرک پردوزر بی تھی۔ تقریباً ایک تھنے کے سفر کے بعد کارایک بہاڑی علاقے میں داخل : وئی جہاں جارون طرف نشک بہاڑ ہتھ۔ پھر آ بسته آ بسته کارنے ایک موزموڑا، پھر کارایک وراان کالے رنگ کے بہاڑ کے ساتھ درک تنی رواخون کارے باہر نکا اور آ بسته آسته ایک ست چلنه اگار چند محول بعدای ایک غار تظرآ کی اوروواس میں داخل ہوگیا۔ اس کا ندرداخل ہوتے ی نارکامندایک محاری بیتر سے بندہو گیا۔

راخون نے تیجے مرکرہ یکھائی تھا کدا جا تک عار ك حوست ما يك بهيا مك أواز آني - " بس را خون آج ے اپنی و سے تک تم اس غار میں بندر ہو گے اور جب تم مر جاؤ کے تو پھر تمہارا نیا جنم ہوگا، تمہاری آتما کو ایک نیا تریه کے گا۔اوراس جمع میں تمہارا نام بلجان ہوگا اورلوگ حمبیں یشونت کے ہم ہے پکاریں گے، یہی تمہارے پاپ کی سزا ہے۔ علی آج بی کا لے شیطان آ قا کے سائے منکا دیوی کو ہے ہجن دوں گا کہناری کوچھو لینے کے العداب تباراجهم مفاديوي كاللهبس ب-اس ك منکا دیوی آزاد ہاور مہیں تمبارے پایون کی سزا ضرور لے گی۔ 'اوراس كرساتھ ى آ واز آ نابند ، وكل \_

"شبيل چندال آ قا مجھ پر ديا ڪيجيءَ، مجھے شا كرد بين من بهك كيا تفاراس لخ آب كرماته ك ہوئے دہن کو نبھا نہ سکا۔لیکن آپ تو مہا پرش ہیں ویالو ساتھ کیاسلوک کرے گا۔ بچھ ہو ہے ہوئے اس نے ایک سے ہیں۔ مجھے شا کردیجئے منکا دیوی کو وچن مت دیجئے۔ تظریستر ہر ڈالی جہاں ابھی تک سونیا ہے ہوش بڑی ہوئی 👚 چنڈال آتا بھے بس آ یہ کا سہارا ہے۔ 'راخون نے گز گڑا تھی۔ تھروہ مسلسل بستر کو گھورنے لگ گیا۔ای نعے اس سے کر حیبت کی طرف دیجھتے ہوئے کہا۔لیکن بدلے میں کوئی کے حکق سے بجیب می آ واز نکلی اور اس کے آگے کے وو سے رومل نہ ہوا۔" چنٹر ال آ قامیں نے آپ پروشواس کیا ہے

آپ مير ب ساتھ ال طرح نه كرين آپ كوشيطان آق كا واسطر ..... أرافون نے جینے ہوئے كہا۔

'' ٹھیک ہےراخون میں تجھے قید نبیں کروں گااور تجھ سے تیری چکتیاں بھی نہیں چھینوں گا لیکن منظ و یوی اب تیری نہیں ہوسکتی۔اس لئے تو اسے بھول جااور وہاں تحجے اپنے پاپ کااز اله بھکتنا پڑے گا۔''

" آپ ديالو بين آ قا .... آپ شکتي مان مين-آپ نے مجھے ٹا کرویا، بھے آپ کی ہر شرط منظور ہے۔'' راخون نے گھٹے سکتے ہوئے کہار

''وہ سب تھیک ہے۔لیکن تو اب میری ہات غور '' ے ن '' چنڈال کی بھاری آ واز غار میں کوچی۔''ایک تخص دلشاد ہے جس کا تعلق دیلی ہے ہے۔ اے آئ کا مجھ سے مگر لینے کے لئے تیار کیا جارہا ہے۔اور پیکام روشنا قبلے کا سردارجن خیام کررہا ہے کیونکہ اسے مجھ سے خطرہ ہے کہ میں اس کے قبیلے کوئم کردوں گا۔ وہ پراوراست جھے ير باته نبيس ذال سكاماس ليح حرام نوراب معصوم ان وال كاسهادا في السان بيدونشاد بهت نيك انسان ب اس کے پاس روشن کی ہے شارطاقتیں ہیں اور اس کے سر يربرر كول كى دعائيل بين اسف آن تبدؤ في كام اين مفاد کے لئے نہیں کیا اس لئے جھے اس تفس ہے خطرہ ہے۔ تو یوں کر کداہے جھ تک چینے سے پہلے ہی تنم كردے - تاكە بعدى پريشانى نداللەنى پڑے \_' "ليكن آقا كياوه اتناطاقة ربّ كه آپ نواس

ے خطرہ ہے ... ''راخون نے معسومیت ہے کہا۔ تجھ سے جو کہا ہے اس پڑمل کر بمی تیرے پاپ كاازال باور بان اگرتوائے متم كرنے من ماكام رباتو تیری سز اصرف موت ہے۔ ''اوراس کے ساتھ ہی چنذ ال کی آ واز آنا بند ہوگئی اور غار کا منہ اب کھل گیا تھا۔اے د يکھتے بى راخون با برنگل آيا اورائي كاركى طرف چينے لگا۔ ☆.....☆.....☆

"بولئے دلٹادآ بجھے کیسی معلوبات ماہے میں۔''سردار خیام نے ولشادے کہا۔ وہ دونوں اس وقت سردار خیام کی ذاتی بینحک میں بیٹھے تھے۔ اجمیر نئریف

میں حاضری دینے اوراپنے مرشد سے ملنے کے بعد دلشاد والپس آئے ہو تھا اور اس وقت وہ سروار جن خیام ہے کچھے ضروری معلومات حاصل کرناجیا ہتا تھا۔

"خيام تم ست مير ب تمن الهم موال بين جبكه باقي یو شی چھوٹی موٹی غیرضروری با تیں ہیں۔ پہلاسوال ہے ہے کہ "تم جانتے ہو کہ ایک جن کے پاس ماور ائی طاقتیں ہوئی ہیں۔وہ بل میں غائب ہوسکتا ہےاور بل میں حاضر ہوسکتا ہے،ان کے ملاوہ و واز سکتا ہے۔غرضیکہ اس کے لئے وہ تنام کا م جوانسان کے لئے نامکن ہوتے ہیں جمکن ہوتے ہیں۔ اس کئے ایک انسان یک جن کو کیسے ہلاک

ووسرا الوال يد بكراس في سنا بكرا يك جن ير پستول، بندوق و فيرو کي گويون اثر نبيس کر تيل ليکن اگر اَ يَكِ جَنَ وَآ كُ يَعِنَى رُونَى وَهَانَى جِائِحَة وه بِهَاكُ جِاتا -- ان بات من بال تك يانى --

اور تیسراا ہم سوال سے ہے کہ 'اگراڑ ائی کے دوران جن نظرول كسامنے سے عائب ہوكرواركرے تواہے كيت ديكما جاسكتا ہے۔''وشادنے تفصيل ہے كہا۔

"ورشاد ملن سب بالمرسمين بنادينا مول جو مجھے البحى تك معلوم بوايت المرا رضيام في كبنا شروع كيا-"أيك انسان تسي جن يووانعي ال طرح فتم نهيل ترسکتا جس طرح ایک ہتھیارہے آسانی کے ساتھ ووم ب البان كونتم كردية بي ليكن انسان يؤمكه اشرف النكوقات ہے۔وہ آپ وہ نا ہے۔ایی تر کیب آخر زیال ى ليتا ہے كه وہ جن پر جماري بنتا ہے اور چونكه حميميں چنڈال کو متم کرنے کے لئے ہم جیج رہے ہیں۔اس لئے بر تمہیں کھانی طاقتیں بینشمل کے جس ہے تم دوسرے انسان اور بن دونول کا ذہن پڑھ سکو سکے اور صدیوں کا فاصلہ چند گھنٹول میں طے کرد کے اور اس کے علاوہ مجھوٹے موٹے کام جوایک انسان نبیں کرسکتاتم کرسکو صح اوراک کے ملاوہ تمہارے دیئے یاس بھی تو ہے تارروحاتی علم ہے تم اے بھی استعال کرو تھے۔''

"اور ميرا دوسرا سوال " ولثاديني سواليه نكامول

اور ہاں جب جن کوان کی شکل میں باعد ہ دیا جائے تو وہ
اپی شکل بھی تبدیل نہیں کرسکتا۔"سردار خیام نے کہا۔
" خیام صاحب، بہت بہت شکریہ آپ نے
میری ایک مشکل تو آسان کردی۔"دلشاد نے کہا۔
میری ایک مشکل تو آسان کردی۔"دلشاد نے کہا۔
"دلشاد صاحب جانے سے پہلے آپ میرے
ساتھ آسی تا کہ میں آپ کو پچھاہ رضروری اشیادوں جو کہ
آپ کے بہت کام آسمی گی۔"سردار خیام نے کہا تو دلشاہ
اور خیام درواز سے شکل کرایک طرف جل پڑے۔
اور خیام درواز سے شکل کرایک طرف جل پڑے۔

رافون اپنی گوشی کے ایک تہد خانے میں فرش پر آلتی پاتی ارے جیٹھا تھا۔ اس کے پاس فرش پرایک ڈ بہ پڑا ہوا تھا۔ جس میں سیندور تھا۔ سامنے آتش دان میں آگر جل ری تھی۔ اس نے ایک کالالفا فدکھول جس میں بوسیدہ بڈیاں تھیں۔ پھرایک موثی بڈی پر پچھ پھونک کر اس سیندور کے ڈ بے میں ذالا۔ جب بڈی سیندور کی تہہ اس سیندور ک ڈ بے میں ذالا۔ جب بڈی سیندور کی تہہ اس سیندور ک ڈ بے میں ذالا۔ جب بڈی سیندور کی تہہ اس سیندور ک ڈ بے میں ذالا۔ جب بڈی سیندور کی تہہ آگر میں پھینک ویا۔ پھر نفافہ بند کر کے آگر کی طرف ویکھینے انگاور منہ میں بچھ برو ہوانے انگا۔

اجا عک این آ واز آئی جیسے کئی نے آگ پر پائی کھینے ویا واور پھر واقعی آگ برکھ کی اور کا لے رنگ کے وعومی نے آگ پر بائی ایسے میں لے لیا ۔ دھوال قسم ہوتے ہی ایک بھیا گئے آ واز آئی ۔ '' ابلاشا حاضر ہے آقا را آئی ۔ اب ہوئی کی اومزی جیٹے آگ وان میں ایک لیے مندوالی بست تجیوئی کی اومزی جیٹے آگ وی جس کا کالارنگ تھا۔ '' ومزی کے مند سے دوبارہ آواز آئی۔ '' ومزی کے مند سے دوبارہ آواز آئی۔ '' ومزی کے مند سے دوبارہ آواز آئی۔ '' ابلاشا و بلی شہر میں ایک بہت نیک محتص ولشاد رہنا ہے جانتی ہوا ہے ۔'' را خوان نے کہا۔

" ولناد، دومن معلوم كرنا يؤ ع كا آقاء" ابلاشا غ كهار اور پهروه خائب بهوگئی واقعی دومنت بعدلومزی ایک دفعه پهرهاضر بهوگئی۔" راخون آقامس نے سب پچھ معلوم كرايا ہے۔" ابلاشانے كہا۔

"بتاؤ کیا جانکاری کمی "" ' راخون نے کہا۔ "دلتاد واقعی ایک نیک شخص ہے۔اس نے آج تک کوئی ے فیام کی طرف و کیھتے ہوئے کہا۔
" دافعی ایک جن کسی کولی ہے نہیں مرسکتا۔ اور نہ جی اس کا کوئی ایر جن کسی کوئی ہے۔ نہیں مرسکتا۔ اور نہ جی اس کا کوئی ایر جن پر ہوتا ہے۔ البتہ اگر گوئی لوے کی چیز ہاتھ میں ہوتو جن بھاگ جا تا ہے اور انسان کوکوئی نقصان نہیں کہ بھی تا اور انسان کوکوئی نقصان نہیں کے زود کی بھی آتا۔ اور تمہارے تیمرے سوال کا جواب میرے کر اگر لڑ ائی کے دور ان جن جیپ کر دار کر ہے واسے میرے علم کے مطابق نہیں دیکھا جاسکتا۔ ہاں شاید سی واتا کہ بواسے کے رہے اس شاید سی واتا کو رہے بات میرے تم سی سن سی کے ۔ " خیام جن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔

ہے۔ میں اس سے اس

"امبر بانی تو آپ کی ہے۔ ولشاد تی آپ ہناری خاطر اتنی مشکل میں پر رہے ہیں۔" خیام جن نے بھی اشختے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اشجے بی شجے کہا جا تک نیام نے سر پر ہاتھ وگاتے ہوئے کہا۔" دومنٹ داشاد تی آپ بینہ جا تھیں۔"

یں بہت ہیں۔ '' کیوں کیا ہوا؟'' دلشاد نے جیجتے ہوئے کہا۔ '' مجھے یادہ عمیا ہے کہا لیک جن کو کیسے تم کیا جا سکتا ہے۔'' '' کیسے بتا کیں!'' دلشاد نے جلدی سے پر جوش

الکین اس کی ایک شرط ہے اور وہ بیر کداس وقت جب جن کو باندھا جائے، جن انسانی شکل میں ہوتا جاہتے، ورنہ دومری صورت میں وہ باندھائی نہیں جاسکتا کام اپنے فائدے کے لئے نہیں کیا۔ وہ صرف دوہروں کے لئے سوچتا ہے۔ دوہروں کے مسائل حل کرتا ہے۔

یکی وجہ ہے کہ اس کے پیچھے لاکھوں اوگ وی نمیں کرتے ہیں اور وہ کامیاب رہتا ہے۔ ادر آئ کل وہ مسلمان جات کے قبیلے دوشنا کوچنڈ ال آ قائے بجات دلانے کے جات دلانے کے کمشن پر روانہ ہو چکا ہے اور اس کام کے لئے اس بابا کمال الدین شاہ نے چن ہے۔'' کام کے لئے اس بابا کمال الدین شاہ نے چن ہے۔'' ابلاشانے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔

"بس ابلاشا تنہیں اور یکھ بتانے کی جھے کوئی ضرورت نہیں تم سب یکھ جان گئی ہو اوراب ترہارا کام سے کہ جان گئی ہو اوراب ترہارا کام سے کہ جان گئی ہو اوراب ترہارا کام سے کہ کہتم دلشاد کو چنڈ ال آ قا تک تو کیا دہال کی سرحہ تنہ بہتے ہے ہی پہلے تم کردو۔ بدیم انجم ہوارا گراس میں تم ناکام ہو گئیں تو میری موت ہادرا گر میں مرون گاتو تمہارا کیا حال ہوگا تم انجمی طرح جاندا گر میں مرون گاتو تمہارا کیا حال ہوگا تم انجمی طرح جانتی ہو۔ اب جاؤ تمہارا یا ان میں دوبارو آ گئی۔ اوراوم کی گائی۔ ہوگئی جبکہ آتی دان میں دوبارو آگ جھنے گئی۔ ہوگئی جبکہ آتی دان میں دوبارو آگ جھنے گئی۔

عارول طرف بہاڑ ہے۔ جن کے اوپر کالے رنگ کے جہوئے تھے۔ جن کے جہوئے تھے دائے ہے۔ اور دخت اگے ہوں کے درمیان ایک چشر بہر بہا تھا۔ یہال ایک بڑا پھرتھا جس کے ساتھ دلشاد ٹیک لگے جینا تھا۔ یہال ایک بڑا پھرتھا جس کے ساتھ دلشاد ٹیک لگے جینا تھا۔ کے ایک ایک آ واز سائی دی۔ ''بچاؤ '' بچاؤ '' بخاؤ '

وں سے ریاں۔ "تو کون ہے منحوس اور اس سے یبال کیوں آیا

ے۔ دفعہ ہوجا یہاں ہے ورند" دوسرے کمے دلشاد کی پر پڑی۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کی گوارائ آدی پر پڑی۔ وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ اس کی گوارگر چکی تھی۔ "آ۔ آ۔ آ۔ آ۔ گفتہ معان کردو۔ بیس پھراپیانہیں کردن گا۔" اس نے ہوا بیس معان کردو۔ بیس پھراپیانہیں کردن گا۔" وعدہ کرتے ہو۔" دلشاد قلبازیان کھاتے ہوئے کہا۔" وعدہ کرتے ہوئے دلشاد نے کہا۔" ہوا بیس بھر کسی فیر کا اور اس فیل فیرائی آئی اور اس کہا۔ پھر فیل اور اس فیل فیرائی ہوئے کہا۔ بھر کی دوآ دی سیدھا ہوا اور کھڑے ہوئے ہوئے ایسے بھاگا کہ برائی تھا کہ لڑی نے کہا۔ بھر کا بات کے لئے مزائی تھا کہ لڑی نے کہا۔ سے والبی بیائے کے لئے مزائی تھا کہ لڑی نے کہا۔ سے والبی بیائی ۔" آ پ کا بہت بہت شکر ہے آ پ نے میری جان بیائی ۔" آ پ کا بہت بہت شکر ہے آ پ نے میری جان ایس کے آپ کی مزائی تھا کہ ایس کے آپ کی مزائی میں ہے۔ اس کے آپ کی مزائی تھا کہ ایس کے آپ کی مزائی تھا کہ ایسے میں ہے۔ اس کے آپ کی مزائی تھا کہ ایسے میں ہے۔ اس کی ایس کے آپ کی مزائی میں کے ایسے میں کی دورائی تھا کہ ایس کے آپ کی مزائی دیا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس اس نے آپ کی مزائی دیا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس اس نے آپ کی مزائی دیا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس اس نے آپ کی مزائی دیا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس اس نے آپ کی مزائی دیا تو خدا کے ہاتھ میں ہے۔ اس اس نے آپ کی مزائی ہوئی کہا۔

''لیکن آپ نے تو جادو کردیا کیا آپ کوئی حادوگر ہیں؟''

چىروسرىيى. " بى نېيىل يىل كونى جاد د ترنييس بلكه ايك عام سا نسان ټول په مواثناد پ د ميمر پ سته جواب دياپه

"میراه م بلوشائے اور میں یہیں ایک جنات کے تبیلے میں رہتی ہوں۔آپ کا سیانام ہے۔" "کیا کہائم نے تم جنات کے قبیلے میں رہتی ہو کون ماقبینہ ہے تمہار ہوں"

واشاد نے جران ہوتے ہوئے پو بچھا۔ ''جمارے قبیلے کا نام چنڈ ال قبیلہ ہے۔'' ''کیا؟۔۔۔۔ چنڈ ال۔'' دلشاد حمران ہوئے بغیر نہ روسکا۔

''ہاں بایو تی چنڈال عی ہمارے قبیلے کا نام ہے۔ 'نیکن آپ اتنا حیران کیوں ہورہے ہیں۔'' پلوشانے او جی

بع جھا۔ '' پیوشا کیا تمہارے سردار کا نام چنڈال ہے؟'' دلشادے کما۔

'' اُن بابو می چنڈ ال ہارے تبیلے کے سروار کا نام

ہے اور اس کے نام پر تعبیلے کا نام چنڈ ال رکھا گیا ہے۔'' یلوشانے جواب دیا۔

"اس کا مطاب ہے کہ میں تھیک جگہ پر پہنچا ہوں۔" ولشاد نے خود سے بروبرواتے ہوئے کہا۔" پیوشائم تو انسان ہو، پھرتم اس جنات کی دادی میں کیوں رہتی ہو؟" دلشاد نے اچا تک سوال کیا۔

" کیابتاؤں ہاہو تی ۔۔ سَیا آپ میرایقین کریں سے۔۔۔۔''دلشاوے بلوشائے کہا۔

ولثادنے کہا۔ اشہیں بابوجی وہ مجھے دھوکہ دینے کے لئے انسانی شکل میں آیاتھا۔ وہ اصل میں جن تھا۔ کپوشائے جواب دیا۔ ''بلوشا کیاتم مجھے اس چنڈال کی شکتیوں کے بارے میں پھھ بتائی ہو۔ مجھے ات ٹیم کرنا ہاس طرن تم بھی آزاد ہوجاؤگی بولوکیا کہتی ہو۔ '

تم بھی آزاد ہوجاؤگی بولو کیا گہی ہو۔''

الکل ہابو جی ضرور بتاؤں گی قبیلے جی رہ کر بھے

اس کی کالی شکتوں کا تلم ہوگیا ہے۔ لیکن ہابو جی سبال نہیں

وہاں سامنے برگد کا جودرخت دکھائی دے رہا ہے۔ ٹال اوہاں

وہاں سامنے برگد کا جودرخت دکھائی دے رہا ہے۔ ٹال اوہاں

مطبع جیں، یہال جمیس کوئی دکھے لےگا۔'' بلوشائے کہا۔

" جلو تھی ہے جیسے تمہاری مرضی۔'' ولٹنا د نے

آ ہستہ ہے کہا اور پھروہ دونوں برگد کے درخت کی طرف

طبعے گئے۔ بلوشا آ مے جل رہی تھی جبھے تھا

سراجا تک دلشاد نے بلوشا کی گرون جس کوئی سیاہ رنگ کی دون جس کوئی سیاہ رنگ کی دوری دیگھی کے دوری دیا۔ ایسے لگا

سے موٹے نے سے ساتھ ایک کبی سیٹ نمائیٹر رڈ اہوا تھا۔
وہاں چنجے ہی بلوشا پیٹر پر بیٹے گئی اور دلشاد ہے بھی بیٹھنے کو
ایک نیٹین دلشاد نے کہا کہ دہ کھڑا ہی تھیک ہے۔ اس
دوران دلشاد میں بچھ چیار ہاتھا۔ ایسے لگ رہاتھا جیسے وہ
یان کھار ہا ہواور واقعی وہ پان تھا۔ ' رہم کیا کھارہے ہو؟''
بیان کھار ہا ہواور واقعی وہ پان تھا۔ ' رہم کیا کھارہے ہو؟''

" نہیں ۔ میں نے بھی پان ہیں کھا پار ہے دو۔"

" ارے سیے رہنے دوں نہیں کھایا تو آج کھالو۔
ایقین کر و ہزامز دو ہے گا اور گھبراؤ نہیں چکر و کرنہیں آئیں

ایم یا ' ونشاد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ اور مجبورا کچوشا کو

پان لینا پڑا۔ ' ہاں اب بٹاؤ چنڈ ال کن شکتیوں کا مالک

ہے '' داشاد نے بچوشا کے ساتھ جھوٹے ہوئے کہا۔

بر مداری است. "خاموش ہوجا خبیث چریل تو مجھے مارنا جاہتی مخس ناں ۔۔۔ اب دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرنا ہول ۔" ونشاد نے کیا۔

ونشاد نے کہا۔ "میتم کیا کہدرہ ہو، میں تنہیں کیے مار عمق ہوں..... مجھے تو خود تہاری مدد کی ضرورت ہے۔" بلوشا

نے بلکی آوازے کہا۔

"اب مزید ما تک مت کرد میں نے تیزاؤ بن بڑھ ایا تھا تو جھے ختم کرتا ہا ہی تھی۔ تیرا یا ان تھا کہ جب تو مجھے اس چھر پر جیفائے کی تو اوپر درخت میں بندھا ہوا چھر جو کہ کئی ٹن وزنی ہے مجھ پر گرادے گی اور جھے مارد ہے گی اور جھے یہ بھی معلوم ہے کہ تو ایک انسان نہیں تیزیل ہے ۔۔۔۔ شیطان چڑیل ابلاشا۔۔۔ بول کس کے کہنے پر تو جھے مارٹ آئی تھی درنہ۔۔۔۔''

'' جب تجھے سب پند چل چکا ہے تو تھے ہیری طاقت کا انداز وبھی ہوگا۔ میں تجھے جاا کرجسم کردوں گا۔'' یلوشانے عصیل کہے میں کہا۔

" تنظیم معلوم نہیں چل میں بتاریتا ہوں۔ اس وقت تیری کوئی شیطانی طاقت تیرے ماتھ نہیں ہے۔ میں کھیے اس درخت کے ساتھ باندھ چکا ہوں اور میں نے تیری مالائیسی اتارلی ہے۔ اب تو بالکل ایک معمول انسان کی طرح ہے۔ جل اب جلدی ہے بتارے کو گئی تھی۔ ورند تھے آتے کوئی نہیں کہنے یہ مجھے مارنے آئی تھی۔ ورند تھے آتے کوئی نہیں ہواسکیا۔"

" میں … میں بناتی ہوں ۔ جمہیں ارے کے کئے جمعے راخون نے بھیجا تھا ۔ " بغیرشائے سکاات ہوئے کہا۔

" کیوں ……؟"ولشاد نے پو جیما۔

اور بھر پکوشائے چنڈال ادر راخون کے بارے میں تمام تفصیل بتادی۔'' سنومیں نے تمہیں تمام کی بتادیا ہے۔اب تم مجھے چھوڑ دور'' پلوشائے گزائز اتے ہوئے کہا۔

بہبیں تم جیسی خاتوں کوچیوڑ دینا بہت بڑی ہے۔ وقو فی ہے۔ میں تہبیں بیس چیوڑ سکتا۔' دلشاد نے کہا۔ اور پھرا کیک زور داراور بھیا تک چیخ سٹائی دی۔ دلشاد نے پلوشا کا سراس کے دھڑ سے مکوار کے ذریعے جدا کردیا تھا۔ اور پھردلشادا کی طرف چلنے دگاوہ کچھسوج رہاتھا۔

ستار بجار ہاتھا کہ اچا تک کمرے میں ہے شار دھوال نگلے اگا۔ پھرا جا تک ایک پھر کی بی ہوئی سرخ کری کمرے میں فاہر ہوئی اور پھر چند کھوں بعد جب دھوال تم ہوا تو اس کری پر چنڈ ال بیٹی ہوا د کھائی دیا۔ چنڈ ال کی تصیی فصے ہے ہمرخ تھیں اور پھروہ چنگھا اور بولا۔ اراخون میں فصے ہے ہمرخ تھیں اور پھروہ چنگھا اور بولا۔ اراخون میں بناگام بن تبھی ہے اس آئی جوزوں گا۔ بس آئی دہ ون ہو آئی ہے اس آئی دہ ون اس کی ہوا تا گرا ہے اس آئی دہ ون اس کی ہوا تا گرا ہوا ہے۔ آئی کھے اپنے پاپ کی مزا ضرور کے گی۔ اس آئی ہونے ال اس کی مزا ضرور کے گی۔ اس آئی ہونے ال اس کی مزا ضرور کے گی۔ اس کی بازی ہونے ہونے کہا۔ اس کی اس کی بازی ہونے کہا۔ اس کی بازی ہونے کہا۔

'' خاموش نمک حرام تیری اس ابلاشا کوداشاد نے ختم کردیا ہے۔اوراب سختے میں ماروں گا۔''

چندال ۱ کا بین ۱ پ کا علام ہوں .....۱ پ جھے کہیں گے ، میں ویسے کرون گا۔لیکن دلشاد کو میں موت کے کھائے ضرورا تاروں گا۔"راخون نے کہا۔

''؛ بب خاموش ہو جا، نمک حرام اور میری بات غور سے بن'' چنڈ ال نے گرجدار آواز میں کہا۔

سے ن بیدان کے رجاران وارسی ہوا۔
''تو ایسے دلشاد کوئیں مارسکتا اس کے پاس نیکی کی بیشار طاقتیں جیں اور دوسرا اے اس کام کے لئے بابا کمال اللہ بن شاہ نے بھیجا ہے ہم اے آسانی ہے فتم نہیں کرسکتے ۔ تو یوں کر کدا ہے کسی طرح معبد کے کا لے قار

میں لے جااور وہاں اس سے مقابلہ کر، تو ضرور اسے ختم کروے گا۔ کی تک وہاں شیطانی معبد کا سایہ ہے اس کئے وہاں نیکی کی طاقبیں کا منہیں کر تمیں اور جب اس کی نیک طاقبیں اس کا ساتھ چھوڑ ویں گی تو وہ ایک تقیر انسان ہوگا۔ جے تو جس طرح جاہے گامارہ ہے گا۔''

'' فعیک ہے آتا جس طرح آپ کا تھم …'' راخون نے کہا۔

" راخون میہ تیرے کئے آخری موقع ہے۔ اگر تو داشاد کو مارنے میں ٹاکام ہوا تو میں تجھے زندہ کالے پہاڑوں کی کالی دلدل میں کھینک دون گا۔ جہاں ہے تیری آتما بھی واپس نہیں آئے گی۔ "چندال نے دشمکی دیتے ہوئے کہا۔

" بی آقا " راخون نے کا ہے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی چنڈ ال کری سمیت چنڈ کھوں بعد غائب ہوگیا اور فرش کی سطح برابر ہوگئی ۔

دلشادلبي كهاس كاوير بيفاهم رئ سوي مين فرق تھا۔ وہسلسل جدوجہدے بعد چنڈال قبیلے کی سرحد کے قريب ففالنيكن ووبيهوجي رباتفا كدجنثرال وتس طرح نتتم كرے۔ چنڈال ايك بہت بڑي شيطانی توت بھی۔اس ك باس بزارون اليي فحكة يال تحييل بين عدده ايك بل میں دکشاد کوختم کرسکتا تھا۔ دلشاد کواس بات کی بھی بوی تکر كھائے جارى تھى كە اے اس كام كے لئے بابا كمال الدين شاہ نے بھيجا ہے اور وہ اينے مرشد کے سامنے شرمنده اور تخلست خوروه هو كروالين نبين جاسكناً.'' ولشاد انمى سوچوں میں تم تھا كداجا نك جيسے وہ اچھل پزار اس فرورااسية دائيس باتحدي شهادت كي والي أنكل من موجود ا یک پیتل کی چمکتی ہوئی انگوشی کو دیکھا۔ اور پھر دھیرے ے مسکرایا۔ دوسرے کمحے دو کبی کبی گھاس برآلتی یالتی مارے بیٹھا تھا۔ اس نے مندمی وعیرے وحیرے کھ یر ها اور پھرزورے کہنے لگا۔''میرے یاس آؤ میرے بليك بال دوست الماس من من ونشارتهمين يكارر با اول ... ولشاد محيم بيار براكونا كيتر تقير آج مجي

تہاری غرورت ہے۔ سہیں یادہ وگا جب افراقہ کے گھنے
جنگلات میں، میں نے ماسراکو ہے تہاری جائی
تھی۔ جب تہاری فرورت ہوگئی اسراکو ہے تہاری فرورت ہوگی
اس انٹوشی کو چوسنے ہے تم میرے پاس دوڑے ہے آ کہ
سے ۔'' یہ کہر دانشاد نے ایک بارآ تکھیں بند کر کے انگوشی
کو چوسنیا۔ انٹوشی کو چوسنا تھا کہ اچا تک ایک جماری رعب
دار آ واز آئی۔'' میرے دوست راکونا تمہادے بلانے پر
افریقہ کے کالے جنگل کا وج ذاکش ڈاکٹر بلیک پال
تہارے ماشنہ حاضر ہے۔''

" اليكن تم مجيعة نظر كيون نيس آريد - تم كهال بو؟" دنشاد بينه برجوش المجيم من كها -

" میرے پیارے دوست راگونا، ابھی تمہارے سامنے آ جاتا ہوں۔" وج قاکر پال کی آ واز آئی۔ اور اس نے ساتھ بی داخاد کے سامنے بے شار دھویں کے ساتھ اس نے ساتھ اس میں ہے ایک کا نے رنگ کا آ دمی تکا اس کا مامنے ہے ایک افریقہ کے حبشیوں کی طرح سیاہ تھا۔ وہ تمام رنگ ہا کی افریقہ کے حبشیوں کی طرح سیاہ تھا۔ وہ اگول گورت ہوا واشاد کے قریب پہنچ گیا۔" تم کوملام بور میر ہے مسلمان دوست۔" وجی قراکر بلیک پال نے بور میر ہے مسلمان دوست۔" وجی قراکر بلیک پال نے وست دی وی قراکر بلیک پال نے وستاد ہے کہا۔" وہ کہا کہو کیے

" میں الکل ٹھیک ہوں بیارے را گوٹا ..... لیکن تم بناؤ تم کومیری ٹیسی شرورت پڑگئی کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ .....؟" وی ڈاکٹرنے کہا۔

دوعظیم وج واکثر مجھے ایک بہت بری شیطانی طاقت چندال وجم کرناہے اوراس کاطریقہ تم سے پوچھتا ہے کہ چندال کو کیے تم کیا جائے ، وہ بہت بڑی شیطانی قوت ہے اور جھے اچھی طرح اس کی حکتیوں کا بھی علم نہیں ہے اس کئے میں آسانی سے اس کے قریب بھی نہیں جاسکتا ..... ولشاونے کہا۔

''کیا۔۔۔۔ چنڈال کو۔۔۔۔ تم چنڈال کو مارو مے ۔۔۔ارے دوتو شیطانی دنیا۔۔۔کاسب ہے ہڑا ہے تاج بادشاہ مانا جاتا ہے۔۔۔۔اس کی اتنی شکتیاں ہیں کہ ان کی کوئی صدنییں۔۔۔۔ٹم اے نہیں ماریکتے۔۔۔۔تم جانے

ہومجھ سے پہلے کے عظیم وٹ ڈاکٹر کر مالاکوبھی اس چنڈ ال نے مار دیا تھا۔ جس کے بعد میں وی ڈائٹر بن گیا 🕝 ال ك ياس بحساب كالى قبلتيان بين - وواتناها قور شیطان جن ہے کہ افریقہ کے سیاہ فام جبشی تبیلے کے سردار د بوا نکا جو کہ بہت ی کا ف شعتیوں کا ما مک ہے۔جس ہے کالے سندر کا راہد گویال بھی پناہ و تکتا ہے۔ وہ بھی چنڈال کی غلامی کرتا ہے۔ اور ای کے بتائے ہوئے اصولول يركمل كرتاب راب بهلاتم جندال كوكي ماريخة ہو۔''وج ۋاكٹر پال نے كہا۔

' مجھے اپنے خدا پر ایقین ہے عظیم وی ڈاکٹر ۔ تم بجير صرف النه مارية كاطريقة بتاؤ ميرا مقصد نيك باورانشاءالله مجيه كاسيالي حاصل بوكي " ولشاد في كبا-' ولیکن تم اے مارٹا کیوں جا ہے ہو؟''وی واکثر بال نے داشاد کی بات کا جواب دیتے بغیر کہا۔ اور پھرواشاد في الت مردارين نيام الية مرشد اوراياه ثاك ماريد

تک کی تمام منصیل بناوی۔ "منو پارے دوست را گونا..... جہا<del>ں تک</del> چن**زال** وختم کرنے کا سوال ہے وہ مجھے نبیں معلوم سیکین مجھے اس کی محلقیوں کا علم ہے۔ جن میں ہے سہیں ایک واقع كے بارے من بنادول أوتم باتى انداز ه خود نگالو گے۔ تم نے جارج نیکسن اور کلاؤیا کے نام توستے ہوئے ۔''

" پال ..... بيرو بي بين نال جو يوري د تيا مين کالي ونیا کے سب سے طاقتوران ان جانے گئے تھے۔'

'' إن بيروبي بين إورانبون نے بی جادوگر ہری ماتحد كواغريا من فلست دى تحى - جارى اور كلا و يا مغربي ونيا كے دو انسان تھے۔ انہوں نے روس كے سفيد برنيكے بہاڑوں میں جادوگری اور و بوی و بوتاؤں کے ماحول میں بی اپنی زندگی گزاری تھی اور چھر وہ شادی کرے دوسری بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرنے روس سے نکل آئے تھے۔ انہوں نے کئی علاقوں کا دورہ کیا اور بہت سے علاقوں کو

Copyrighted material

كے عام لوگ توان كے نام ہے بھى تفر تقر كا نينے تھے۔ وہ ان بنوں انٹریا کے ایک گاؤں ٹاگ پور میں تھے کہا جا تک نائب ہو گئے۔ مہیں اند ہان دونوں کو کس نے عائب كيا قد سناس چندال في مساور وه آج تك چندال كى قيد من ميں۔ اتنى زياد و فلكتياں ركھنے والے اور كائى و نیا کے مطیم جادوگر جارج تبلسن اور جادوگر ٹی کلاڈیا کو چندال أن سانى كماتها البكرد فاوراين آكىكى ی ہونی سرخ کوتھی میں ہمیشہ کے لئے تید کردیا۔ اب تم خود اندازہ نگا سکتے ہو کہ چنڈال کتنا طاقتور ہے اور کتنی شمتیوں کا مالک ہے۔ میری و نوتوائے تم کرنے کا خیال ول يه نكال دويه وي ذاكثر يال يه تفصيل بنات

، مقیم و ی دُاکٹر میں چنڈ ال کی شیطانی هکتیوں ت آگاہ:وگیا ہواں ۔۔۔لیکن تم نے مجھ ات مار نے ك طريق ك بارب من تين بتايا - يقول تهمار ي ك تم کھے نیں جانے ۔۔۔ لیکن تم مجھے اسے مارینے کا کلیونو ماسكة موسيمين كونى الساراسة توبوكا جس مع محصاين منزل لل سنتم .... و في اندازه ... . كوفي اليي تركيب ..... تمبیل ًونی اور بیژی طاقت جو چنڈال کی موت کا طرایقه جانتي بو .... " دلشاد في كها ..

" بال .... بيار ، دوست - را كونا ..... مجهم واقعی ایک بردی طاقت یادآ گئی ہے۔ وہ بہت بردی طاقت ہے۔ وو چنڈال کوئمتر نہیں کر علی لیکن اس کی موت کا طریقه شردر جائق ہے۔'

" كك سيكون ب وه السيك دلشاد في خوشى ے ایکتے ہوئے کہا۔

"سردار بالنفي كي آتما .... بان سردار بالكي كي آ تما .... صدیول سے افراق کے کالے جنگلول بیل سردار بائے کی روح بے چینی ہے پھرری ہے ..... چنڈ ال نے اے اپنے تبغے میں کرنے کی کوشش کی تھی لیکن سردار ا بينه جادو اور كالى الكتيون سے فتح كرليا۔ مصر ك باككى آتان چندال كوزتمى كرويا تعالى پر پندال نے پہاڑوں مں فرعونہ کی بے قرارروں کو بھی انہوں نے اپنے ہیشہ کے لئے سردار بالکے کی روح کا پیچھا جھوڑ دیا۔ قبضے میں کرلیا۔ وہ بوری دنیا میں مشہور ہو گئے تھے۔ ونیا کالے شیطان نے بھی اے منع کردیا تھا۔ میں ابھی سردار بالكيري آتما كو بلاتا مون منتم سيتم يون كروكه اين آ تکھیں اور کان کسی کیڑے ہے بند کرلو ... سردار بائے کی آتما کی بہت بھیا تک آواز ہے اور اس کی شکل اس کی آ وازے بھی زیادہ بھیا مک ہے۔' وج ڈاکٹر نے کہا۔ پھر وانثاه نے اسپے موٹے رومال کے ذریعے اپنے کان بند كرك اور ألكهيل بمحا بند كركيل- بله ليح خاموش ر بی۔ پھر آغریا ہیں منٹ تک وٹ ڈاکٹر اور کسی دوسری ناديده بستى كى كھسر پھسرى آوازىن سنائى دىن - "كھول دو كان اورآ محميل "وچ ذاكثريال نے كبا۔

"مل نے سردار بالکے کی ہے چین آتما ہے چندال ومارنے كاطريقة يو چوليا ہے۔ 'وی وَاكْتر نے كہا۔ ° كىياطريقەپ مجھے جلدى تاۋ ..... واشادن بيات

'' بير طرايقه بهت مشكل ہے۔ بيارے ووست را کوتا ۔ اس میں جان بھی جاشتی ہے ملیکن میں پھر بھی تمہیں بتادیتا ہوں ....تم ..... اگر چنڈ ال کے بالون كى لمى چوتى سے تمن بال جو كے اسبائى ميں برابر بول كالشة مين كامياب موكئة وتم ببنذال وآساني كساتهم

وو ليكن كيب ....؟ " دلشار في بو جهاً-'' وسمسی بھی طرح اگرتم نے چنڈ اُل کی چوٹی کے تین بال حاصل کر لئے تو پھر ان کوخوری کے بتوں میں لييث كرآ گ لگادو كي تو چندال اين كالي لاكا ميت جل كرراكه بوجائ كاراس كاكالا شيفان بعي است ندبيا یائے گا۔ 'وچ ڈاکٹرنے جواب دیا۔

'''کین بیر فورس کا در خت کون سا ہے۔ اس ک ہے کہاں میں سے ۔۔۔؟"ولتاو نے کہا۔ ''کمال ہے تم کو خورت کے درخت کا نہیں مرے خورس کہنے برتم حمران ہوگئے تھے۔'' وج واکثر

نے معذرت کرتے ہوئے کیا۔

"واو بھنی کمال ہے بیل کے درخت کا اتنا بروا كرشمه باورجمين معنوم نبين يه دلشاون كبابه "بال بعض ادقات بلجه بتيرون كابهت زيادوفا كده ہوتا ہے لیکن ہم اسے نہیں جانے .....'' وچ ڈاکٹر نے مسکرا

'احیما یہ بتاؤ ڈاکٹرتم نے آئی جلدی سردار با لکھ

كَىٰ آخرات رااط كيي كرابيا ٢٠٠٠ واشاد في وجهار ومنتم نبیب مجھو تھے، آتماؤں کے لئے فاصلہ طے کرنا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔۔۔۔اس کئے میرے بلانے پر سردار بالني أتماروزي جلي آئي ١٠٠٠ وانكثر في كها-'' نحيک ہے۔ عظیم وہ واکٹر تہارا بہت شکرید ... اگرتم نه بوت تو میں بزی مشکل میں ہوتا۔تم نے میری مشکل آسان کروی۔ میں تنہیں اپنی زندگی میں فراموش نبین کروں گا۔"والشاد نے مستراتے ہوئے کہا۔ ستم ميرے دوست ہو۔۔۔۔راگونا۔ اور دوست كے لئے وی ڈائٹر جان بھی دے سکتا ہے ... ليکن چندال کود صیان ہے ختم کرنا وہ بہت مکارجن ہے۔اچھااب میں

يعتا بول. تهارا خدا حافظ .... اور ميرا گافسن وچ وُ النَّرْ فِي كَيَا اوراس كَ ساتھ بى وچى ذاكثر بوايش تحليل بوكميا والشادات مسين أير نظرول سيو كميدر باتفاء **公....公....公** 

راخون کی کارایک دیران سرک پر قرافے بحرتی بوئی جار بی محی ۔ وُرائیونگ سیٹ پرراغون جبکہ ساتھ والی سیٹ پرایک دوسرا آوی بیٹھا ہوا تھا۔ جب کارجنگل کے جے ایک وران جگہ پر آئی تو رک گئی۔ را تون گاڑی سے اتر ااور اس نے اشارے ہے دوسرے آ دمی کو کہا۔"تم گاڑی کے کراب دائیں جاؤ ''

دوسرے آ دی کے داہی جاتے عی را خوان بنگل بية .....اوہو .... بجے معلوم بين تھا ... مجھ معاف كردينا ميں ايك طرف جانے لگا۔ وہسلسل محضے جنگل كي طرف دوست ....دراصل ہم جے خورس کا درخت کتے ہیں تم ۔ بڑھ رہا تھا۔ آخر کار وہ ایک جگدرک گیا اور گھور گھور کر لوگ اسے اپنی زبان میں چیل کا در خت کتے ہوائ لئے ۔ جاروں طرف و یکھنے لگا۔ یہاں جارول طرف سامیہ دار تصفح ورخت تقيد اور درميان من بسنظي كهاس تقي-د دس سے لیجے وہ زمین پر بیٹے گیا۔اس نے آتھ جیس بند

کرلیں اور مندہی مندمیں کیجھ بڑیڑانے نگا۔ پھراس نے آ تکہیں کھولیں اور اسنے ارد گرد ایک پھونک ماری۔ بھوتک کا مارنا تھا کہ داخون کے اردگردد انزے کی شکل میں آ گ لگ گئے۔ راخون آگ کے وائزے میں بینجام یہ م مجمه پڑھ رہا تھا کہ اچا تک ایک مرجتی ہوئی آ واز آئی۔ " كيول بلايا جمهرا خون .... كيول بلايا .... من في تحمي منع کیا تھا کہ جھنے دوبارہ مت بلانا۔ ... روجن کو دو ہر ، مت بلانا۔" پھر تو نے اپنا وچن کیوں تو زار کیوں بانیا مجھے۔' روجن نے کہا۔

'' مجھے تمباری بہت اشد ضرورت ہے روجن ۔ س کئے میں نے اپناوچن توڑا۔ پیٹرال آتا کی زندگی کو خطرہ ہے۔ ہماری ونیا کا ایک البان اس کے بیجھے بڑا ہے۔ چندال آ قائے محصال کومانے کوکہا ہے۔ اگر میں اے ند مارسکاتو میری موت چندال آتا کے باتھوں لازم ہے۔ راخون نے روجن جن کی نظر ندا نے والی صورت سے مہا۔

'' کیا.... چنڈال کی زندگی کوخطرہ ہے؟ یقین نہیں آتا کہ ایک معمولی انسان سے چنڈال کو کیا خطرہ ہوسکتا ہے۔"روجن کی آواز آ گی۔

''تم بیہ بات نہیں سمجھو کے۔تم آگ کی پرسٹش میں مصروف ہو مال۔ تم بس جھے یہ بناؤ کے واشار جو کہ چنڈال کی علائل میں نکلا ہے ، کہاں ہے تا کہ میں وہاں پہنچ کراہے ختم کرسکوں۔ای کام کے لئے جس نے تھے يهال بلايا ب-"راخون نے كبا-

'' تَضَمِرو مِجْھے معنوم كرنا ہوگا....'' روجن كَ آ داز آئی۔''وہ چنڈال قبیلے کی سرحد کے قریب پہنچے گیا ہے۔ تہاری بھیجی ہوئی طاقت ابلاشا کوختم کرنے کے بعد اس نے افرایقہ کے شکتی مان اور نامور وچ ڈ اکٹر بلیک یا ال کو بال کراس نے چنڈال کو مارنے کا طریقہ بھی پوچھالیا ہے۔ سرداربالككي آتمانے اسے سب مجھ بتادیا ہے۔

عجص جانا موكار تمهارا بهت مكريدردجن، تم اب جاؤر" رباتها-راخون نے کہا۔ اوراس کے ساتھ می راخون نے اسے ارد

گروایک پھونک ماری۔ پھونک مارے سے اروگردکی آ گ ختم ہوگئی اور راخون نے اپنے ہاتھ تیزی ہے آسان کی طرف بلند کر لئے اور پچھ بربرانے لگا۔ دوسرے ہی يمح ده غائب تعار

واشاد جیسے ی چنڈال قبیلے کی سرحد میں داخل ہوا۔ ا میا تک دون سے دارجن تکواریں کے کرسے تنے آئے اور انہوں نے دلشاد کوایک طرف علنے کا اشار ، کیاوہ دلشاد کو الحكراكية بال نماية على مرع من آئے - كرے ميں برطرف اندعیراتها۔اے میں ایک جن آ سے بڑھااوراس نے لوے کی بھاری زنجرے داشاد کے ہاتھ ہا تھ ہارکارے ائك مونے ستون كے ساتھ باندھ ديا۔ " الله ١٠٠٠ بايا .... جارے آتا چندال کو مارفے آیا تھا۔۔۔۔خود بی شکار مُورًيا ... اب بناكيه ماركاً چندُ ال آ قاكو.... "أيك جن لے قبہ الگات ہوئے کہا۔

'' چنذال کوتو میں ماروں گا۔ تکرییسوچواس وقت تمبارا كيا بوكارتم ميري متين كروشك كد مجصے چوز دو\_اس نَتْحَ مِيرِي بِيت ما تُو مِجِهِ كُلُول دواور جِنْدُ ال كالحَمْكَانَة بِهِي

''با سنبا، پیرتو بیزا بها در ہے بھی ..... ہماری قلید مل ہو کر بھی چنڈال آتا کی موت کی بات کرتا ہے۔واہ بھئ واہ۔ کیا ہات ہے۔ من بیا بدارجن نے دوبارہ قبقہہ اگایا۔"ارے و کھٹے دواے خواب ملین اس کا پیخواب، خواب بى رى كا بسمى بورانبيس بوگاه يى چند ل آقا كوخبر کرنے جارہا ہوں وہ اسے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔''دوسرے جن نے ہاہر جاتے ہوئے کہا۔

اليكن تحوزي وريي من اي وه واليس آ محيا۔ اور روس ، جن سے بولا۔ میں تو اس کی موت کا انتظام كرف جارباته البكن چندال آقا كوشايد خبر موكى باس ''اوہ …. بدکیا ہوگیا ….. بہتو انرتھ ہوگیا۔ اگر کے انہوں نے اس کے لئے راخون کو بھیج دیا ہے وہ بی میں برونت وہال نہیں پہنچا تو وہ چنڈال وحتم نہ کردے ۔۔۔۔۔ اس کا کام تمام کریں گے۔'' دلشاد خاموثی ہے۔ سب کھین

اتنے میں راخون اندر داخل ہوا۔'' کھوٹ دواسے

جانا ہوں۔"ولشادنے کہا۔

"اچھا....اچھا ہی سمجھا کہ..... چلوچھوڑ وجلدی کروچلتے ہیں۔" را فون نے سنجھتے ہوئے کہا۔

روپ ہیں۔ را تون سے بیتے ہوئے ہا۔

دونام کیوں ۔۔۔ یہاںتم راخون ہواوروہاں ہندوستان ہیں
دونام کیوں ۔۔۔ یہاںتم راخون ہواوروہاں ہندوستان ہیں
دفونت ۔۔۔ یہی ایک آ دی کے دونام نہیں ہوسکتے کیا۔۔۔ دنیا ہیں کتنے آ دمی ہیں جمن کے چار، چار نام ہوتے ہیں
دنیا ہیں کتنے آ دمی ہیں جمن کے چار، چار نام ہوتے ہیں
اور میر سدو ہیں تو کیا ہوا۔' راخون نے جلدی ہے کہا۔
دور میر سدو ہیں تو کیا ہوا۔' راخون نے جلدی ہے کہا۔
دور میر سدو ہیں تو کیا ہوا۔' راخون سے جلدی ہے کہا۔۔
داری میں کتنے عجیب نام ہیں نال ۔۔۔' دلشاد نے

" لكنا كم مهيس حقيقت بناني عي بزے كي-دراصل چندال کا ایک آ دی ہے۔راخون وہ ہندوستان مل يثونت ك نام م مشبور ب اور چندال في ايل جنائی ونیا میں اے رافون کا نام دیا ہے۔ میں نے ای راخون كالبحيس بدلا مواي اورشكل وصورت بهى وليى عى ينائى ہے۔ اس كئے تم مجھے بيان تيس رے اور مجھے راخون مجمور بي بور حالاتك على سردار خيام كا آ دى بول اور برانام سامون جن ہے۔"رافون نے تیزی ہے کہا۔ مجوث بولت بولم .... تمبارا نام سامون بيل راخون ہے۔ ہندوستان میں تم یشونت کے نام سے مشہور ہو۔ اور چنڈال کے پاس راخون کے نام سے جقیقیت سے ہے کہتم ی چندال کے خاص آ دی ہو۔ چندال نے حمہیں كانى شكتيان عطا كرركى بين متم في كن سال چندال ك بوجایات می گزارے ہیں۔ ہندوستان می تمباری ایک لال رنگ كى كۇمى ب- جہاں تم دنيا كى نظرون سے محفوظ اور کا لے دھندول می مصروف ہو۔ مجھے مارنے کا علم بھی تہیں چنڈال نے دیا ہے۔ کیونکہ تم نے چنڈال کے علم کے خلاف ایک کنیا کو ہاتھ لگادیا تھا اور چنڈال نے سزا ے طور رشہیں جھے ختم کرنے کا تھم دے دیا۔ بعد میں تم

نے اس کتا کو می سوت کے کھاٹ اتارویا۔ اور خود میرے

ويجيداني ماوراكي طاقت ابلاشا كولكاد ياليكن جب ممل في

الماشاكوموت كے كھاٹ اتارويا تو چندال تنهارے ياس

اورتم سب جاؤیبال سے .... "راخون نے کہا۔ انہوں نے داشار کو کھول دیا اور باہر چلے مجے۔ "آؤ دوست آؤ میرے ساتھ ، میں تمہارادوست ہوں اور تمہیں بہاں سے بچائے آیا ہول۔ "راخون نے کہا۔

" دولیکن البھی تو میں نے سنا ہے کہتم چنڈ ال کے آ دمی ہواور بچھے مارنے آئے ہو۔ "دلشاد نے کہا۔

"دنیمل دوست روه میں نے جموت بولا تھا تہیں بچانے کے لئے تاکہ یہ جن تہیں کھول کرمیرے حوالے کردیں یمیں واقعی تہیں بچانا جا ہتا ہوں ۔ جمعے سردار جن خیام نے بھیجا ہے تاکہ جہاں بھی تم مشکل میں بھنسونو میں تہاری مدد کروں ۔ " راخون نے اپنی صفائی بیان کی اور دلشاد خاموش ہوگیا۔

اس كے ساتھ ہى وہ دونوں واليسى كے رائے ہے جلئے گئے۔ جلد ہى وہ چنڈال قبیلے کے باہر ہے۔ 'ولٹا دبابو چنڈال قبیلے کے باہر ہے۔ 'ولٹا دبابو چنڈال کوتہارے بارے میں سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ پہنڈال کوتہارے بارے میں سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ اس لئے اب دہ تہاری حلائی میں ضرور اپنے چیلوں کو روانہ کرے گا۔ اور تہبیں مارنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اگر ہم کا لے معبد کے قار میں جھپ جا کمی و چنڈال تو کیا اس کا باپ بھی نہیں و ہونڈ سے گا اور بعد میں موقع آنے پر اس کا باپ بھی نہیں و ہونڈ سے گا اور بعد میں موقع آنے پر اس کا باپ بھی نہیں و ہونڈ سے گا اور بعد میں موقع آنے پر اخون نے تھے گا اور بعد میں موقع آنے پر تھے گیا۔ تعصیل بیان کرتے ہوئے کہا۔

"فیک ہے جیسا آپ کہیں مے ویبائی ہوگا۔ آخرآپ کو ہماری حفاظت کے لئے سردار خیام نے بھیجا ہے۔" ولٹاو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیکن ولٹاو کی مسکراہٹ جیب تھی۔ ایبا لگنا تھا جیسے اس نے راخون کو بیجان لیا ہو۔ادر پھرواتی جب دود ذنوں کا لے معبد کے غار کی طرف جانے گئے۔ راخون آ کے جل رہا تھا جبکہ دلٹاد میجیے جل رہا تھا کہا جا تک دلشاد نے زور دارآ واز میں کہا۔

''رک جاؤراخون عرف بیثونت.....'' ''کیا۔ ... تم میرایہ نام کیسے جانتے ہو۔'' راخون نے گھبرا کرکہا۔

نے گھراکرکہا۔ "ارے بھی تم بھی کمال کرتے ہو۔اغدیا میں تم ای تام سے مشہور ہو۔اوراب ہو چھتے ہوکہ میں بینام کیے

آیااوراس نے شہیں آیک پلان بتایا۔ اس نے شہیں بتایا کہتم مجھے کسی طرق معبد کے کالے عاد میں لے جاؤاور وہاں مجھے سے مقابلہ کرو۔ کیونکہ میرے پاس نیکی کی طاقتیں ہیں اور نیکی کی طاقتیں معبدوالے کالے عاد میں نہیں آئیں۔ کیونکہ وہاں شیطانی طاقتوں کا اڑے اور نیکی معبدہ شیطانی بلید جگہ ہے وور رہتی ہے۔ ہاں بھی ایک مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقصد سامنے ہوتو مقابلہ ضرور کرتی ہے۔ اداشاد نے مقابلہ ضرور کر

''یہ بیسی ہے جا۔۔۔۔۔ ہم تو جا۔۔۔۔۔ ہم ایکن میں پھر بھی تہہیں ضرور بھے ہوں کی نجوی کی نجوی کی نہیں ضرور ماروں کا کیونکہ تہباری موت بی میری زندگ ہے۔'' راخون نے کہا۔ اور اس کے ساتھ بی راخون کوئی منتر براخون کے کہا۔ اور اس کے ساتھ بی راخون کوئی منتر پڑھے لگا۔ اس نے جیسے بی دلشاو کی طرف بھونک ماری تو جیران ہوئے ایم نیز مراک منتر کا دلشاد برکوئی اگر نہ ہو۔ وہ بیران ہوئے بیم رائز ور ہا۔ حالا تکہ یہ کائی مال کا منتر تھا۔ اس کے مطابق تمہیں بور ہا۔ حالا تکہ یہ کائی مال کا منتر تھا۔ اس کے مطابق تمہیں جل کر راکھ ہوجاتا جا ہے تھا۔'' راخون نے گھراکر کہا۔

''راخون تبہارے کسی منتر کا بھے پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کیونکہ میں دکھے رہا ہوں کہ اس وقت میرے مرشد ہا با کمال العربین شاہ اور اجمیر شریف کے دو کبوتر میرے اوپر فضاؤں میں گھوم رہے ہیں اور تبہارے منتر وں کی طاقت کو ہے اگر کررہے ہیں۔ تم چاہے دنیا کے کوئی ہمی کالے منتر پڑھا و ۔ تم میرا یہ جی تمہیں بکا ڈیکتے ۔'' ولشاد نے کہا۔ منتر پڑھا و ۔ تم میرا یہ جی تمہیں بارٹا ہے، میں تنہیں بارکر رہوں گا۔'' راخون نے کہا۔ اور اس کے ساتھ می راخون ایک طرف بھا گئے لگا۔

من المرك جاورا فون بجھے معلوم ہے كہ تمبارى جان خطرے میں ہے۔ كيونك اگر تم نے ميرى جان ندلى تو چيئد الرقم نے ميرى جان ندلى تو چيئد الرقم ہيں ہيئتہ كے لئے كالى دلدل ميں گاڑ دے كا۔ جہاں ہے تمبارا زندہ اوشا وائم ميرى عدد كرنے كا دعدہ كرتے ہوتو ميں ہمبارى جان كى حفاظت كا ذمہ ليتا ہوں۔ "دلشاد نے كہا۔

"دنشاد میں کمزور ہوں۔لیکن اتنا ہمی نہیں کہتم میری جان کی حفاظت کرواورتم جو چنڈال کو مارنے کا خواب د کھے رہے ہوا ہے دیکھنا چھوڑ دو۔ چنڈال واقعی شہیں ماردے گاوہ چنڈال ہے،کوئی راخون نہیں جوتم اس سے منتر ہے اڑ کرددگے۔"راخون نے کہا۔

" تم چندال کی بات چھوڑ و راخون تم اپنی بات
کرو۔ میں جانتا ہوں کہتم خود بھی چندال کے تم ہے تک
ہور سیکن کچھ تربیس کتے۔ چندال ہی وہ بھیا تک شیطان
جن ہے جس نے مصر کے بہاڑوں میں تم سے مقابلہ
کر کے تنہیں مار دیا تھا۔ پھراس نے تبہاری روح کوایک
نیاجسم اور دو نے تام دیئے بعنی راخون اور پیٹونت۔"
ایاجسم اور دو نے تام دیئے بعنی راخون اور پیٹونت۔"
ہو؟" راخون نے بے چین ہوتے ہوئے کہا۔

" تم ساس چھوڑ واور آ کے سنو۔ اس وقت تہاما ایک جا دور آ کے سنو۔ اس وقت تہاما ایک جا دور گئی ہے اس سے روحانی خلم سیکھا تھا۔ تہارے باس اتی خاقتیں تھیں کرتم ایک جادوگر کہلا سکتے تھے۔ پھر پنٹوال کا فکر اور تم ہیں دو نے نام دینٹوال کا فکر اور تم ہیں دو نے نام دینٹوال کا فکر اور تم ہیں دو نے نام دینٹوال کا فکر اور تم ہیں دور تا ہاں کی خاقتیں دیں اور تم ہیں مرف ہیں ہیں ہے کہ اپنا تعلیم بنالیا ، اس نے تم ہیں صرف ہیں سرز مین پر کئی ناجا بڑ کام کروائے۔ اس نے تم ہیں صرف ایک می بات ہے کہ کیا تھا گئی جھی کئی کئیا کو ہاتھ نہیں ایک خاص مت ایک کیا تھا گئی جھی کئی کئیا کو ہاتھ نہیں ایک خاص مت ایک کیا تھا کرویا۔ ایک خاص مت ایک کیا تھا کرویا۔ کیونکہ اس کے بعد وہ تم ہیں ایک خاص مت کوری ہو گئی اور کیا ہوا ہوا تھا ہوا ہو گئی ہوا کہ دیتا ہوا کہ دیتا ہوا کہ دیتا ہوا کہ دیتا ہوا ہے ہی ہو ہو رہ تھا ہوا دیتا ہوا ہو گئی ہا ہوا ہی تعلیم بنائی۔ تعلیم بنائی۔ تعلیم بنائی۔ تعلیم بنائی۔ تعلیم بنائی۔

" دنشاد..... مجھے یقین ہےتم واقعی چنڈال کوختم کرلو کے لیکن تم بتاؤ میں تبہاری کیا مدو کرسکتا ہوں؟" راخون نے سے سے انداز میں کہا۔

"راخرن جیسا کیتم جائے ہوکہ میں نے دیج ڈاکٹر بلیک پال سے چنٹرال کومارنے کاطریقہ پوچھ لیا ہے۔لیکن

چونکہتم اتنے عرصہ ہنڈال کے ساتھ رورہ ہو۔اس کئے تم اس کی موت کا سامان اچھی طرح جانتے ہوگے۔ بحص معلوم ہے کہ چنڈ ال جیسی شیطانی طاقتوں کی جان ایک جگہ نیں ہوتی اس لئے تم مجھے مزید کھھ بناؤ چنڈال کے بارے میں اس کی شکتیوں کے بارے میں اور اس کے علاوہ اس کے محافظ جن مبھی تو ہو تھے۔ان کے بارے میں بھی تغصيل بتاؤً. ولشاد في كبا.

''دلشاد میں واقعی چنڈال کی موت کے ہارے میں جانیا ہوں۔ کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بورے پندرہ سال گزارے ہیں۔ لیکن میرے بتائے کے بعدتم اے مارضرور وینا۔ کیونکہ اگرتم نے کسی وجہ ہے اے جھوڑ دیا تو وہ مجھے ہرحال میں کالی دلدل میں پینک دے گا۔" راخون نے ڈرتے ڈرتے کہا۔

" تم اس بات كى بالكل قطرمت كرو، مين است مار کری دم لول گا۔' دلشاد نے جواب دیا۔

''دلشاد بابو۔'' راخون نے کہا۔''وچ ڈا سُر نے آب کو چنڈال کی موت کا جوطر اقتد بنایا ہے وہ ضرور بینیل ك ية عن چندال ك من بال كاث كر لينين كابوكا - بد طرایقہ ہرطرت ہے چنڈال کی موت کے لئے موزوں ہے۔لیکن چنڈال کی موت کا ایک اور طریقہ بھی میرے مم میں ہے۔اس طریقے کے مطابق اگر کالے رنگ کی بلی کو ماد کراس کی کھال میں سوسال کے مگر مجھ کے ایک وانت کو لیبٹ کرتعویڈ بنالیا بائے۔اوراے کی طرح وصامے کے اندرة ال كرچندُ ال كى كردن من ذال دياجائة وچندُ ال اتنی تیزی ہے ہلاک ہوجائے گا کہ جتنی تیزی کے ساتھ انسان تعوك منه يه بابر ذكالناب ركين اس طريق مي ایک عی مشکل ہے کہ مرمجھ کا بیہاں ملنا ناممکن ہے۔اوروہ بھی سوسال مگر مجھ۔البتہ اس طریقے کا ایک فائدہ اور سے ے کہ اگر گرمچھ کے دانت کے بجائے زرکون کا ایک پھر ۔ اگر بجھدار روٹ ہوگی تو مجھے دیکھتے ہی میرے رائے ہے بلی کی کمال میں لیمیف دیاجائے اور تعویز بناکر چنڈ ال کے سب جائے گی۔ "داشادنے کہا۔ مکلے میں ڈال دیا جائے تو چنڈال تقریباد و گھنٹوں کے لئے بے ہوٹ ہوجائے گا۔اورات بے ہوش کرنے کے بعد آ ب آسانی ہے اس کے بال کاٹ سے ہیں اور پھروج

ڈاکٹر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اے موت كَ كُماك المريحة بين-"

"واقعی … یعمل تو درست ر<u>ے گا۔ اس طر</u>ن تو مجھے بروی آسانی ہوگ ۔ چندال کو مار نے میں الیکن تم اس کی مزید شیطانی طاقتوں کے بارے میں تو سیجھ بتاؤ۔'' ولشادت يرجوش ليجي من كباب

" دلشاد بایو، چنز ال ایک بهبت بری شیطانی قوت ہے۔اس نے ہیدا ہونے کے بعدایک تنکے کے برابر بھی نیکی کا کام مبین کیا۔ اس کئے اس کی تمام محافظ طاقتیں شیطانی میں۔ اگر ویکھا جائے تو اس کے پاس اتنی زیادہ فلتیاں بی کہ جیسے محرامی ریت میکن اس کی سب سے برئ شکتی جو کہ چنڈال کی می فظ ہے۔شولما چرن ہے۔شولما جہان چنڈ ال کا دامان ہاز و ہے۔ شولما کے بارے میں کہا جاتا ہے کے کارستان کے بڑے ششان گھاٹ کی بے چین آتما ہے۔ جس نے جمعی بھی کارستان کے باشندوں کو پیعن ے جیس رہنے دیا۔ پھر چنڈال نے اے قابو کرے اینا نلام بناليا يرجر چندال في شولما كواتني هكتيال بخشيل كدوه چندال کا الیال باز و بن تنی اس کے علاوہ چند ال کی قید میں لاکوں، کروڑوں ایس آتما تیں موجود میں جن سے چنڈال این مرشی کے کام لیتا ہے۔ اگر چہ چنڈ ال خودا کیک مندد جن ہے وہ سے سب کام خود کرسکتا ہے۔لیکن اسے حکومت کرنے کا شوق ہے۔اس کئے وہ ہر کسی کواپنا غلام بنائے کا خواب ویکتار بتا ہے۔ یکی مجد ہے کہ اس نے ا ٹی ایک انکا بنار تھی ہے۔"راخون نے بتایا۔

''تم فکرمت کرو،راخون میں چنٹرال کی انکا میں آ گ لگادون کا ـ "ولشاد نے کہا ۔

"محروه شولما ""راخون نے نقر داد عوراج جوڑ دیا۔ ''ارے اس سے بیرانگراؤ ہوچکا ہے۔ ایک دفعہ

''کیا۔۔۔۔ آپ شولما ہے پہلے ایک وفعہ مقابلہ کر <u>چکے ہیں۔ مجھ</u>یق .....یقین ..... ''نبیں آ رہا ناں یقین ……آ جائے گا ایک دفعہ

شولما کومیرے سامنے تو آنے دو۔'' دلشاونے راخون کی بات کامنے ہوئے کہا۔

''اگر شولما تمہارے رائے میں نہیں آئی تو تم ضرور چنڈال کو ماردو محمہ کیونکہ آج کل اس نے اپنی حفاظت کے لئے شولما کو عی مقرر کر رکھا ہے۔ باتی عام طاقت والے جن ہوں کے جو کہ نی افحال چنڈال کی حفاظت پر مقرر نہیں ہول محمہ لیکن تمہیں ادھرادھر نظر آئیں محمہ 'راخون نے مسکواتے ہوئے کہا۔

'' ٹھیک ہے، راخون تم اب جاؤ اور اجمیر شریف جاکر بابا کمال الدین شاہ کے ہاتھوں کلمہ پڑھ لیتا۔اس کے بعدتم و ہیں رہناو ہاں تہمیں چنڈوال کا باپ بھی نقصان نہیں پہنچاسکتا۔'' دنشاد نے کہا۔

'' بہت شکر پرداشاد بابد کین میں آپ کو چنڈال کی رہائش گاہ کے بارے میں بتادوں۔ بول تو دہ ایک جگرالی کی رہائش گاہ کے بارے میں بتادوں۔ بول تو دہ ایک جگر نہیں کھی اس کے شکائے ایک جگر نہیں کھی اس کے شکائے ہیں۔ وہاں بہت برانا اور بہت بزابر گدکا در شت ہوگا اور اس کے شخ پرایک کے کالے ناگ کی تصویر نی ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی۔ 'راخون نے کہا۔

" تمہارا بہت بہت شکرید میرے دوست رہی تم جاؤ تاکہ میں اگا، قدم افغاسکوں۔ ' دلشاد نے راخون سے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی راخون سلام کرکے جانے لگا۔ جبکہ دلشادا سے دور تک جائے دیکھارہا۔

☆......☆.....☆

ایک بہت ہوا عارتھا۔ عارکے اوپر ایک کالے تاک کی درخت تھا جس کے شخ کے اوپر ایک کالے تاک کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ عارکے اندر پھر کی کری پر چنڈ ال بیٹ تھور کی کری پر چنڈ ال بیٹ ہوا تھا۔ سامنے ایک تمیں برس کی خوب صورت عورت وصلے گیڑ ہے جنڈ ال دعیے دار آ واز میں بولا۔ ''شولما میں نے کہا تھا تال کہ یہ بازی میں جیت ہی جاؤں گا۔ تم نے ویکھا تال کہ کی میرے قبلے کے جنول نے کس طرح سردار خیام اور اس میرے قبلے کے جنول نے کس طرح سردار خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح سردار خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح سردار خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح سردار خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح سردار خیام اور اس کے ساتھیوں کے جنول نے کس طرح سردار خیام اور اس کی ساتھیوں کے جنول نے کس طرح سردار خیام اور اس کی ساتھیوں کے جنول نے کس طرح سردار کیا میں دار کی میں دار کے دار کی مزاحمت نہیں گی۔'

Copyrighted material

. " مجھے ٹاکردوآ قا۔ میرامطلب آپ کی تو بین کرنائبیں تھا۔' شولمانے کہا۔

" نحیک ہے لیکن آئندہ احتیاط کرنا ،اور ہاں اب تم جاؤ اور سروارش کے کومیرے پاس بلا کر لاؤ۔ بیجھ اسے سیکھ ہدایات ویل میں کے کہا۔

''جو تھم میرے آتا۔'' شولمانے او کچی آواز میں کہااوراس کے ساتھ ہی وہ باہر جانے تگی۔اور چنڈ ال نے اپنی آسمجیس سکون لینے کے لئے بند کرلیں۔

\$.....\$.....\$

چاروں طرف کی لیے کا در میان ہے لکا ہواجا دیا تھی۔
اور داشا دان جھاڑیوں کے در میان سے لکا ہواجا دہا تھا۔
اس نے اب چنڈ ال قبیلے جی واخل ہونے کے لئے دمرا راستہ چنا تھا۔ و نیا کی نظروں جی یہاں جنگل تھا۔
کا نے دار جھاڑیوں اور ایک گندے پائی کا جو ہڑتھا۔
لیکن حقیقت بیتھی کہ یہاں جنوں کا چنڈ ال جبیلہ آ یا دتھا۔
اور یہائیڈ قبیلے کی چھلی سائیڈ تھی۔ داشاد جو نمی کانے دار جھاڑیوں سے لکلا اسے گندے جو ہڑ کے ساتھ ایک بڑا جھاڑیوں سے لکلا اسے گندے جو ہڑ کے ساتھ ایک بڑا سوراخ انتا بڑا تھا۔ سوراخ انتا بڑا تھا کہ اس جی سے بیک وقت دوآ دمی اندر جائے ہوگیا۔
موراخ میں سے بیک وقت دوآ دمی اندر جائے ہوگیا۔
دوسرے کھے اسے ایسالگا جیے دو کسی بادشاہ کے کل جی دوسرے بہت کھی صاف اور کشادہ تھی۔ سوراخ کے اندرز بین آ میا ہو۔ باہر سے سوراخ نظر آ نے دائی ہے تک جگدا تعد سے بہت کھی صاف اور کشادہ تھی۔ سوراخ کے اندرز بین

پھرتم سے اپنے قبیلے کے کام کروانے لگا۔ آج بھی تم يهال مفالي كررب سق كه عن ادهر آفاد اور بال يد تہارے ساتھ بیا۔ یہ تہارے ساتھ پالم پورے يهال آئے يں۔ان کا تام ..... " "بس كرو بابوجي أبس جمعي يقين أهميا هيا هيد آب دانعی جادوگر میں، جادوگر، "خمردین نے دلشاد کی بات کانتے ہوئے کہا۔ ... مین کو کی جاد وگرنبیس بهوں \_بس عام ساانسان بول لينيكن مجھے تم او كوں كى مدد كى ضرورت ہے۔''ولشاد نے کہا۔ "کیری مدد ... ؟" فیروین نے کہا۔ پھرولشاد نے - فیروین نے کہا۔ پھرولشاد نے پچه دیر انتیب پچه سجهایا به تحوژی دیر بعد دنشاد بولایه «تم چنڈال کی رہائش گاہ تو جانتے ہوتاں۔'' " جي بابو جي چند ال آج کالي مال کے جسمے کے سامنے دالے غاریں موجود ہوگا۔ اس کے ساتھ محافظ جادوگرنی شول بھی وہیں موجود ہوگ \_''خیردین نے کہا۔ ابھی وہ میں باتی کررہے تھے کہ اچا تک انبیں دور سے بہت سے آدی آئے ہوئے دکھائی دسیے دوان ک طرف تیزی ہے آ رہے <u>ہتے۔ '</u> دلشاد بابوبیان نہیں جن بیں۔ آج منگل وار باور منے کے برمنگل کے دن چنزال قبیلے کے جن اپن طاقت بر حالے کے لئے انسانی هل من آتے بیب انٹیردین نے کہا۔ اتو پر و يميخ كيا بوء اي ان صفال وال إدر اردل مست فوت پر وان پر ان کی شکل می ان کی طاقتیں بمی عام انسانوں کی طرح ہوتی ہیں۔"ولشاد نے کہا۔ دوسرے ملح دلشاد سمیت وہ تمام این بیلجول، کلباڑیوں کے ساتھ متمام جنوں پرنوٹ پڑے۔ وہ انہیں ليلجول اور كلبازيول سے الى ضربيل لگار بے منے كه ده ووبارہ المضے کے قابل ندر ہے۔ ولٹاد نے ایک بڑے آ دی جوکه ضروران جنول کا سردارتهاس کی آنکھوں میں آ محمص ذالے ہوئے کہا۔" سردار جن تم ستاروں میں مروش كردب بوءتم بوادل من تيردب بوءتم .... پولو.... تم ستارول می بومال به

لى تهديش سنگ مرمر لگا ہوا تھا۔ دلشاد دهير سے دهير سے آ کے بڑھ دہاتھا کہ اچا تک اس نے دیکھا آ سے صاف میدان قاربس سے آئے بہت سے در فت نظر آ رہے شقے۔ دلشاد چند کیے وہاں دیکھتا رہا پھر اس نے پکھ موچے ہوئے ای جیب سے ایک خنج نکالا اور پھراس پر كح يرص الي كرا جيے كمى كومارنے جار ہاہو۔ دوسرے بی کے دلشاد اپنی جگہ سے افغا اور اڑنے لگ گیا۔ وہ بہت تیزی۔ کے عقاب کی طرح اڑر ہاتھا۔ پلک جمیکتے میں دہ میدان کوکراس کرتا ہوا درخوں تک پہنچ ميا-ابال نحجركو يكزن كانداز بدلار ومراء فع وه زيمن كي طرف آف لكااور آخر كارزيمن پراتر عيار زيمن يرات تي بي وه محضدرخوں من ايك طرف يطفاقا۔ اچا تک ال نے دیکھاتھوڑے سے فاصلے پر چار آدى كورك يقهدول الدناوي النكاذبين بالهدليا اور بحران كى طرف برده كيا-"اكون موتم ؟"ان على ست ايك آدمی نے دلشاد کوانی طرف آتاد کی کر کہا۔ " من کون بول بیر چھوڑ و \_ تم لوگ اپنی فکر کر <sub>و \_</sub>" ولشادنے کہا۔ ...؟<sup>\*</sup>كيامطلب....؟\* "مطلب بيركم جھاسے پوچھدے ہو کد مل كون اول اليكن على تم الم و يقطع بغير بنا سكنا مول كديم كون مو وركمال سه آئے ہو۔ "دلشاد نے كہا۔ ''اچھا بتاؤ ذرا ہم بھی تو سنیں کہ ہم کون ہیں؟'' ا دى نے منتے ہوئے كہا۔ "تم من ست ايك آدى يالم يوركاغريب كسان جو كرتم مو-" ولشاد في ايك أدى كى طرف اشاره تے ہوئے کیا۔" تہارانام خردین ہے تہاری ایک خوب صورت بنی کلؤم ہے جے چنڈال افعا کر ا دوایک نیک بخت پندت نارائن نے کی ہے۔ فرحمہیں یہاں پہنچانے کا انظام کیا ہے۔ لیکن تى ئى چىزال نے تہمیں چەمپىنے تك قىد كرايالور

''ہاں میں ستاروں میں گھوم رہا ہوں۔''اس آ دمی نے جواب دیا۔''اچھا اب میں جو کہوں گاتم دہ کرو گے۔ ''کھیک ہے۔''

''بان بالکل ٹھیک ہے۔''اس نے دلشاد کی ہات س کر کہار ''تم چنڈال کو جانتے ہو۔۔۔۔ کون ہے، چنڈال۔''دلشاد نے پوچھا۔

''چنڈال میرا آتا ہے۔ جنائی ونیا کا ہے تاج بادشاہ''

"اب میرانکم سنو.....تم چنڈال کے پاس جاکر کبو گے کہاں سے ملنے مصرے جاد وگر کرش رائ آیا ہے ادراس کے پاس دریائے نیل کا وہ سانپ ہے نئے آپ نے برسوں پہلے منگوایا تھا چونگ پیرسانپ چنڈال کی رہائش گاہ کے قریب یا نزد کی لے جانے سے مرجائے گا۔ اس لئے چنڈال کو مجھ سے ملنے یہاں بلاف دلشاد ہے اس سردارجن پر مینا ٹائز کا علم کیا تھا۔ اور اس طرح چنڈال کو ملاما تھا۔

و تعیک ہے۔ "اس آ دی نے کہا۔ اور تیزی ہے چنڈال کی رہائش گاہ کی جانب جانے لگا۔ جبکہ داشاد ایک کلہاڑی ہے چنڈال کے مختلف جنوں ہے کڑنے لگا۔شور كى آوازىن كر قبيلے كرومرے جن بھى ادھر آ فكلے تھے۔ وہ تمام انسانی شکل میں ہتھے۔ وہ بھی مختلف ہتھیاروں ہے دلشاد، خبردین اوراس کے ساتھیوں سے لڑنے کے لئرائی بہت زورو میں جاری تھی ۔ اڑائی میں خیرون ک آ ئ ہوئے ساتھی ہمی مارے محق ہورے قبیلے میں بھلدڑ کچ محمی تھی۔ ہر طیرف شور شرابہ تھا۔ دلشاد کیے پاس چونکہ روحانی طاقتیں تھیں اس کئے اس پر چنڈول تبیلے کے جنوں کی ملواروں کا کچھاٹر نہیں ہور ہاتھا۔ دلشاد نے و مکھتے ہی و کیھتے بہت ہے جنول کو موت کے گھاٹ آتار ویا تھا۔" خیروین تہمیں تبہاری بنی کا پینہ ہوگا کہ وہ کہاں تید ہے۔ تم جاؤات چیزواؤیس انہیں دیکھا ہوں اور ویسے بھی قبلے کے تمام جن ادھرآ نکلے ہیں۔"ولٹاونے جروین ے کہا۔ دلشاد کی بات من کر خروین اہنا منہ جھیا کرایک طرف بھا گئے لگا۔

جبکہ واشاوا یک تلوارا تھائے مختلف جنوں کے سرقلم
کرتا جارہا تھا۔ ولشاو کو اپنے اوپر بھاری وکھے کر بہت ہے
جن واپس بھا گ گئے۔ دلشاد بھی ان کے جبچے بھا گا گیا
اور ایک ایک کو تلوارے مارتا گیا۔ جنوں کو ورتے مارتے
آ خرکار وہ درختوں کی اوٹ میں ایک طرف جھکتے ہوئے
بھا گئے لگا۔ رائے میں اے دوآ دی کے جو کہ دلشادے
وُرک مارے بھے ہوئے تھے۔ دلشادے ایک کا سرتلوار
سے قلم کردیا اور دوسرے سے کہا۔ "بناؤ کہ چنڈال نے
کلثوم کو کہاں قید کررکھا ہے۔ بناؤ ورنہ تیراحش بھی تیرے
ساتھی جیسا ہوگا۔"

"بنا تا ہول .... چندال آ قانے کلؤم کو یہاں ہے تھوڑی دوری ایک غار میں آئی پنجرے میں قید کیا ہوا ہے۔ پہلے دوسی اور جگہ پرتھی کیکن اب چنڈ ال آ قااہ ہمال لے آیا ہے۔ "اس نے داشاد ہے کہا۔ دوسرے کے داشاد نے اسے اس طرف داشاد نے اس ایک زور دار دھکا دیا اور خود اس طرف بھا گئے دگا جہاں غار میں کلئؤم قیدتھی ۔

تھوڑی دریش دلشاد وہاں پہنج گیا۔اس نے دیکھا دہاں خیروین بہت ہے جنوں سے لزرہا تھا۔اس کی آلوار لڑتے بڑتے ٹوٹ چکی تھی۔ داشاد نے زعمن سے مٹھی بحر مٹی افعائی اوراس پر کھے پڑھ کر پھوٹکا۔اوروہ مٹی ان جنول کی طرف اچھال دی۔ وہ اندسے ہوگئے اور آپس میں مکریں مارنے نگے۔

ووسرے کے داشاد غار کے اندر رکھے ہوئے پنجرے کی طرف بڑے گیا۔ پنجرے کا کوئی تالا یا دوازہ نہ تھا۔ پنجرہ ہر طرف بن ہے بند تھا۔ داشاد نے اپنے دونوں ہاتھ پنجرے میں داخل کر کے سلا فول کو پکڑاادر آئیں آیک دوسرے سے دور کھینے ہوئے دور کرنے کی کوشش کی دوسرے لیے پنجرے کی سلانیس خود بخو دھلتی کئیں اور ان میں اتنا خلا بیدا ہوگیا کہ دوآ دی آ سائی سے داخل ہو سکتے ہیں۔ داخل ہوا۔ پنجرے کے ایک کونے میں کاخوم بنو کہ دائی بہت خوب صورت تھی۔ بہت کو ایس کو الے ہوئی کئی کوئے میں ہوئی تھی۔ داشاد اندر داخل ہوا۔ بنجرے سے ایک کونے میں کاخوم بنو کہ دائی بہت خوب صورت تھی۔ بہت کو الے کوئے ہی ہوئی کھی۔ داشاد نے اس ایس اور خیر دین کے حوالے ہوئی کھی۔ داشاد نے اس ایس اور خیر دین کے حوالے ہوئی کی ۔ داشاد نے اس ایس اور خیر دین کے حوالے ہوئی کھی۔ داشاد نے اس ایس اور خیر دین کے حوالے ہوئی کی۔

ميادي ہے۔'' چنڈال بولا۔

'''نھیک ہے آتا۔''دلشاد نے کہا۔اور جیب ہے کچھ نکالنے لگا تھا کہ اچا تک ایک آواز آگی۔''ولشاد..... دلشاد.....تم۔'' ہی آواز شولما کی تھی جو کہ چنڈال کے پیچھیے کھڑی مسکراری تھی۔

"کیا داشاد ..." چنڈال نے گرجدار کہتے میں کہا۔"تو.... تو نے یہاں آنے کی جرائت کیے کی حرام خور .....لیکن اچھا ہوا جو تو یہاں آ گیا۔ آج میں مجھے یہاں زندہ جلادوں گا۔"

تمام قبیلے میں بھکدڑ بچ گئی۔ کچھ جن تو بینا م س کر معاصنے گئے۔ چنڈال نامعلوم زبان میں کچھ پڑھ رہاتھا۔

ا جا تک و نشاد نے اپنی جیب ہے ایک جھوٹا سا
کا نفر نکال کر چنڈ ال کی طرف بچینک دیا۔ کا نفر سکے
چنڈ ال کے ہاں ہے کرتے ہی کا نفز کو آگ لگ گئ اور
حکیمتے ہی و کیمئے آگ چنڈ ال کے ارد گرد بھیل گئی۔
آگ کو دیکھ کر چنڈ ال گھرا گیا۔ لیکن دوسرے ہی لمعے
چنڈ ال نے آیک زور دار پھوک آگ کی طرف ماری۔
جنڈ ال نے آیک زور دار پھوک آگ کی طرف ماری۔
گئی۔ دلٹا د آگ ہوئی دلٹا دی ارد گرو بھڑ کئے
گئی۔ دلٹا د آگ کے گول دائرے میں پریٹان کھڑ اتھا
کہ اچا تک چنڈ ال بولا۔ '' جھے انسان دلٹا دیمی ہے
پہنڈ کو ایک کی گول دائرے میں پریٹان کھڑ اتھا
کہ اچا تک چنڈ ال بولا۔ '' جھے انسان دلٹا دیمی ہے۔
اب قو بھے
پہنڈ کھوں ہیں بل کر را کھ تو جا ہے گا۔ ۔۔۔۔ جرام خور بھے
مار نے آیا تھا۔''

ولشادیونی پریشان تھا کہ اوپا آسان سے

آگ کے اوپر بارش کی طرح پانی گرنے لگا اورد کیجتے ہی

د کیجتے آگ بچھ گئے۔ دلشاد نے جیسے می اوپر دیکھا دوسفید

کبور کانی او نچائی پر از رہے ہتے۔ آئیس و کھے کر دلشاد

مسکرانے لگا۔ دوسرے لیجے ایک دھا کے کی آ واز آئی اور

مسکرانے لگا۔ دوسرے لیجے ایک دھا کے کی آ واز آئی اور

زمین میں از گیا اور پھر زمین برابر ہوگئی۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھر زمین برابر ہوگئی۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھر زمین برابر ہوگئی۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھر زمین برابر ہوگئی۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھر زمین برابر ہوگئی۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھر زمین برابر ہوگئی۔ تمام قبیلے کے

زمین میں از گیا اور پھر زمین برابر ہوگئی۔ تمام قبیلے کے

زمین میں اور گیا گیا ہوں ہے تھول سے نگل گیا۔ آئی تمبراری

وجہ سے چنڈ ال میرے ہاتھوں سے نگل گیا۔ آئی میر ب

'' خیردین تم کلثوم کولے کریہاں سے نکل جاؤ تمہیں نکلتے ہوئے کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ تمام جن اب تحلے میدان کی طرف جائیں ہے۔تم یہیں سے کسی رائے سے نکل جاؤر''

دنشاد بابوتهارابهت شكرييه" شكريه كى بات مہیں۔ تم جاؤ میرے پاس وقت کم ہے۔'' اور دلشاویہ كهدكروايس كمطيميدان كاطرف بعاضخ لكار بحاشخ ہوئے جب وہ درختوں کے قریب آیا تو اس نے جیب ے ایک لیمی ڈوری نکالی۔ جس میں ایک بل کے چرے سے بناہوا کا لے رنگ کا تعویذ لٹک رہا تھا ہے دہی تعویذ تھا جس کے بارے میں راخون نے اسے بتایا تھا۔ دلشاد زور زور سے عربی زبان میں مجھ پڑھنے لگا۔ تھوڑی وہر بعد جب اس نے اسینے سینے پر چونک ماری تواس کی شکل تبدیل ہونے گئی۔ آخر کاراس کی شکل بالكل جاد وكركرشن كي طرح بموكلي \_اس كالباس بهي مصري بن گیا۔ تب اچا مک دوانی جگہ ہے اڑا اور ہوا می معلق ہو گیا۔ اڑتے اڑتے وہ وہاں پہنچا۔ جہاں بہت سے جن انسانی فکل میں جمع تھے۔ ان کے درمیان میں وو اویرے ایسے اتراجیے فوجی ہیرا شوٹ کے کرز مین پر ارتے ہیں۔ نیچ اتر یے بی اس نے ویکھا۔ سرخ رنگ کی پھر کی بڑی کری تھی۔جس کے اور ایک موٹے جسامت کا آ دمی بیٹھا ہوا تھا اس کی کمبی چوٹی پیچھے اٹک رہی تھی۔ جو کد کسی سانپ کی طریع لگ رہی تھی۔ "أ و سأ و سارك موكد تم نے میرامطلوبہ مانپ بکڑلیا۔"

" المن چنڈ ال آقا میں اس کو براسانپ کو پکڑنے میں کا مباب ہو گیا ہوں ... اب آپ آسانی سے اپنا ممل ممل کر تعیم سے ۔ " دلشاد نے اونچی آ داز میں کہا۔ تمام جن دلشاد کو جیران نگا ہوں سے دکھے دے تھے۔

''راج کرش تم جلدی ہے بیر ان بجھے دے دو لیکن تہارا انعام میں تہیں بعد میں دول محا کیونکہ اس وقت میر الیک انسان و ثمن میرے قبیلے میں تھس آیا ہے۔ بجھے اسے فتم کرنا ہے۔ اس نے میرے قبیلے میں بھکدڑ

ہاتھوں تمہاری موت کی ہے۔"دلشادنے کہا۔ "دلشاد...." شولمائے تھبراتے ہوئے کہا۔ "میں

نے تمہارے کام میں مداخلت تونہیں کی ٹال رکیکن مجھے معلوم ندتها كدچندال كومارف داكة وي تم مور ورند من تهادانام المطرح عندلتي."

" کھیک ہے شواما میں تمہاری بات پر یقین کرہ ہوں ۔۔۔۔ کیکن اب چنڈال کہاں میا ہے۔ یہ مجھے تم بناؤ گی۔ کونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس کے سب ٹھ کا نول کا علم صرف حمهيں ہے۔" دلشادين كها۔

<sup>دو</sup> ٹھیک ہے دلشاد ہم تمہیں چنڈ ال کا ٹھکا نہ ضرور بناؤں کی کیونکہ میں نے ایک ملطی کی ہے کے دو باروتم سے فكر لى ب- ليكن مديات بهى سنة جاؤ كما الرتمباري جكه کوئی اور ہوتا تو میں چنڈال کا پہتے ہرگز نہ دی ۔ خیران بات کے بدلے می مہیں میری حفاظت کی ذرواری سخی پڑے گ<sub>ے ''شولمانے کہا۔</sub>

'' مجھے تمہاری شرط منظورے۔'' داشادنے کہا۔ پھر شولمائے دلشاد کو چنڈال کا بہتہ بناویا اور خود ولشاد کی بنائی ہوئی جگہ پر جانے گلی۔ جبکہ داشاد چرے کے تو یہ سے بول كميل، باتفا- جيسات الي فق كايفين مو-

ል....ል....ል

حارول طرف مبردرخت تصدورمان عن ايك بردی سفید بانی کی آبشار بہدرہی تھی۔ دنشاد نے ہاتھ منہ وهو لئے تھے اور اب وہ یاؤں دھور ہا تھا کہ ایا تک اے ائے چھے کوئی آ واز سنائی دی۔ دنشاد نے جیسے بی مرا کر د يكها ـ است سروارجن خيام دكهائي ديا ـ " خيام تم ليكن اس طرح بال

" ولشادشايد آپ بعول محية بين كه بم جن بين اور ہمارے لئے فاصلے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔" خیام

ے۔ "داشادنے کہا۔

"بال دلشاد خريت عليه-آب كوايك ضروري

قبردے آیا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ آپ کے ساتھ براوھوکا ہونے والا ہے۔ "سردار جن خیام نے کہا۔ "دعوكه كيها دعوله تفصيل سه بناكي خيام"

ونشاونے کہا۔

'' دلشاد ہات ہیہ ہے کہ شولمانے آپ کے ساتھ تعادن کا دعدہ کیا ہے۔ لیکن حقیقت میں دہ آ پ کو دعو کے ے مروانا جا ہت ہے۔اس نے آپ کو میں کہا ہے تال کہ چندال مک شام کے بہاری علاقوں میں موجود لال عار میں ہے اور شولما آب کی بنائی ہوئی جکہ لیعنی بابا خبروین کے تھر چلی جائے اور ان کی مرد بھی کرے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شولما پہلے آپ کے بتائے ہوئے تھر یعنی خمر وین کے تحرجائے گی اور ان کی مدد کرنے کے بجائے النا خبر دین کی بیٹی کلٹوم کو اٹھائے گی اور اس کے بعد شولما تاک بور میں موجود بنڈت کرشن لال بوناوالے کے باس جائے کی اور اسے دوسوس سونا دے کروہ مالاخر پیرے گی جس بر کوئی مجمی منتر یا جاد و ایر نهیس کرتا۔ اور جس کو سینتے ے بعد چند ال يركوئي بھي نيكى كى طاقت الرنبيس كرے کی۔ بور پھرشولمان مب چنڈ ال کے باس بوگی تو تم وہاں ببنجو کے اور پر تباری کوئی طاقت چندال پراٹر نہ کرے گ اور چنز ال منہیں شیطان کے کالے بنجرے میں قید كردے كااورتم بحوك پائے مرجاؤ معے " سردارجن خیام نے کہا۔

''اتنا بزا دهو کهلیکن خیام سیسب میختهمین نمس ئے ہتایا۔' دلشادنے بوجھار

'' دنشاد جی۔'' خیام نے کہنا شروع کیا۔'' مجھے سے سب بچھ بابا کمال الدين شاه نے بتايا ہے۔ اور انہول نے ریجی کباہے کہ میں آپ وخبر کرنے کے ساتھ ساتھ ریجی كبول كمآب نے چندال اور شولما كواس لال عار محا عرر مارنا ہے۔ اگر چنڈال اپنے قبیلے میں مرے کا تو تمام ب "اور بال من تو بحول عي كيا تما ليكن آب اس قصور عانين بعي شائع برتيس ولشاد في آب \_ في آن ونت انسانی شکل میں ہیں ناں۔ اچھا بتا تمیں خبریت ۔ محنت کرکے چنڈال کو بھا گنے پرمجبور کردیا ہے۔اب آپ بہت احتیاط کریں کیونکہ بیکال جی نے ہمیں جورت بتائی محمی کہاس میں چنڈال کو ماردیا جائے وہ بہت کم روکتی

ہے۔ای کئے آپ خیال رکھیں اور ہاں پہلے آپ شولما کو بابا خردین کے کمریر ماردیں ادراس کے بعد شولما کے روپ میں جا کر چنڈ ال کوشتم کردیں۔''

''تم فكرمت كرو خيام انشاء الله ميں چنڈال كو موت کے گھاٹ ا تار کر بی دم لوں گا۔" دنشادیے کہا اور اس کے ساتھ علی خیام جن نے اجازت ما تھی اور وہ در ننول می کم ہوگیا۔

#### ☆.....☆.....☆

ولشاد باباخروين كے كھرموجود تقا۔ باباخيروين اورداشاد باتم كررب تصاحب على كلثوم عائ كالر آ منی شولما بھی وہاں موجود تھی۔ 'شولما'' دلشاد نے کہا۔ " عن تبهارزندگی مجراحیان مندر بول کارتم آج اگرمیری مدونة كرتى تومل كيے چندال كك كافئ ياتا!

"احسان كى بات مت كردتم نے بھى تو بھے بيرى غلطی برمعاف کردیا تھااس کئے صاب برابرے

شولما بچھے ناگ راہیے نے ایک ہار لاکر دیا ہے جو كداصلي بيرون كا ب- بيخوب صورت بعي باور كراماتي بهي ،ثم أكر ات يمن لوكي تو چنثر ال تمهار الميجه مبیں بگاڑ کے گا۔ اس کا کوئی جاد وتم پر اثر نبیس کرے گا۔ لوتم اسے پہن لو۔' دلشاہ نے شولما کو ایک خوبصورت بار دیج بوئے کہا۔

"وادُ ..... دلشاد بياتو بهت خوب صورت ہے۔" شولمانے بارینے ہوئے کہا۔ بارکا پہننا تھا کہ بارآ ہت آ ہت شولما کی گرون کے اروگرد تنگ ہونا شروع ہو گیا۔ آ ہستہ آ ہستہ شولما کو بھی اس کا اصباس ہوگیا۔" دلشاد بي .... بيد بار .... ميري كردن .... " بار بهت تنك موكيا تفا۔ داشاد نے شولمات کہا۔" بیتمہاری موت کا سامان

'' دلشاد بينا بيرسب مجيم كيا تقار'' خير دين في ہو چھا۔'' بابا بیفرار دھوک بازتھی۔ بیریبال ے آپ کی بٹی کلوم کواغوا کرتی ادر پھر بعد میں مجھے چنڈال کی مددے شیطان کے کا لے پنجرے میں قید کروادی اور آخر کارمیری موت واقع ہوجاتی کیکن اچھاہوا کہ مجھے سب مجھ پنہ چل میا۔ ورند نہ جانے اب کیا ہوتا۔" دنشاد نے کہا۔" اچھا با آپ اپنا خیال رکھے گامس جا ہوں۔'' دلشاد نے خبر وین سے اجازت کی۔'' خدا تمہاری حفاظت کرے واشاد بیٹا .... جاؤ فی امان الله یو بخیرو بن نے دعا دی اور دلشاد محن کے دروازے ے باہرنگل عمیا۔

عارون طرف سرخ زمین تھی اور سرخ پہاڑ ، البعة ورخت برے تھے۔ ولٹاد سرخ بہاڑوں کے درميان ايك برائ يتمر پر بينها جواتها كهاجا تك ورسفيد كبوتر ال كے سامنے ايك درخت پر بيٹھ مگئے۔ وہ پچھ در دلشاد کی طرف د کھے کر گرگرائے رہے۔ اور پھر علے مے ۔ یہ بابا کما الدین شاہ کے تعینات کئے ہوئے کیور تھے۔ جو کہ دلشاد کی مدا کے لئے آئے تھے۔ کور وال كے جانے كے بعد والثار بھى آ ہستدا ہستدا يك طرف ملے نگار بھودر بعددہ کاشے دار جھاڑیوں کے ج بل ر ما تقار بدراسته آ بسته آ بستداویر کی جانب جار ما تعار تھوڑی بی دیر بعد دلشاد ایک شیلے کے اوپر نظر آر ہا تھا۔ یہاں سے ہائمیں جانب دلشار نے جونمی نظر دوڑائی تو ات ایک اال رنگ کامول بہاڑ نظر آیا۔ جس کے عاروں طرف کا لے درخت تھے۔ دلشاد نے اپنی جیب ے ایک سفیر رومال نکالا اور است نیجے رکھ دیا۔ ہے شولما۔ تم نے بچھے دھوکہ ویتا جا ہا تھا اوراب خودی پھن ورسرے ہی کمجے رومال بڑھتا گیا اورا کیہ قالین کی شکل گئی چیخ ..... چیخو اب تمہارا چنڈ ال بھی تمہیں نہ بچا یائے افتیار کر گیا۔ اب دلشاد اس قالین پر بیٹے گیا اور اپنی آئتھیں بند کرلیں۔ آنکھوں کا بند ہونا تھا کہ قالین ہوا "دلثاد ..... مجھے ... معاف .... آ .... آ ... من اثر ااور دلثاد سمیت یجے سرخ بہاڑ کی جانب اتر نے با ..... با" اور اس كے ساتھ عى شولما دم كھنے كى وجہ سے لك لكا \_ كھ عى وير بعد دلشاد لال رنگ كے بہاڑ كے ير موجود تغا۔اب دہ آ ہستہ آ ہستہ ایک چھوٹے سے سوراخ

ك طرف جمك كرو كيدر باتفا- داشاد في جيب عل آك ديكهاده سوراخ كاني بزاتها\_

دوسرے بی ملح ولشاد سوراخ میں داخل ہو گیا۔ واغل ہوتے ہی وہ آ ہستہ آ ہستہ چلنے لگا۔اندر کا راستہ بروا وسيع تقاية تعوزي وبرجل كرجب سوراخ كاراسته دائيل جانب مزر ہاتھا تو دلشاد رک عیا۔اس نے بکھ پڑھ کرخود پر پھونکا تو دوسرے ہی کمیے اس کی شکل تبدیل ہونے گئی۔ اور پھر آ ہستہ آ ہستہ اس نے شولما کی شکل افقیار کرلی۔ اب وه بالكل شولما كي طرح تعليه وه جيسي جي دا نين جانب مڑا تو اسے بلکی بلکی روشنی و کھائی دینے تکی۔ پجھے دریہ آ گے طنے کے بعدات ساف آگ نظر آئی جو کہ بہت ی لَكُرْ يول كُونِكِي ببو فَيْ تَضَى \_

آ ک کے آ کے ایک دیویکل ٹما آ دی جھا ہوا تھا۔ جس کے سرے ایک کبی جوٹی تھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس آ دمی کی تین آ تکھیں نظر آ رہی تھیں۔ یہ چندال نفا۔ جو آگ کی پرشش میں معروف تفا۔ دلشار آ مے یوھ رہاتھا کہ اجا تک چنڈال نے اپناسرانھایا اور مرجدارة واز عن كبار" أو سأ و مساماري مافظ شولها ہم تنہارانی انتظار میں تھے۔ کیاتم وہ بالا لے آئی ہو۔ جس كاتم في تم ع كباتفاء"

''باں چندال آ قامی وہ مالا لے آئی ہوں لیکن من نے اس مالا کے دانوں کے اور کالی ووری کا کیڑا لديث ديا بيت اكركسي كوبهي اس مالاكي اصليت كاعلم نه ہو سکے۔" دلشاد نے شولما کی آواز می کہا۔

"ميتم نے بہت اح جما كيا شولما ابتم آؤاور بيالا ہمارے محلے میں ڈال دو۔ ہم طاقتورادر محفوظ بن کراس دلثاد کے بچے کوابیاسبق سکھائیں سے کدوہ یادکرے گا۔ اس نے جمیں بہاں اس اول عار میں چینے پر مجور کیا ہے۔" چندال نے سرخ آ تھوں سے دلشاد کو دیکھتے اہر جانے لگا کیونکہ چندال کے مردہ جسم سے بہت گندی

اور پھردلشادة ستة بستہ جندال كے بيجے ستة يا سائس ميس لے سكتا تعاد اوراس نے مخاط طریقے ہے کالی ڈوری میں اٹکا ہوا تعویذ جوكه بالكل ايك مالا كاطرح لك رباتها - چند ال ك كل

من دُال دیا۔

تعویذ کا چنڈال کے گلے میں ڈالنا تھا کہ چنڈال نے اتن بھیا تک اور زوروار جینے ماری کے دلشاد کواسیے کان بندكرنے يوے دوسرے عي ليج چندال دھرام الے كرا اوربے ہوش ہو گیا۔

چندال جیسے ی گرادلشاد نے او پرسے کھے برو حرکر م معونكا ادراب ده اين اصلى شكل عن آسكيا-

دوسرے بی کمحاس نے اپنی جیب سے ایک قینچی نکالی اور چنڈ ال کی چوٹی سے تمن بال کاٹ لئے۔ اور پھر انبیں خورس بیل کے ہے می لیب ویا جو کدوہ اہے ساتھ لایا تھا۔ دوسرے بی کیے دلشاد نے اس ہے كونسلے موجود آگ من كھينك ديا۔ بتول كا آگ میں مرہ تھا کہ بے ہوش چنڈال ایسے کا ہے اور پر برائے الا جمعے تی ہوئی مرفی پر پر ال ہے ور پر جب با اجمی طرح مل عمیا تو چندال محندا ہوگیا ۔ لیکن مخفرا ہونے سے پہلے چنڈال کے منہ سے آواز تکل۔ " إلى الودنيا كاليك تي انسان تعار ولشاوليكن تو نے آخر کار مجھے مار ویا .... افسوں کہ تو ج کیا افسوس ليكن سيمي التي الما الراكب جيوتي بمي المي کے کان میں صل جائے تو وہ آخر باتھی کوموت کے محاث اتاردیق ب اور تو فی مجھے بھی موت سے جمكناد كرديا\_" چنڈال مركياتھا\_

ولتاوي اوهرى قبله كى طرف رخ كرس تحده كيا ادر پھر دعا ماتلی اور خدا کا شکر ادا کیا کیونکہ اس نے ایک نیک کام کیا تھا۔ ایک بہت بڑے شیطان کو دنیا ہے قتم كرديا تفاادرمسلمان جنات كوشيطان چنڈال كے ظلم وستم سے آزاد کرادیا تھا۔

دوسرے کمحے دلشاد آ ہتہ آ ہتہ سرخ غارے ید بو بورے غار میں مجیل رہی تھی کہ وہاں کوئی انسان





## ناديده مخلوق

### طابره آصف-سابيوال

هاته كو هاتم سجهائي نه دينے والا اندميرا دل كو دهشت زده كررها تها اور ايك جگه آگ روشن تهي چند بچے اس جگه بيئهے تھے ایك بزرگ اس جگه آگئے اور ان كے ايك عمل سے اچانك وه بچے دھواں بن گئے که بھر ....

#### کوئی مانے یانہ مانے لیکن سے تقیقت ہے کہ ناوید ہ تکوت کا وجودر ہتی دنیا تک رہے گا

بينين توزندگى كاوه حسين ترين دور بهرس بورا بوجاتا اور جب كسى بات يراز انى بوجاتى تو حبث اى كى يادي تمام عرساتھ رہتى ہيں ، بجين من والدين سے كوشكايت لكادين كدا جب آب سب سورے تھاتو معالى جو لے تطلقی ہوتی ہے وہ بھی باشعور ہوئے کے بعدرخصت وحوب میں پینک زار ہاتھا۔ "اے جوذان پرتی سوپرل

رات جب سب سونے لکتے تو می ابو کے باس آ جاتی ان کے ساتھ لیٹ کر کہانی کی فر مائش ہوتی ابو نے الانعدادكم نيال سنائي الومطالع كي بحد شوقين تنفي اور سنانے کے لئے کہانیوں کی کی زیمنی۔

آج جب میں خود ماں ہوں اور رات میں بچوں کو سلانے للتی ہوں تو میرے بیج بھی کہانی کی قرمائش کرتے

ہوجاتی ہے، ماں کا بیچے کو کود میں لیما پیار کر نارات کوا می ابو 👚 وہ بھی بیرا کا ن مروژ کراور بال مینیج کر بھاگ جا تا۔ کے ساتھ سونا میر سب بچین کا حصہ ہیں میر ایجین بھی ایس حسین بادول ہے بھراہوا ہے .... بھائی دو ہے میں حصت ير پينك الرائية تاتوش ديد ياون يجية جاتي،جس كا وه بهت برامنا تا تحر می دُ حیث بی رئتی مجر پینگ کوئی دینا بھائی کے لئے بار بار یائی لینے جاتا اس خد مات ہے میری بھی دو پہر کٹ جاتی اور بھائی کا پٹنگ بازی کا شوق بھی

Dar Digest 45 January 2015

روكراني مال كويادكرتي تقى المست لكتا تفاكه جيسة هبقت میں اس کی مال نے آ کراہے کے سے لگالیا ہو۔ وہ انتہائی پرسکون ہوجاتی اور اکثر جائے نماز پر ی روتے ردیتے اس کی آملھیں بند ہوجاتی تھیں اور وہ نیند کی آغوش بن چلی جاتی تھی ....

"الخويزي بي آج كهاناسي يكانا كيا ... ؟" سلمی نے حقارت آمیز کیج میں کہا۔ اور بیگم و جاہت نہ حاسبتے ہوئے بھی اٹھے کھڑی ہوئیں۔" ہا، ہاں، و .....وہ میں بس آنے ہی والی تھی ....!''

''اچھابس۔اب روز کی طرح اپنی صفائیاں ویتا مت شروع کردینا۔ جلدی سے کھانا بناؤ، بور بال صحن میں بہت کند ہور ہاہے۔ وہ بھی <del>ساف کرویز ، کا مران</del> كة في ملكي ملكي المحمة من المان المان الماني في الماني الم تحكم سناتے ہوئے كہا اور پاؤں بختی بونی بابر كل كئے۔ ال نے گھر کی تمام خاد ماؤں کو نکال دیا تھ وو گھر کا سارا کام پوژهی ساس ہے ہی کروانا جا ہتی تھی۔ بیکم و جاہت ک آ محصول میں آ نسومرآ ئے۔ ندودانکار کرستی تھیں نہ ى شكايت ... انتباكَ بياس مو كن تعين وه... بائے اس درو میں جائیں تو کہاں جائیں ہم تی تو کرتا ہے کہ اب جان سے گزرِ جا تی جم اینے حالات کا محکوہ بھی کریں تو حس سے؟ اب تو سوحا ہے کہ راہوں میں بلحرجا تیں ہم .... ا ٹی آیشمیں صاف کرتی ہوئی وہ کمر کے کام مِن مسروف ہولئیں۔

☆.....☆

ر فیق 3 دن کے لئے شہر کیا تھا۔ اور شمینے ذ راسکه کا سانس لیا تفارلیکن وه بهت بیار تنمی به اس کی تاروادی کرنے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ اے سخت بخار تفارادراس من اتن مهت ندهی کدوه انه کر با هر جاتی اور ا ہے لئے دواخر پدسکتی .... ہے بس ولا جار فیمیندانتائی جانا ہوں کہ وہ رب ذوالجلال تم پر بہت مہر بان ہے۔ ماہوی دیا ہی کے عالم میں ستر پر بڑی گی۔ آئ اے اس نے تم پر خاص عنایت کر کے تہاری روح کو کچھ

تعبور مي خود كو مواش از تا موامحسوس كردى تحى -اس كى بلیس بھیل ہوئی تھیں۔ وہ اپنی ماں کو دیکھنے کے لئے بہت بے چین ہوری تھی ...."اے اللہ میری مال سے الدے مجھے انہیں دیکھے بغیر مرتا نہیں جا ہتی .....''اوروہ پھوٹ پھوٹ کررونے لگی لیکن اس غالی مرش ثمینه کی آواز سننے والا واس کے آنسو یو نجھنے والاكوني نبيس تعابه

''ماں ..... آپ کہاں ہیں۔ ...اے اللہ میری مان كوكسى مشكل عن مت والنا .....م ..... مجمع ميري مال سے ال سلادے سن معید نے آخری بھی ل اورسا كت ببوڭغى .....

کیکن بیرکیا ... تھوڑی دہر پہلے جس درد کی ش**د**ت ادرجسم کی تعکاوٹ اس پرحادی تھی اب اس کے برعکس وہ خود کو بہت باکا پیما کا اور تو اتامحسوس کررہی تھی ..... وہ اٹھے کر بیشر گئی۔ نیکن دوسرے ہی کھنے اے حیرت کا جھٹکا لگا كيونكدان كاجسم ال كسامة بسمده وتركت بسترير وراز تھا....تو..... بھر وہ....اس نے اپنے جسم کو چھونا عا بالیکن اس کا باتمو آریار ہو گیا .....

شمینہ اینے جسم کے پاس بی بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کررونے تھی۔ بہت دل گداز اور در دناک منظر تھا جال مرف والے کے پاس سوائے اس کی اپنی روح كرونة والاجمى كوكي نبيس تفاس

''مِنی ''ایک باوقاری آ واز نے ثمینہ کواپی طرف متوجه کردیا . وه ایک ادعیژعمر بزرگ تھے۔ سفید کبی داڑھی اور ہاتھ میں سبع تفاہے وہ چیرے پر ایک خوب صورت مسكرابث التي باراور شفقت سے ثمينہ كو

"" بینا قدرت کے ہرراز میں کوئی نہ کوئی مصلحت موتی ہے۔تم اب زندہ لوگوں میں سے بیس مورتم برونیا من جو پچھ بنی وہ سب تو مجھے معلوم میں ہاں تمر میں اتنا مرے اٹی ان دیکھی ماں کی ستی کی یاد آری تھی۔وہ مہلت دے دی ہے تا کہ تہاری ایک آرزوئے ناتمام

ہیں تو میں انہیں زیادہ تر وہی کہانیاں سناتی ہوں جو بھی خود ابو کے باس لیٹ کرئی تھیں، ان کہانیوں سے میرے ابوک یادیں دابستہ ہیں جواب ہم میں نہیں ہیں۔

خیر بات ہوری تھی کہانےوں کی جب تک میں چھوٹی تھی ابو سے دبع جن پر بوں بادشاہ ملکہ شنمرادوں اور جانوروں کی کہانیاں سیں لیکن جیسے جیے شعور آتا گیا تو خود مجمی بچوں کا ادب پڑ معنا شروع کردیا۔

ایک بارسردی کی رات تھی ای اون اورسلائیال کے کر چھے بن ری تھیں، ووسری جار پائی پر ابوسونے کے کئے لیٹ بچکے تھے، میں حسب معمول ابو کے پاس آئی او رکھا۔" ابوکھائی سنائیں۔"

ابولو غالبا کوئی نی کہانی ، وجن میں نہیں ، نی تو انہوں نے پہلے سے سنائی ہوئی شاہ بہرام کی کہائی سنانا شروع کی تو میں نے ٹوک دیا۔ ' دسیس ابو یہ پہلے تی ہوئی ہے آ ب آ ج بھے کوئی اور کہائی سنا نمیں جو ہانگل کی ہوں بھے تھی کہائی سنی ہے۔' جب ابو نے بھے یہ کہائی سنائی جو کہ یاس بیٹھی ای نے بھی تی۔

ابوئے بتانا شروع کیا۔"بید دافعہ ان کے 10 کا ہے۔"بیعنی دادی کے دالد کا ابوئے کہا۔

''برانے وتوں می سفر کے لئے ہوں اور گاڑیوں جیسے وسائل نہیں ہوتے تھے زیادہ سے زیادہ کیدی چلتے سے، وہ بھی تفصوص روٹ پر امیر لوگ ذاتی تھوڑے رکھتے تھے جبکہ توام عام طور پر پیدل ہی سفر کرتے ، یا پھر یک کا زمانہ تھا آتا، یہ بھی عالبًا بیسویں صدی کی ابتدا ہے پہلے کا زمانہ تھا اس دور شن دواج تھا کہ شادی بیاہ ہے کے کروفات تک بر عمم خوتی میں لازی شرکت کی جاتی تھے۔

ابو کے نانا کے پھر وزایک دوسرے کا وی میں سے جو خاصد دوری پر تھا۔ ان کے بہال شادی میں شرکت کے لئے نانامیج صادق کے وقت تماز کے بعدر دانہ ہوئے اور بیدل سفر کرتے ہوئے دو پہ سے کچھ پہلے جا پہنچ ۔ ابو کے نانا بہت سفید بوش محص تنے ، کھوڑے کی استطاعت نہیں تھی ویسے بھوڑے کی استطاعت نہیں تھی ویسے بھی اس دور میں روز مرہ کی خوراک سادہ محر نہیں تھی ویسے بھی اس دور میں روز مرہ کی خوراک سادہ محر

بہت خالص اور خانت بخش ہوتی تھی۔

اوگ بھی مختی اور تنومند ہوتے تھے پیدل سفر کرنا کوئی معنی نہیں رکھتا تھا ابو کے نانا وہاں شادی ہیں شامل ہوئے ،سرد بوب کے دن تھے،شام جلدی ہوجاتی تھی جصر کے وقت تک رضتی ہوئی تو انہوں نے بھی نماز کے بعد واپسی کے لئے اجازت جائی، اہل گھرانہ نے انہیں اصرار کیا کہ جاتے وقت رات ہوجائے گی دہ وہیں رک جائیں اورا کے روز جلے جائیں گرنانا نے قیام پر آ مادگی جائیں اورا کے روز جلے جائیں گرنانا نے قیام پر آ مادگی

فیر نانا پناسفید مردانہ میں اوڑھ کرردانہ ہوئے،
سردی غضب کی تھی، جلد مغرب ہوگی اور مغرب کے بعد
رات چھانے گئی، ابو کے نانا تیز قدمول سے راستہ طے
کررہے ہے لیکن رات نے آلیا اور جا عرفکل آیا، آئیں
امید تھی کہ عشاء کی افران تک وہ گھر پہنچ جا نیں مے لیکن
سردی نے ہے حال کررکھا تھا وہ سوی رہے نتھے کہ جمہ کن نہ
کہیں رات می کھیت کو پانی لگانے والے کسی کسان ہے
گہیں رات می کھیت کو پانی لگانے والے کسی کسان ہے
گہیں رات می کھیت کو پانی لگانے والے کسی کسان ہے
گہیں رات می کھیت کو پانی لگانے والے کسی کسان ہے
گہیں رات می کھیت کو پانی لگانے والے کسی کسان ہے
گہیں رات می کھیت کو پانی لگانے ہوئے۔

ساتھ ساتھ سردی کے بچاؤ کا بھی طل نکل آئے ،
وہ ہزود م ہوج تے اگر آگ ک تاب لینے اور آ کے جلد پہنچ
جاتے ۔ چلتے چلتے انہیں کہیں روشنی دکھائی دی تو وہ اس
جانب چل دیئے تا کہ پچھ آگ تاب لیس وہ چلتے چلتے
وہاں پنچ تو دیکھا کہ آگ کا بڑا ساالاؤ بھل رہا ہے اور
بڑے سے گھیرے میں بچے اس آگ کے کرد نہنے ہیں
بڑے سے گھیرے میں بچے اس آگ کے کرد نہنے ہیں

انا جاری ہے ان کے گھیرے میں جا کر بیٹے ہم کے اور سلام کر کے ہاتھ آگ کی جانب کروئے، بچوں نے سلام کا جواب نہیں دیا بلکہ فور سے نانا کو دیکھنے لگے، وہ ہاتھ آگے کرکے آگ تا ہے تو وہ بچے بھی ہاتھ آگے کرتے ، وہ یاؤں آگ کے قریب کرتے تو وہ بھی پاؤں ان کی نقل میں افعا کر ویسائ کرتے۔

غرض جونانائے آگ کے قریب بیٹھ کر کیاانہوں نے بھی کیار پہلے نانائے فورنبیں کیا، وہ سمجھے کہ بیجے ہیں على من الأدويس .....!"

اور کالی واس خوش ہو گیا۔ اس نے بیکم وج قتم كرن ك لئے أيك خطرناك عمل شروع كرويا دن اس شیطانی ممل کے اختیام پربیگم وجاہت کی واقع ہوناتھی۔ جبکہ دوسری طرف عمل ادھورا چھوڑ۔ کالی واس اور سلمی کی جان کوخطرہ تھا۔ کالی داس نے ا باتى تنام معاملات بى پشت ۋال كرىپىيون كى لا يى اس مکروه فمل کوای رات ہے شروع کرویا ..... **公....公....公** 

ہ ج بہم وجاہت کی طبیعت بہت مجیب آ ہور ہی تھی ۔ ان کے ول کی دھر کن بار بار تیز ہو جاتی۔ اوروہ اپنی اکھڑتی سانسول کوتر تیب دینے کے لئے ایک محصونث بانى وتف وتفريت لي ليتيس رات 12 بجن والمالي يتصابر كامران اورسكني سوينيك يتصابه بابر بلكي بوندا باندی جاری تحی۔ ایسے میں کوئی ان کا ہمدر دندھا جوانہیں ایک کپ میائے بنا کردیتا۔ جس کی اس سردی میں انہیں انتاني طلب موري تعي -

معاً وروازہ بلکی می جرچ اہٹ کے ساتھ کھلا اور أنبين لكاجيمة تن مين سن كوني گزراب اين وجود كومينيخ ہو ، وہ بھشکل انعیں اور حن میں آ گٹیل لیکن وہاں کوئی نەتھا۔ ہوا كا ايك سرد جھونكا ائتبائي قريب ہے گزرا اور خوف ساان کے بورے جسم پرجمری ہوئی۔ایا تک مجن كي طرف يه الميانة الله المنالي بعيا كك في سنالي دى اور ساتھ ی کچن کی لائٹ خود بخو دآن ہوگئی۔ان کےدل کی وحركن بروي كى رايبا لگ رما تفاجيم كى كوبهت اذيت سے مارا گیا ہو۔ چونکہ کا مران اور سلمی کا کرہ ذرا فاصلے پر "جون .... تيرا كام موجائ كار مجه ايك تفاوروه كبرى نيند من يتهاس كية البين آوازلبين سنائي ببرحال بيكم وجابت كحن من آي كنين ليكن

- ب در رما وارق سے سنی فی طرف و یکھا۔ '' زندگی تمباری اجران ہوچک ہے یا کسی اور ک 💨 "اسلمٰی کے چیرہے پرسوالیہ نظر ڈالتے ہوئے بابائے نو جھا۔ اور جواباً سلمی نے اسپے آئے کا اصل مقفدتهدسنايار

''نیس بایا اب میری جان حپیرادو ای مورت ت .... اب و ليه بحي د نيا عمل اس كاكيا كام .... "

' ونيا بل هر بنده اينه مقرره وفتت پر آتا اور جاتا ہے۔ ہم بھلا کوان ہوتے ہیں سی سے اس کی زندگی مجینے والے ... میرانمہیں مشورہ ہے کہ ؤیمن ہے اس شیطانی سوچ کوزکال دو ۔ این ساس کو ماں سمجھ کراس کی خدم کرور میں یہاں تھوق خدا کی خدمت کو بیٹھا ہوں نہ كدلسي بي كناه كوناحق ايذا مهنجائي .... بي تعويذ لواور اسيغ تيمي كے ينجي ركاد ينا۔ انشاء الله تنهارے دل سے به شوطانی سومیس خور بخود خم بهوجا ئیں گی 👫 بابا 🚣 کہااورا بک آھویڈ سکٹی کے ہاتھ میں تھوویا۔

سلمی کا منته جول کا تول برقرار تھا۔ وو آھویڈ

اس نے کاٹ کر پہلے ہی ردی کی ٹوکری میں بھینک دیا تحار اوراب بیگم و جاہت سکہ و جود کومٹا تا اس کی صدبتن چکا تھا۔ اور اپن اس ضد کو پور اکرنے کے لئے وہ اب انک بہت گفتاؤ تا منصوبہ بنا چکی تھی۔ اس نے ساس پر كالاحادوكرانے كافيعلد كرايا۔ اس متعد كے لئے اس نے ایک ہندوسادھوست رابطہ کیااورا کی بن دن وہ اس سادهو کی جھونیزی میں موجودتھی۔

خاص عمل كرنا يزے كا اس كے بعد تيرى ساس كا كام وى درتے ؤرتے بيم وجابت مت كركے كن ك تمام۔ "كالى داس كے چيرے ير بعيا كك الى آملى۔ المرف برجة تكيس وہاں اس وقت كون بوسكيا ہے؟ ''ہم تو یہاں ہیٹھے ی تم جیسوں کی سیوا کے لئے ہیں ہتم

اورسردی میں آگ تاپ رہے ہیں گر جب ان کی ترکات دیکھیں اور ارد گرد کے باحول پرنظر ڈالی تو جان کئے کہ یہ انسانی یج نہیں کو نکہ اس ویرانے میں انسان کہاں۔

آب دہ جانے کے لئے کھڑے ہوئے تو تمام بچے بھی کھڑے ہو گئے تو نانانے سوجا کہ اگر دہ جل پڑے تو یہ بچے بھی ان کے ہمراہ ہوجا کمیں شے ادر دہ کسی منسیبت میں بچس سکتے ہیں۔ نانادا پس بیٹھ مکئے۔

آج کل تعلیم تو عام ہے مرشعور اور آگائی عام نبیں، نانا نے جنات کے بارے میں من رکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ اگر دہ خوفز دہ ہوئے تو مشکل میں پڑجا کیں کے مدہ اطمینان سے بیٹھ سکے اور آگ تا ہے گئے۔

جنات آگ ہے تخلیق ہوئے بیں اور آگ ہے۔ دورر ہے ہیں ای بات کو ذہن میں رکھ کر نانانے آگ ہے ایک جلتی لکڑی نکالی اوراحتیاط ہے اپنی دونوں ٹاگوں کے درمیان کرلی۔

وہ یاؤں کے بل زمن پر جینے تھے جات کے بچوں نے دیکھا تو بغیر سوسے سمجے ان کی نقل میں جنتی لکڑی ٹکال کر ہرایک نے اپنے پنچ کرلی۔

آگ ان ہے مس ہوئی تو وہ چینے ہوئے حیندگ طرح آسان کی طرف انھیل مے۔

نانا جلدی سے اٹھے اور تیز قدموں سے وہاں سے لکل لئے ، آبت الکری کا ورد کرتے وہ تقریباً بھا گئے کی رفتار سے گھر کی جانب چل دیئے اور بلاآ خروہ گھر آ گئے ، اس قصے میں ان کی ذہائت نمایاں ہوئی ہے، انہوں نے گھبرانے کے بجائے مجھداری سے جنات کے بچوں سے مجات حاصل کی۔

اس کے بعد مجھے حقیقی پراسرار واقعات سنے کا شوق ہوگیا، میں نے مجھے دوز بعد پھران کوکوئی حقیق قصہ سنانے کوکہا، تب ابونے مجھے بیواقعہ سنایا۔ اس دانعے میں جن بزرگ کا ذکر ہے۔ ان سے ابو کارشتہ مجھے اب یادنیں اگر ابو حیات ہوتے تو دوبارہ معلوم کر لیتی لیکن اب یہاں انہیں اپنے دادا کے دالد فرض کر لیتے ہیں۔

ابو کے بقول برداوا کو نامعلوم وجوہات کی بتا بر

گاؤں سے باہر جاتا پراجہاں کھ دن قیام کے بعد وہ واپس آ رہے تھے۔ چلتے چلتے رات ہوگی۔ انہوں نے مخفرراستہ یعنی شارٹ کٹ استعال کرنے کا سوچا جو کہ ایک قبرستان سے ہوکر جاتا تھا، گھر جلد چہنچ کے خیال سے وہ قبرستان میں داخل ہوتو سے لین رات کا وقت اوروہ نہا ہور والے نین رات کا وقت اوروہ نہا ہور والے نے سوچا اگر ان کے ساتھ کوئی اور ہوتا تو ہوں آ کیلے اس خوفتاک قبرستان سے گزرتا مشکل نہیں ہوتا، ہاتوں میں راستہ کٹ جاتا، انہوں نے بلند آ واز میں آ بیت قرائی سنتے ہوئے راستہ سے ہوجائے گا، انہوں نے انہوں نے انہوں نے راستہ سے ہوجائے گا، انہوں کے رائی پڑھی ہول گی کہ دیا کیک انہوں کے انہوں نے رائی پڑھی ہول گی کہ دیا کیک انہوں نے داوا تی گور سوار آ سے معلوم ہوا، قریب آ کر گھڑ سوار دیکھیے داوا تی گور سوار آ سے معلوم ہوا، قریب آ کر گھڑ سوار دیکھیے داوا تی کور تیا ک انداز سے ' السلام ایک' کہا۔ دوا نے کا کہا۔

می تفار بہت من بڑکن شخصیت بھی ۔ اس نے پرداداکے برابر گھوڑا کرلیا اور منظوشروع کردی متمام راستہ با تعل کرتے ہوئے ۔ طے ہوگیا جی کہ باتول میں معلوم ہی نہ ہوااور دہ بالکل گاؤں کے قریب آھے۔

پھر مخر سوار نے پردادا ہے کہا۔ ' میاں تی آ ب کامنزل تو آئی اب جھاجازت دیجے ۔' ہاتھ برحا کر مصافی کیا اور محور امور لیا۔ ایکی دہ چند قدم ہی چلاتھا کہ پردادا کو ہوڑے کی آ واز سنائی دینا بند ہوگی ، انہوں نے تورا مؤکر ویکھا تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بہت جران ہوئے کہاتی جلدی بھلا گھوڑا دور جا کر نگاہوں ہے او بھل کیسے ہوسکنا ہوئے ، وہ ہوا می تو دو چار کھے ہوئے ہیں، کھڑ سوار کو مڑے ہوئے ، وہ ہوا می تو تو جار کی ہوگیا کیا۔

خیردادا کھرآئے ، نماز عشاادا کی اورسو کے ، اسکلے روز انہوں نے بیہ بات اپنے والد سے بیان کی تو انہوں نے کہا۔" بیٹا چونکہ رات کوتم جہا تھادراس دحشت وخوف میں اللہ کے کام سے عدد جاس تو اللہ نے انسان اور محوزے کی مشکل میں اپنے فرضے کو بھیجا، وہ ہا تمی کرتا

آب نے کسی کودے دیا تھا۔آپ کے دجود کو،آپ کے پیارکوساری زندگی ترستی رہی میں .....مرتے وقت بس ایک بی خواہش تھی میری اللہ ہے کہ میں اپنی مال کو ديلهول وآپ کود کليرکر مجھے بہت سکون ملااماں .....!'' " كيا ....؟ تو ال ونيا من نبيس ري .....؟"

میں تیری مجرم ہوں بیٹا.....! ''میں نے بھیک میں بھی تحجه پیارنبیس دیا اور تو مر کر بھی ... "عدامت اور مایوی ے بیکم وجا بت کمڑی نہ رہ علیں اور دوزانو بیٹھ کئیں۔ ز بان بند ہوگئی تھی ان کی ۔ کہتیں بھی تو کیا کہتیں۔ پھے بیما ى مبين تقا كينے كو\_

· د نبیس امان آب ایسامت کهیں ۔ میری زبان و بس مال كمن ك لئرتى راى - آب كود كي ليابس مجهجه اتنا سکون مل مميا جو زنده ره کر بھی مجھی حاصل نه كريائى - مرآب كى جان بيانے كے لئے مجھے دى كئى مہلت میں وسیع کر دی گئی۔ بھابھی نے واقعی بہت برا کیا۔لیکن و دو پی علطی پرشرمندہ میں میں ان کومعاف كرتى مول - آپ كوكوئى خطرونبيل ب بعابهي مكر مجھ ے وعدہ کرد .....میری مال کا خیال رکھوگی .....

"هِمْ وعِدو كُرتَى مول ثمّ ہے۔۔۔۔!" عمامت مجرے کیج میں ملکی نے جواب دیا۔

الكه ده وتت تماجب من تحجے سينے سے لگانا نبیں جا ہی تھی اور آج کھے سینے سے نگانا جا ہتی ہوں

"مال شايداى من الله كي رضا جو اب من چلتی ہوں۔ آج تمہاری بیٹی بہت سکون سے جا کراہے خالق حقیق سے لیے گی ..... " بیگم وجاہت اور سلمی کی آئکھوں میں آنسو بحرآ ہے۔

ر او ہمت کی مجت کی صدا ہے بنی اسودک ہر زمانے میں شجاعت کی ندا ہے بنی استانیا۔

یا بالداآیا۔

یا بالداآیا۔

یا بالداآیا۔

یا بارہا جمٹلائے تیری عظمت کو سے جہاں بارہا جمٹلائے تیری عظمت کو سے دی بختی میں میں انہوں نے کی کو تو می ہر کھر میں اجالے کی ردا ہے بیٹی سونپ دیا تھا۔

"ہاں اماں ۔۔۔۔ میں آپ کی وی بٹی ہوں ہے۔

"ہاں اماں ۔۔۔۔ میں آپ کی وی بٹی ہوں ہے۔

"ہاں اماں ۔۔۔۔ میں آپ کی وی بٹی ہوں ہے۔

"مدی 2015

کی جان بھی جیسے نکل گئی تھی۔وہ بہت زیارہ خوفز دو تھی۔ دوسرے دن کالی واس کی بھیا تک موت کی خبر نے اس کے رہے سے اوسان بھی خطا کر دیئے اور وہ بیلم وجاہت کے قدمول میں گر کرائی زندگی کی جمیک

"معاف كردو امال تهبين خدا كا داسطه مجھے معاف کردو.... ''وه گزیخ اگزیخ اکرمعانی مانگ ری تھی جبکہ بیٹم و جاہت تیرت ہے اے دیکھ رہی تھیں کہ آخر بيسب كياما جرائ اورسكمي نيمخقرسا سارا واقعداين شیطانی منصوبوں کی تمام رودادان کے کوش کر ارکر دی۔ '''انھو بیٹا۔ بیں حمہیں معا**ن** کرتی ہوں ۔۔ بس الله ہے معافی ماگلوں لیکن "بیکم و جاہت شش و پنج ، و کتیکن وہ آتما والی بات کا کیا مطلب ہے؟

میں پڑگئیں۔ اور پہلیجوں کے وقعے کے بعد بولیں۔ میرے ساتھ بھی گئی مرتبدایے واتعات پیش آئے ہیں جومل نے تم سب سے چھیائے ہیں۔ ان

'' پیتائیں امال کیکن کالی واس نے بت<mark>ایا تھا</mark> کہاں آتما كا آپ سے كوئى خونى رشتہ بيسا" ملى كى ہات پر بیکم د جا ہت چونک پریں۔

" الجولي رشيه ...!" البحى وه بيسوي عي ري تغیم که ایک انجانی می نسوانی آواز نے ان کی توجه کارخ موژ د یااوروه آواز کی ست دیکھنے لکیں۔

''امال ! ....!'' وه ايک بهت پياري تازک مي از کی تھی۔ جو سفید حیکتے لباس میں ملبوس، آ جھوں میں آ نسو کئے بیٹم و جاہت کی طرف دیکھے رہی تھی ..... "میں آپ کو یاد ہوں اماں .....؟" اوکی نے

سوالیہ انداز میں بیگم و جاہت کو دیکھااور یو حجا۔اور بے



ہواتم کو پہاں تک چھوڑ گیااور جیسے ہی تم سڑے اور پچھ قدم چلے وہ اپنا فرض ہورا کر کے غائب ہو گیا، دہ انسان ہوتا تو جاتے ہوئے معلوم ہوتا، اس واقعہ کے بعد دادا نے رات میں تنہا سفر کرنے ہے تو یہ کرلی۔

اسکول کی زندگی میں ہمی ہم ہمام بچے کہانیوں کے متناقی تنے جس دوست کے ہاتے میں کوئی کتاب یارسرلہ و یکھاتو جسٹ ما نگ لیا، ہمیشہ ایک دوسرے ہے کہانیاں کے کہانیاں کے کہانیاں کے کہانیاں کے کر پڑھتے لیکن نویں جماعت میں میری دوست بنے والی افری کوجس کا نام انسمان تھا کبھی دنچیں لیتے نہیں دیکھا، والی افری کوجس کا نام انسمان تھا کبھی دنچیں لیتے نہیں دیکھا، ایک بار میں نے انسمان ہے تو جہا۔ "مہیں کتابیں پڑھنا کیوں بسندنیں کتابیں پڑھنا کیوں بسندنیں کتابیں پڑھنا کیوں بسندنیں کتابیں پڑھنا کیوں بسندنیں کا بین پڑھنا کیوں بسندنیں گ

اس نے جواب دیا۔ ''مجھے بالکل کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں اگر تمہیں ہے تو میرے گھر میں بہت ی کتابیں ہیں جومیری ای پڑھتی ہیں، کبوتو اا دیا کروں۔'' اندھا کیا جاہے دوآ کلیس اس کے مصداق ہیں نے فرا خواہش ظاہر کردی۔

آیک دن اس نے مجھے اپنے گھر مدموکیا میں نے گھر آ کرامی ہے اجازت ما گی ، انہوں نے بھائی کے ساتھ جانے کی تاکید کے ساتھ اجازت دے دی۔ یعنی کے دن میں نئی کنب کے اشتیاق میں تیار ہوکر بھائی کے ساتھ اشین کے گھر پہنی وہ بچھے اپنے ہاں دیکھر کر بہت خوش ہوئی ،اس کی والدہ بھی بجھے بہت مہت سے لیس ہے میں ۔

بھائی کا ارادہ جُسے چھوڑ کر دائیں جانے کا تھا، کین افسین کے بڑے بھائی نے انہیں مہمانوں کے کرے میں بیشالیا اورخود کمپنی دینے گئے، فیر بہت اچھی ملا تات رہی ساتھ ہی ان کی ای کے ذوق کا اندازہ ہوا، وہ بہت ادبی ذوق والی خاتون تھیں، گھر سنجا لئے کے ساتھ ساتھ مطالعہ کو بھی بھر پوروقت دینیں، ان کے پاس میں نے باتی مطالعہ کو بھی بھر پوروقت دینیں، ان کے پاس میں نے باتی ان کے ساتھ پر امرازیت کے موضوع پر بھی بہت ک ان سے سوال کیا تو انہوں نے کہا۔" میں خود ملی زندگی میں اس تجربے سے گزر چکی، ای لئے یہ موضوع میرے لئے اس تجربے سے گزر چکی، ای لئے یہ موضوع میرے لئے بہت خاص ہے۔"

میں نے ان سے کہا۔ 'وہ جھے بھی ای تجربے کی کہا۔ 'کہ فی سنا کمیں۔' تو انہوں نے بااتر دد جھے یہ بات سنائی۔ ' فرزاند آئی کے مطابق 82ء کے آغاز میں ان کی شادی ہوئی مشادی فیرخاندان میں ہوئی تھی ، اس لیے وہ اپنے سسرالیوں کے مزاج سے قطعی ناواقف تعمیں ، ان کی ساس نے ان کا دشتہ تو بہت اہتمام اور چا بہت سے کیا ، شادی بھی معقول انداز میں کی لیشن طبیعاً چا بہت سے کیا ، شادی بھی معقول انداز میں کی لیشن طبیعاً ان کا تعلق اس طبقہ سوج سے تھا جو بہوکو حریف کی نظر سے دیکھے جی اوراس کی خامیوں اور خوبیوں کو پر کھے بین اور اس کی خامیوں اور خوبیوں کو پر کھے بغیر روز بول سے محافر بنا لیستہ ہیں۔

انبیں شادی کے روز سے اسکے بی دن ولیمہ کے
دن ساس کے تیور بہت جارحانہ محسوس ہوئے اور پھر
انہوں نے بمیشان سے نہایت متعقباندر و پیردار کھا۔ان
کی ساس جتنی تیز تیمی ان کے شوہرا نے بی سادہ اور دالدہ
سے دینے والی طبیعت کے تھے۔

خیر دہ عبر کے ساتھ گزارہ کرتی رہیں گیکن ایک

ان کی سان نے آئیں گھر کا سب سے بڑا کرہ دیا جب

ان کی سان نے آئیں گھر کا سب سے بڑا کرہ دیا جب

انگ فراخ دی جھے جب گی دوسرایہ کد دہ شادی کے اورا بعد

انس آئے کمرے میں وہ جب بھی تنہا ہوتمیں آئیں بہت

زیادہ خوف و ڈرمحسوں ہوتا جبکہ باتی گھر میں ایسی کوئی

کیفیت نیس ہوتی، انہوں نے اس سے نجات کے لئے

ماز اور تا اوت کی پابندی کرلی۔ اگر چہشادی سے بل ہمی

ماز اور تا اوت کی پابندی کرلی۔ اگر چہشادی سے بل ہمی

وہ پابند شرع تھیں کیکن شادی اور شوہر میں مصروف ہوکر کچھ

نظل آ گیا لیکن جلد بی انہوں نے میہ معمول درست کرلیا،

ماتھ ہی کرے کی صفائی پر بہت توجہ دی ان کے بقول دہ

ہیش سے سلیقہ اور صفائی پر بہت توجہ دی ان کے بقول دہ

اصول انہوں نے اپنے کمرے کے لئے رکھا جبکہ باتی گھر

کے افراد معمول کی گی بندھی صفائی تو کرتے لیکن طہارت

کی باریکیوں پر کم توجہ دی جاتی۔

کی باریکیوں پر کم توجہ دی جاتی۔

خیران کی طہارت اور ندہی امور کی پابندی ہے ڈرخوف کی کیفیت توختم ہوگئی لیکن کمرے میں انہیں اکثر اینے علاوہ کسی کی موجود گی کا احساس ہوتا، شوہر ساتھ سرچمپا کراو تلمینے تکتے ان درختوں بران کے خون آلود پنجوں کے نشانات صاف دکھائی دیے تتے۔ یہاں جارول طرف مردہ کوشت کی بد ہو پیمیلی رہتی۔ری سمی سرولدل ہے آخش ہوئی بد بودار ہوابوری کردیتی۔

اس کے شہر کا کوئی شریف آ دی ادھر کا رخ نہیں کرتا تھا۔

لوگ وور ہے اس پرائے مکان کود یعنے اور زیرلب برابرائے ہوئے دوسری طرف مند پھیر لیتے۔
مکان کا بیرونی بھا تک کب سے ٹوٹ چکا تعال اندرواخل ہوئے ہی مروار خور پرندوں کی کروہ آوازیں سنائی دینیں۔ طویل برآ ہ ہے کہ دونوں طرف چھوٹے برا ہے دینیں۔ طویل برآ ہ ہے کہ دونوں طرف چھوٹے برا ہے کہ روازوں پرزگ آلود تا لے پڑے کہ رہیے ہی کری کے وروازوں پرزگ آلود تا لے پڑے تعیمیں جن کے فرکر دوسری کی کول گھوٹی ہوئی سیرھیاں تھا ہان دہیم جن کے فرکر کردوسری منزل تک ہینچا جاسکیا تھا ہان کی اور پرائے گئے ہوئے کے فرکر وال مور پرائے کے گڑوں ، قدیم طرز کے فرنچر اور کلائی کے براوازوں ، تو یم طرز کے فرنچر اور کلائی کے براوازوں ، تو یم طرز کے فرنچر اور کلائی کے براوازوں ، تو یم طرز کے فرنچر اور کلائی کے براوازوں ، برے براے صندوقوں ہے بمراہوا تھا۔ اس کی ویواروں کے برشیر چھتے اور دوسرے جنگی جانو روال کے سرآ رائی گئے تھے۔
پرشیر چھتے اور دوسرے جنگی جانو روال کے سرآ رائی گئے تھے۔

کرے کے عین درمیان کی جہت ہے ایک
بلوری فافوں لئک رہاتھا جس کے رنگ گروش زمانہ کے
ہاتھوں معدوم ہو جکے تھے۔اس ہال کا دوسرادروازہ ایک
ایے برآ مدے بھی تھا تھا جس می ہر دقت کمل تاریک
رہتی تھی، یہال تعوڑ تھوڑ نے فاصلے پر بکل کے تقیمے تھے
ہوئے تھے۔ جن میں سے ایک استعمال کے قابل تھا
ادردھند میں لعلی ہوئی میں ہے ایک استعمال کے قابل تھا
کرنے کی بوری کوشش کررہاتھا۔ مجلی مزل کی طرح اس
برآ مدے کے دونوں طرف بھی بہت سے کمرے تے لیک
دوس کے سب مقفل رہنے فرش دکھائی دیتا تھا جس پر
بوری چھیکایاں مزکھو لے خوداک کی تلاش میں ماری ماری
بوری چھیکایاں مزکھو لے خوداک کی تلاش میں ماری ماری
کوری حصہ دکھائی دیتا جس کاذکر پہلے ہو چھا جاتھا آ سے مکان
کوری حصہ دکھائی دیتا جس کاذکر پہلے ہو چھا ہے۔ یہاں

ے درختوں کی شہنیاں اس قدرقریب تھیں کہ پرندوں کوہاتھ بڑھا کر بکڑا جاسکتا تھا۔ تاہم ان کی مول سرخ آنکھوں اورخون میں ہے ہوئے غلیظ جسموں کود کیے کرکسی کی ہمت نہیں پڑتی تھی۔

کڑی کے بل سے گزرکراس مارت کے واحد آباد کر ہے کی دیواروں آباد کر ہے تک پہنچا جاسکاتھا۔ کمرے کی دیواروں پر بھانت کی بے شار مکواریں جہنزیز ہے اور ذھالیں آویزال تھیں انہیں دکھے کر بخوبی اندازہ کیا جاسکاتھا کہ اس جگدر ہے والے تحص کا مشغلہ قدیم اسلی جمع کرنا ہے دیوب کی ست ایک کھڑی کھلتی تھی۔ جس اسلی جمع کرنا ہے دیوب کی ست ایک کھڑی کھلتی تھی۔ جس میں ہے دلدل کی جہاڑیاں انظر آئی تھیں۔

ماسی میں انجان مسافر جھاڑیوں کود کھے کریے بھینے
کہ ابھی دلدل شروع نہیں ہوئی۔ اور مزے حرکھاس
پر چھنے ہوئے اس جگہ آ بہنچتے ہتے جہاں سے واپس جانا
ناممکن تھا۔ پلک جھیئے میں ان کی چینی ادرگر دونواس کے
مردار خور برندوں کا شور سنائی ویتا بھوڑی دیرے لئے جس
جگہ وہ غرق ہوتا وہاں بڑے برے بلیلے دکھائی وسینے
ادر بھرفائی جوجاتا۔

وین ہوئے ہوئے جسم سے کوش ہوتے ہوئے جسم سے کوشت نوج کرانی اپنی راہ لیتے اور جلد ہی فضا میں بھیا تک خاموش جھاجاتی اس خطرے کے پیش نظر گزشتہ سال لوے کا لیک جنگلہ لگادیا گیا تھا تا کہ اجبی لوگوں کودلدل کا یہ انگلہ سکے۔

ال روزة سان برگہرے بادل بھائے ہوئے تھے،
رات بھرزدرکی بارش ہوئی تھی اس کئے جاروں طرف جل
تختل ہور باتھا اور دلدل سے مینڈ کول کی آ وازیں آ رہی تھی۔
مکان عمل اوای جھائی ہوئی تھی ۔ مردار
خور پرندے بارش عمل بھیلنے کی وجہ سے جب جاپ
شاخوں پر جیٹھے تھے۔ رات کے دفت برآ مدے عمل
دو تمن آ دارہ کول نے ڈیرہ جمالیا تھا۔

مبع کے دس ہے ہوں تھے جب رجی مکان میں داخل ہوئی وہ تیکھے نفوش اور چھر پر ابدن کی ایک خوبصورت عورت تھی۔اس کی عمر چھبیس سال کے لگ بھگ تھی۔اس

ہوتے تو بہت احسن وخوبی ہے وقت گزرتا لیکن جب تنہا ہوتیں تو لگتا کہ ان کے ساتھ کوئی اور بھی ہے، ساس صلحبہ نے اکثر کرے میں آ کرجائز ہ لیمنا اور سوال کرتا۔ ''تم یہاں تھیک ہو، دل لگ گیا۔'' انہیں بجیب تو لگتا لیکن مال جا تیں۔

ایک روز جب ساس گریز بیں تھیں تو سب سے چھوٹی نند نے ان سے پوچھا۔ '' بھابھی آپ کو ہمارے ہاں آپ کو ہمارے ہیں آپ کو جمع سے ہاں آ ئے دو ماہ ہوگئے ہیں۔ آپ کو بھی اپنے کرے میں ڈروخوف تو نہیں لگا۔''

فرزانہ نے الٹااس ہے سوال کیا۔"تم یہ کوں پوچھدی ہو؟"

توال نے بتایا۔ 'بھائی ای سے ندکہنا بات یہ کہا ہے کہ ہما داری ہے ، ای کہی ہیں کہاں ہے کہ ہما داری ہے ، ای کہی ہیں کہاں کمرے میں کوئی نادیدہ شے ہے۔ ہم تو چند باریبان دات سوئے تو بہت بری طرح ذر گئے ، ای کوئو رو بار سمجر بہت پری طرح ذر گئے ، ای کوئو رو بار سمجر ہمی پڑچکا ہے ، ہم تو یہ کمرہ استعمال ہی نہیں کرتے ہے ۔ 'وہ بحل می برمادگی میں تمام بات اگل دی تو نہیں سمجھ میں آیا کہ ان کی سما کی میں تمام بات اگل دی تو نہیں ہوا تھا سو وہ ہے لیکن چونکہ ان کے سماتھ کی خطا نہیں ہوا تھا سو وہ بالکل نہیں گھرا کیں ۔

اسی دوران ان کا یاؤں بھاری ہوگیا، اس خوشگوارامر نے بھی ان کی ساس کی طبیعت پر کوئی شبت اثر نہیں ڈالا بلکہ ان کے اس کمرے میں کسی شکوہ و شکایت کے بغیرا تنام صہ خیر خیریت ہے رہنے پر الناج کا کیایت کے بغیرا تنام صہ خیر خیریت ہے رہنے پر الناج کا کیایت کے بغیرا تنام صہ خیر خیریت ہے رہنے کا بنی کا کہا ہے کہ کرے پر جو کوئی بھی جا بنی کا کہا ہے کہ کہا لگ افراد سے تو سخت رویہ رکھا جبکہ وہ نئی آنے والی خوش اسلوبی ہے رہ رہی ہے، اس جبکہ وہ نئی آنے والی خوش اسلوبی ہے رہ رہی ہے، اس جبکہ وہ نئی آنے والی خوش اسلوبی ہے رہ رہی ہے، اس جبکہ وہ نئی آنے والی خوش اسلوبی ہے رہ رہی ہے، اس جبکہ وہ نئی آنے والی خوش اسلوبی ہے رہ رہی ہے، اس

فرزانہ کی تھی اس اذبیت بھری زندگی سے گھیرا کر اپنے والدین کے گھر واپس جانے کا سوچ کیتیں، یہاں تک کہا یک روز ان کی طبیعت خاصی ناسازتھی، شو ہر شہر سے باہر کار دباری سلسلے میں گئے تھے۔ سے باہر کار دباری سلسلے میں گئے تھے۔ موقع غنیمت د کھے کر ساس صلعبہ نے نہایت

معرکہ کی جنگ کی جس کا مقصد محض بہو کو بیٹیوں اور خود کے سامنے ہالکل بنچ لگ کرر ہے کا عندید دینا تھا۔ اس دن وہ بہت ٹوٹی ہوئی اور دل گرفتہ تعیں ،اپ کرے مل جا کر دیر تک روتی رہیں اور مقم اراد ، کرایا کہ اب وہ ہالکل اس گھر جمل نہیں رہیں گیا۔ یہاں تک کہ روتے روتے وہ بھوکی ہی سوگئیں۔

بخت سردی کا موہم تھا ادر وہ بغیر لخاف اوڑھے لیٹ گئی تھیں، کی نے ان سے کھانے کا نہ پو چھا، وہ الیمی حالت میں تھیں کہ بھوک جلد لگ جاتی اور برداشت نبیں ہوتی۔

می فیرے بہلے خواب دیکھا کہ ایک نہایت نفیس اور شائستہ مورت انہیں خاطب کر کے کہتی ہے۔ ''فرزانہ گیراؤ نہیں یہ تکلیفیں عارینی ہیں، کا میا بی تنہیں ہی ملے گی، بھی واپس جانے کا نہ موچنا، یہ مب تدبیر یں تنہیں نکالنے کے لئے بی کی جاری ہیں اور ہم بھی تم سے خوش ہیں، تم بہت نیک ہو۔''

اس کے بعد آ کھی تو اذان ہوری تھی، وہ اٹھی اور نماز اداکی، تلاوت کی۔

رات کے واقعہ کے پریکس ان کی طبیعت بہت بلکی پھلکی تھی جیران کن بات بیری کہ رات کے کھانے والے برتن بھی خائب تھے، وہ فارغ ہو کر معمول کے کاموں میں لگ گئیں،ساس صبح انہیں ہشاش بشاش د کھھ ہوئے بھی کہ وہ ایک لفظ بھی تبیس س سکتا۔ عاجز اند کہج ش بولی. " مجھے معاف کردو میں بھار ہو گئی ہے"

لوتھڑے میں ترکت پیدا ہوئی شامونے سرؤرا ادیرا تصایا اور د بوارے دے ماراد و فور آاس کا مطلب مجھ کی جب بھی وہ کچھ کہنا جا ہنا توای طرح د بوار سے سر مکرایا كرتا تقاراس نے ميز پر ہے پينسل اٹھائى اوراس كے دانتوں میں دے دی اور کا لی کھول کراس کے چرے کے قريب في بينسل آسته مته كاغذ بر مرن لل يقوزي وبربعد شاسوكا سرتعك كرينجي ذهلك كيا اور پینسل اس کے منہ ہے تکار فرش پر گر پردی۔

رجن نے کا بی اٹھائی ٹیڑھے میٹر ھے شکستہ حروف مِن لَكُما قُدار "كِبال كُنْ تَعْي ؟"

رجنی نے پینسل انھائی اورلکھا۔'' میں بیار تھی اس کتے اسپتال چل کئی تھی آج مستج جو ٹی ہوش آ بااٹھ کر چلی اً كَيْ يَحْمَهِينَ بِهِتَ الكِيفِ هِونَى بِيونَ مِحْصِهِ معاف كروو، لوابتم كهانا كمالو."

شاموات برده كرمطمة نهيل بواكعان كوديكية ہی اس کی آنکھول میں چیک پیدا ہوئی۔ رجنی لقمہ ینا کراس کے مندمیں ڈالنے تکی۔ کھانے کے اِحداس نے شامو کے کیزے اتارہ نے صاف کیزے بہنائے ے پہلے اس نے ایک نظرات کے مفلوج جسم پر ڈالی اس کی و دُنوں ٹانگیں جڑے کٹ چکی تھیں ، زخم چونگ بھر چکے تھے اس کتے دھر کا تحلاحصہ اب کول میند کی طرح و کھائی وے ر ہاتھا۔ اے مثلی کی ہونے تکی ہمیض بہناتے دفت اس نے بازوؤں کی طرف و بکھا ایک بازو کندھے سے ذرا ينج تك موجود تفاراس يربو جه وُ ال كرشاموا بنا دهرُ ذراسا اویراشالیا کرتانها ، دوسراباز وسرے سے عائب تھا ، کھانے کے بعد شاموکی آئی سے دوبارہ غضب آلود ہو گئی سے رجی نے اسے خوش کرنے کے لئے آ قری حربہ آزماتے ہوئے آسمیں بند کرلیں اور فی آتے رے اس بنگاے سے وہ بہت خوش ہوئی ،خطابات كزاكرك ال كى پيشانى چوم لى ورم كرم كوشت اورانعاى شوقليث ديكيكرده پوليان بالى بل تك ده ملك

اورسسكيال كتي موكى بابرتكل كي-

لکڑی کے بل پر کھڑے ہوکراس نے جاروں طرف دیکھیا ہے ہے انتقیارہ ہ دان یادآ سکتے جب اس کی شادی ہو کی تھی۔اس وقت شامو پہیں سال کا ایک صحت مندنو جوان تفاوه ذوج من أبك معمولي سيابي تفا ليكن اس ے کیافرق پڑتا تھاوہ دونوں ایک دوسرے سے بے انتہا پیار کرتے تھے۔ون مجروہ ای بل پر کھڑ اہوکراس کا ارتظار کرتی ای کا چیره سرخ ہوجا تا اوروہ ایک بی سائس میں مرهان ارتى موئى محامك تك ينتي جاتى اس وقت بد محمر ایسا و بیاند تھا اس کے باغ میں پھول کھلا کرتے تھے جن پر بے شار تعلیاں منڈ لائی تھیں۔سارا گھر شیشے ک طرح چکتا تھااس کے پی کوہمی محاذیر جانا پڑا۔ جنگ کے دوران من وه است بريفة خطائها كرتاادرايك دن اس كي ساری خوشیاں اس سے چھن کئیں۔

دفتر جنگ سے اطلاع می تھی کہاس کا بتی ایک بم سینته سے زخمی بوگیا ہے اوروہ اسپتال آ کرا ہے دیکھ علی يه، وه آنسو بباتي استال گئي، فوجي استال هن ايك برے پلک پراس کا بی لیٹاتھا۔اے دکھے کرخوف کے مار الاساس كي ميخ نكل كني - جدفث ليصحت مندنو جوان کی جگہ بستر پر ایک منے شدہ صورت پڑی تھی جو پہلی نظر ہیں فالمح كيابواجنكي جانورمعلوم هوتي تفحي-

وَاكْثِرُ نِے اسے سمجھا یا لوگوں نے اسے تسلی رشتہ وارول نے مبری المقین کی اوروہ سب بھے جیب جاپ برداشت كركن اس كى چيخ كے بعدلسى في اس كے مند ے شکایت کا ایک لفظ بھی تبین سنا، وہ جنگ میں اس ٹوئے ہوئے تھلونے کو سینے سے لگا کر گھر لے آئی۔

اخبارات نے کالم لکھے، عوام نے تحریفی خطوط بيع ايك عدت تك ان كا كمر ملاقاتول سي مجرار با-اخبارات کے رپورز،انسانہ نگار توی لیڈر فوجی اضر بمرد عورتمل بيج اور بور هاس كملون كود يكف ك لئ كالك كمام فضيت من الله بمارى بردوة أعما كالك كمنام فضيت من بكن آج ملك كوش كوش ش اس کا ج چه تعاماخبارات دهرا دهر اس کی تصویرین

کر بیکا بکاتھی دنندیں بھی جو بیسوچ دیں تھیں کہ اب بھابھی سامان افعا کرچلتی ہے گی اے تھر کے کام کرتاد کھے كرجيران بوكتي-

یہاں کک کدان کے زیکل کے دن قریب آ گئے وواسية مسيك جانا حامتي تعيس، والده اور بعائي لين بحي آئي تحرساس نے روائ کا والدو ے کر نہدو یا کہ جیلی زیجی سسرال میں ہوگی۔'' بیانے ہے روک دیا، والدہ نے بھی کہا کیدہ خود آجا ئیں کی بوں وہ پھرسسرال میں روکنیں۔ ساس نے واپیر کو بلوا کر سارہ احوال معلوم کرلیا۔ دو دن بعد انبیں محسوں ہوا کہ وفت قریب آ رہا ہے تو انہوں نے ساس کوخبر کی تو اس نے کہا کہ ' صبر کرو ابھی کچھ وقت ہے۔''

دو پہر کے وقت کچھ تکلیف میں اضافہ ہوا تو وہ سے كهدكروابيكو لي كرآتي بوكي حلي كتيس شوبرايخ كام محيَّے ہوئے تھے محمر پرفون کی سہولت انھی آئی نہ تھی۔ تبھوٹی تنداسکول تی ہوئی تھی اور بڑی گھرے کام کررہی تھی۔ ساس کو گئے خاصہ وفت گزر گیا لیکن نہ خود آئی

دہ اپنے کرے می آ کرشدت نکایف ہے ہے عال ہو کرز مین پر لیٹ تعیں۔

اجا تک ایک عورت جس نے عمدہ لباس مہن رکھا تھا، نہایت خوب صورت لیکن صورت سے تا آئنا بھیتی بھینی خوشبواس کے وجود ہے آ رہی تھی ،ان کے قريب آكر بينه كن اور بيثاني يرباته ركه كربهت شفقت ہے تسلی دی اور کہا۔'' گھبراؤ شبیں میں آگئی ہول۔'' اس نے چھ بڑھ کر بھوک ماری تو نگا سارے جم و جال میں راحت ارتمی، پھراگلاتمام مرحلہ اس نے ابيئة باتھوںانجام دیا۔

کرے کے اندرجیے بی آئیں، فوراً گھراکر پلٹ گئیں، تین بہترین کتب اور پھورسالے کئے اور بھائی کے اللہ نے بہت صحت منداور سے وسالم بیٹاعطا کیا، تمام کام ساتھ کھرآئی۔ بہت خولی سے ممل کرنے کے بعد خاتون نے ایک کلال میں کوئی مشروب دیا ادر سہارے سے بیٹھا کریلایا اور اللہ

حافظ کہہ کرغائب ہوگئیں۔

مں نے ان کے جانے کے بعد ساس امی کوآ واز دى تو دو دُرية دُرية اندرآ كني - يوناد يكها تو جرت ے آسمیں کھلی رو گئیں بولیں۔"فرزانہ دایاتو میرے ساتھ ہے بیاس نے کیااور بیتبارے کم ے می وہ برصورت باكون مي ؟"

من في الته بنال كه "اي جيم الحصر الحيم علوم تبين من ويه مجى كدانين آپلائي مين."

دا په کوښمې بعما گئے کې يو ي تقمي وه په کهه کر جما گ تغي که '' سارا کا م تو ہوگیااب میری کیاضرورت ۔''

خبرساس صابيبه بجحه خاموش بوكنكي به اس واقعه ك بعدساس في مجهي بهي نك نبيس كيا بلكه كين كيس "بچەسال بحركا ہور ہاہے،اب دوسرے بیٹے کی شادی كرنی ہے تم انگ تمر کراو۔ " میہ بات سب سے تعجب انگیز تھی وہ خودالله بونے کا۔" کہدری تھیں۔ میں تو پہلے ہی تیار سمی۔شوہرنے پہلے کرایہ برگھر لیائیکن بعد میں عالات التخاج عيوت مح كتين سال كاندر كرواتي ليلا اب جارے یا سالقد کا دیاسب کھی ہے۔

بعد من وہ چھوئے دیوری بیوی بیاہ کر لائیں تو است بھی وی سکرو ویالیکن وہ ایک مہینہ سے زیادہ نہ ٹک سکی،انٹا بیٹا ماں کو مار پیٹ کراہے دہ کمرہ دے و ما اورخود ووسرے کمرے پر قابض ہو گیا،ساس چند ماہ بھاررہ کراللہ ك كمرة في كثيرا-

من نے اس کرے میں ڈھائی سال کا عرصہ گزارا لیکن اینے اجھے اعمال اور ندہبی رجمان کی بدولت فلاح پائی جبکہ میرے علاوہ جو بھی تکنین ہوا تباہ ہو میا، اس تجربے کے بعد سے میرا دھیان اب ان موضوعات پر بہت بردھ کیا ہے اور سے کتابی ای پر اس دوران عی ساس دار کو لے کرآ گئیں الیکن موضوع ہیں ،آب لے کر بردھ عمق ہیں۔" می نے دو دوپاس بیفی انهاک سے یہ تماشہ دیکھتی ری بڑا مو تکیف سے مرزورز در سے دیوار پر مار نے لگا، بار بار دوا اپنے بازو اند ہوا تا کہ وجو نے کوگرا سکے لیکن اس کی گول مول نمذ کوئرکت کرتے دیکھ کرر بہنی گی آئی ہیں وحشی نہ جذب سے جھے گئیں دوسرے کی تکلیف پرخوش ہونے کی انسانی جبلت جاگ آئی تھی۔ اس نے دیوار پرسے تین وار چیو نے کی انسانی درای دیر می وہ سب کے سب اسے کاٹ رسے تھے۔ فرائی دیر می وہ سب کے سب اسے کاٹ رسے تھے۔ ذرای دیر می وہ سب کے سب اسے کاٹ رسے تھے۔ اس دہ بری طرح نزب رہاتھ، سازا درداس کی آئی تھوں اب دو بری طرح نزب رہاتھ، سازا درداس کی آئی تھوں میں میں میں دوانتہائی میں میں اپنی دکھ سے میں دوانتہائی دیر میں کھول کرنس دی تھی ۔

منا بنی بر بی کھول کر جس رہی تھی۔
اچا تک دیجنی ڈرگئی اگریہ فض حرکت کرنے کی
طافت رکھ تواس کی ہو شیال نوج لیت اس نے چیونٹیوں
کوہاتھ سے مسل دیا اور اس کے جبرے کووتھو کر دوا گادی۔
اس شام وہ ڈاکٹر سے ملی جس نے اسے بتایا کہ دیا فی
تواٹر ان درست نمیں ۔ بہت سی دوا تعیں لے کروہ دوا پس آئی
ادر تکمیہ بیس منہ جھیا کرتنہا رات بھرر وفی رہی۔

10-14-14

تین سال گزر گئے اس طویل موست میں اس کی حالت اہتر ہوتی جلی ٹی۔ شروع میں اس کی جنونی کیفیت کبھی کبھار ختم ہو جایا کرتی تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رید کیفیت اس کی فطرت ٹانیہ بن گئی۔ اب وہ بات بات برشام وکوذائق۔

ایک روزبازار می اس نے ایک فخص
کودیکھاجوائی ہوی کوائبائی ہے دردی سے پیٹ رہاتھا۔
اس کے اندر چھی ہوئی نفرت جاگ آئی۔ مردول سے
انتقام لینے کا جذبہ شدت کیز کیاحتی کہ گھر پہنچ کراس نے
شاموکا چیرہ تھیٹرول سے سرخ کردیا۔ اس کے مندسے بب
بیا کی آواز نکتی ری ۔ تکلیف کی شدت سے اس کے
لوگھڑ ہے جسے جسم میں ارتعاش سا پیدا ہوگیا وہ ہے چینی
اور کرب سے سردیوار سے کرانے لگاحتی کہ سرے خون
بینے لگا ادر پھر تک آ کروہ آ تسو بہانے لگا۔

شام تک رجی کی حالت سنجل گی اور اسے اپنے کے پرندامت محسوں ہوئی راس نے بڑی محنت ہے اچھی اچھی چیزیں بکا تیں اور بڑے بیارے شاموکو کھلانے گی۔ شامو نے مزاحمت کی اور نارائٹنگی کا اظہار کرتے ہوئے بختی سے ہونٹ بند کر لئے لیکن وہ تازہ کھانے کی خوشہونے جلدی اسے بے بس کردیا۔

بستر پر لینے لینے رجنی کے آگاہیں کھول کرجاروں طرف دیکھا کمرے میں اندھیر اتفا کھڑکی کے رائے اندر آتی ہوئی جاندگی کرنمیں شامو کے چیرے اور سینے پر پڑری تھیں۔ اس کی آگھیں ابھی تک جہات کوگورر بی تھی جانے وہ کیا موج رہاتھا۔

رجنی دهیرے بولی دفعنا اے خیال آیا کدوہ اس کی تنمن دن کی غیر حاضری کے متعلق سوچ رہاہے۔اس نے نا گواری سے گوشت کے اس ڈھیر کی طرف دیکھا ا دیا تک ایبامحسوں ہوا کہ وہ اس تحقی ہے شدید نفرت کرتی ہے۔ بیدہ چھی تقاجس کے لئے دہ تین سال ساس ہے بوده جكه برربتي هي جهال ات كسي سي تفتلو كية بغير عرصه گزر چکاتھا ہے وی تھا جس کے لئے وہ زندگی کی تمام مسرتوں ہے کنار وکش ہوکر دن بھراس کے ایا جج والا جار م کے یاس میکھی رہتی تھی اوراب دہی تھی اے بدکرار سمجور باقعاروه اب سب بجه يرداشت كرعتي محى ليكن ايك مشرقی مورت کی طرح اپنی آبرو کے متعلق ایک لفظ سننا بھی اے گوارا نہ تھا۔اس نے اپنے ہون سنحی سے بند كرائي أورائي آب كو صندا كرنے كى كوشش كى تيكن نفرت كا دهارا بورے زورے شورے بهدنكا انقاراس كا ساراجهم كافين لكاريول محسوس مواجيساس كاعدرآ ك جل رہی ہے اور جب تک وہ اس کی منحوں آ تھموں کوشم نہ كرد بية حسفندى سين بوعتى-

ایک جست میں وہ شامو کے معدور جسم پرجاج می اس نے آخری مرتبدان آئھوں کی طرف دیکھا۔ان میں بے ہناہ غصر تھا۔نفر ت اور حقارت تھی رجن نے منھیاں کھول دیں اور دونوں انکو شھے تخق ہے اکڑا کرپوری توت ہے اس کی آئھوں میں ٹھونس دیے،



## بثي

### فكفتة ارم درانى - بيثاور

لالبچی کالے جادو کے عامل نے عورت کو موت سے همکنار کرنے کے لیے عمل شروع کردیا کہ اچانك ایك ہاکیزہ طاقتور روح اس کے سامنے آدهمکی اور پھر دیکھتے هی دیکھتے عامل کا عمل الث هو كر عامل كو موت سے همكنار كردیا۔

## حقیقت می اور داقعی بنیاں دالدین کے لئے دل کاسر دراور آئمھوں کی محندک ہوتی ہیں

کے جلوے ہر طرف ہے بیدار ہوکرا ہے پروردگارگا تھے

ہیان کرنے لگتے ہیں۔ بیکم وجاہت کی آسمحول ہم

آنو تھے۔ دواہے الک ہے اسے گناہوں کی معانم

مانگ ری تھیں۔ بینے دنوں کی یادیں کی ظرح اللہ کے دماغ کی اسکرین پراجر نے لکیں۔

کردماغ کی اسکرین پراجر نے لکیں۔

'' بیٹی ..... ہیر ہے بی .... ہیت نہیں ق

صب کی روش کرنیں ہرطرف اجالا پھیلا ری تھیں۔ چریوں کی چپھا ہٹ کی دففر بیب آ دازیں ہر کھر کے در دیام پر دستک و بینے کی تھیں۔ بیم دجا ہت جائے نماز پر جبھی اپنے رب سے دعا کیں ماتک رہی تھیں۔ یہ دفت ہی اتنا خوشکوار اور پرسکون ہوتا ہے کہ اس کا دنیا ہے بے خبر ہوکر اس اپنے خالق و



#### وه واقعی پراسرار تو تول کاما لک تفاراس کی حیرت انگیز اور جادوئی کرشمه سازیاں آپ کودنگ کردیں گی

#### گزشته تمك كا ناحه

رواسوک کے منہ سے نکلا۔ 'زالوشا ۔۔۔۔ والوشا ۔۔۔۔ والوشا ۔۔۔ والے تقطروں سے والے دونی سے بدل کے میری نظروں سے پوشید ونہیں روسکتا۔''

رولوکا اس کے بعد اپنی گردن جھکا کر بیٹھ گیا، ایسا لگٹا تھا کہ وہ بہت دور کی سوچ رہا ہے اور پھر چند منٹ بعدی رولوکائے ایناسراد پرکوا ٹھایا۔

اب رولوکا کے سامنے زالوشائی ساری حقیقت کھل کرآ گئی تھی کہ'' زالوشا۔۔۔۔۔اس کا دُل میں سادھوکا روپ دھارکر کیوں جیٹھا ہے۔''

وراصل زالوشائے بیسوچ لیا تھا کہ" گاؤں کرزندہ در کورکردوں گا۔"

دالوں کو چند چیکار دکھلا کر گاؤل کے لوگول کو اپنا گرویدہ بنالول گا اور اس طرح پی آ رام سکون سے پڑار ہوں گا ، اور پھر در پردہ اپنے دغمن رولوکا دینو بابا اور مانی کے فاتے کے لئے کوئی مضبوط منصوبہ مرتب کروں گا اور موقع طنے بی سب سے پہلے بیرولوکا جو کہ میرے اور التم کے درمیان کود پڑا ہے اسے فتم کردول گا۔

اور جب رولوکا ختم ہوجائے گا، اس کے بعد انتشادر مانی کی کیا حیثیت ہوگی،ان دونوں کوتو چنگی بجا سے سوس

Dar Digest 66 January 2015

طلسماتی انکوشی ایک عظیم تخفد ہے۔ ہم نے سورة اسین کے نقش پر فیروزہ بینی عمیق ، پھراج ، الاجورد، نیلم، زمرد، یا توت پھروں سے تیار کی ہے۔انٹا واللہ جو بھی پیطلسماتی انگوشی ہینے گا اس كة مركز كام بن جائيس صحد مالى حالات خوب من خوب تراور ترضے سے نجات ل جائے ای بندیده رشته می کامیابی میان بیوی می مبت، برتم کی بندش فتم، رات کو علیے کے نیجے ر کھنے سے لاٹری کا نمبر، جادوس نے کیا، کاروبار میں فائدہ وگا یا نقصان معلوم ہوجائے گا۔ آفیسر ا بی طرف ماکل، نافر مان اولاد، نیک، میال ک عدم توجده نظ ياماكم كي غلط نصلے سے دياؤ ، مكان ، فلیٹ یا دکان کسی قابض سے چھڑانا، معدے میں زخم، دل کے امراض، شوگر، ریقان، جسم میں مرا عورت کی اندرونی نیاری مردانه مزوری، نارا کوراضی کرنے سیسب مجھاس انگوشی کی بد موكا - يادر كهوسورة باسين قرآن ياك كادل

رابطه: صوفى على ١

092826-0333-2327650

M-20A ולהוטל بالقابل سندهدرس

ے ذراترس نہ کھایا۔ وہ لاتوں اور گھونسوں سے اسے بے عال كرك ويختا بوا بابرنكل حميا-"مرجاليبي بر- جان چپوٺ جائے کی میری ۔۔۔''

وه نشه کرنا تھا۔ روزگار اس کا ایک معمولی ک ور کشاپ پرسائیلیس تھیک کرنا تھا۔ ورکشاب اس کے ما لک کی تھی جوروز اس کی بری طرح سرزنش کرتا تھا۔ وركشاب ستاوه جو پهمانا تفاده جوتے برکٹاو پتاتھا۔ شمینه سه ای کی شادی کو ایزه سال کا مرسه ہو چکا تھا۔لیکن شمینہ کے ہاں اہمی اولا وہیں ہو کی تھی وو این ایک د شخ کی خالے یاس بل بره کر جوان جوئی مقلی۔ اس کی ماں کون می کہاں تھی .... اس کے بارے میں خالہ نے نہ سرف یمی بتایا تھا کہ وہ بیاری و کھوں کی ماری بہت مجبوری میں است خالد کی مود میں ذال من محمل بيجهوث خاله في صرف اس لئے بولا تھا س کہیں تمینہ کو" ہاں" کے وجود سے نفرت ہی شہ ہوجائے۔ ببرحال شمینہ و میں بوی ہوتی کی اور خالہ ہے ان کی باتیں من س کروس کے ذہن میں ال کا ایک بہت بیارا خاکہ بن گیاجس سے اسے بیشد محبت، پاراور پنه فقت کی خوشبو آتی تھی، وہ ایسے تصور میں اپنی ماں کودیکھا کرتی تھی۔ وہ ماں جو جنت ہے بھی بوچہ کر ہوتی ہے،جس کی مود میں اسے اتنا سکون مل سکتا ہے کہ

و ہ خوشی خوشی موت کو بھی گلے لگا لے۔ ثمينه جب بهي بهت اداس موتي تقي توايي ان ديلهي مال كونتسور من الأكرخود كوتسلي دي تتم كدانيك نه ایک دن وه بھی اپنی ماں کود نیھے گی اسے بھی ماں کا بیار ملے کا ... اور وہ خوش ہوجاتی تھی۔ پھراس کی شاری ر فیق سے ہوگی اور وہ بیاہ کرر فیق سے تصریبی آئی لیکن رفتی بیسے خودسراور جامل انسان نے اے جین کا ایک سانس بھی ند لینے دیا اوراس پرمظالم کی انتہا کروی۔اس کی شادی کے دوسرے علی مینے اس کی خالہ جل بھی اور اب دور فق سے ظلم وستم ہے کئے بالک تبارہ می تھی · من ول كا د كانبيل بانت سكتي تحى مال عمر

پررولوکا دل ہی دل جی خوش ہونے لگا، اس کے بعد اس کے منہ ہے آ دازنگل ۔''زالوشا تو بھی کیا یاد کرے گا، میں تیرے ساتھ جو ہے اور بلی دالا کھیل کھیل کراہیا نڈ حال کروں گا کہ ایک قدم چلنے ہے بھی قاصر ہوجائے گا۔۔۔۔ سادھو بن کر چند دن تو عیش کر لے، پھر میں تھے اس حال می کردوں گا کہ تو سر پر یاؤں رکھ کر بھاگ کھڑا ہوگا۔''

ادھر جب فعا کر برگد کے درخت کے پاس پہنچا قویدد کیے کرجیران ہوگیا کہ سارا گاؤں سادھومہاراج کے پاس موجود ہے، اور سادھو مہاراج محاؤں والوں کو بھاشن و سے دہے ہیں۔

تفاکر کوفریب دیکه کرگاؤں والے ایک طرف کو بہت مجھے تا کہ تفاکر صاحب سادھو مہاراج کا درشن کریں ادران کے چرن جھوئیں اورایسائی ہوا۔

فعا کرنے سب سے پہلے مہاراج کو ہرنام کیااور پھر مہاراج کے ساسنے جھک کران کے ب<mark>ادک</mark> کو ہاتھ لگایا اور پھراہینے دونوں ہاتھوں کواہتے سر پر پھیرلیاں

پخرشا کرگاؤں والوں شے تنا طب ہوا۔'' گاؤں والو! تم لوگ کیا ای طرح مہاراج کا درشن بھی کرتے رمو کے یامہاراج کے لئے جل پانی اور بھوجن کے لئے کوئی ایائے کیا بھی ہے کہبیں۔''

یاں کرگاؤں والے خاموش دہے تو تھا کرنے پھر کہا ایک نوجوان سے۔'' تو میرے گھر بھاگا بھا گا جا اور فعا کرائن سے کہنا کہ'' مہاران کے لئے گرم گرم پوریاں ترکاری اورلی بھی تیار کردیں۔اور بیتنام چیزیں کے کرنز نت آجا۔''

یہ سنتے می سادھومہاراج نے کہا۔ '' مُعاکر جمعے
ان چزوں کی ضرورت نہیں ۔۔۔۔ میں کھانے چنے ہے
بہت دور موں ۔۔۔۔ میں نے تو دنیاوی چیزوں کو تیا گ دیا
ہے۔ تم میرے لئے کوئی بھی چیزند منگاؤ، جمعے کیان
دھیان میں لگار ہے دو۔''

پرسادھ نے شاکر کواہے بہت قریب بلایا اور شاکر کے کان میں کہا۔" شاکر تو رات کے اندھیرے

میں جو بچے بھی کرتا ہے یہ تیرے لئے ٹھیک نہیں۔ توا پُ حرکتوں کو چھوڑ دے، اور اب اگر تو نے اند ھیرے محیل کمیلاتو تیرے تی میں اچھانہیں ہوگا۔''

یہ سنتے ہی تفاکر کی گردن شرمندگی ہے جھکہ گئی اور پھر تفاکر نے اپنا سرسادھو کے پاؤں پرر کھود اور بولا۔

"مباراج ٹال کرویں .... بی آج ہی ہے سب کچھ چیوڑ دوں گا۔ آپ جھے معاف کردیں۔"

جرفا کرنے اپنے بندوں سے کہا کہ 'مہاراج کے لئے برگد کے درخت سے تھوڑا ہٹ کر ایک کٹیا بنادی جائے تا کہ مہاراج رات سے اس کٹیا ہی آ رام کریں۔ 'بیشنے عی شاکر کے آ دمیوں نے جسٹ بٹ ایک شاندار کٹیا تیار کردی۔

الفاكر في مهاداج ہے كہا۔ "مهاداج آپ كے دام الے كئيا عمل في تيادكرادى اوراس عمل آپ كة دام سكون كے لئے سارے انظامات كرد ہے گئے ہيں۔ اور آپ جب جاہل كئيا عمل جاكر آ رام كر سكتے ہيں۔ اور وليے بھی آج كل وقفے وقفے ہے پانی برس رہا ہے۔ الكن سيآپ كا چنكار ہے كہ بارش كا پانی اس ورخت پر سيوا كے لئے چھوڑ ہے جارہا ہوں، آپ كوجس چيز كی سيوا كے لئے چھوڑ ہے جارہا ہوں، آپ كوجس چيز كی سيوا كے لئے چھوڑ ہے جارہا ہوں، آپ كوجس چيز كی

اور پھرسادھومباراج کی اجازت سے محاکرال جگہ سے داہی آگیا۔ فاکر کا بندہ سادھومباراج کے پاس بیٹھ گیا، مباراج کے منہ سے کوئی لفظ کمی کام کے لئے نکلا اور دہ جھٹ وہ کام کرد ہے۔ کین سادھومباراج گاؤں والوں کی بیتا شنتے رہے اور ہاتھ کے ہاتھ اس مصیبت سے چھٹکاراک لئے مل بتاتے رہے۔ مصیبت سے چھٹکاراک لئے مہاراج اس بنوے سے

"جمروطان "اود مى سرد بادون مياست نے ہیں جینے ہوتے کہا۔ نسین ہیں کوئی ضرورے بیار نے ہیں جینے ہوتے کہا۔ م الله جمع بسراي سي علي يقلاد و جاوَ .... الملكي علي يقلود و جاوَ .... الملكي علي يقلود و جاوَ .... الملكي علي اب اس دنیا میں عمر میں موجائے کے اور تم ای مال کو اب اس دنیا میں عمر موجائے کے اس م المان سے جیس العین ال ب ر مادیو ساس پرس دو به می توشی ب ر مادیو ساس پرس بات برخمینیکی آنجمیوں میں خوشی بر کمیے سکو .....! ابا کا بات برخمینیک آنجمیوں میں اس ی چک آسمی اور و و خوش سے نہال ہو نے میں ، دسین کی چک آسمی اور و و خوش سے نہال ہو نے میں اعادر کھا ہا ۔ اس سلت کے دوران تم کی کونا فل ساس کے جانے کے فورانیدی وہ آئی اوران ساس کے جانے کے فورانیدی ے بیج علی بای تو تک وہ اپنی آسمحوں سے آبیں علیا میں بیج علی باتی تو تک وہ اپنی آسمحوں سے آبیں علیا اندانس سنجادً ک کین برنظر ہے جی سکی کے چیرے کارتک مین برنظر ہے جی سکی کے چیرے کارتک ، عماما بي مين سيايا رعماما بي مي بل مميا يتمام مخرسيان در دان يحسب معمول جويك بل مميا يتمام مخرسيان انیں وجمعا کی سے میں میں میں اپنی آئی ہے کیا۔ انیں وجمعا کی میں میں میں میں میں میں اپنی آئی اس میں بند میں اسوں کر میں سلمی جب میں مالم میں واڑے سلمی جب میں تھا وہ تو انجی طرح وروازے میں تکین آخر سے میں تھا وہ تو انجی میں اور کھر میں اور کھر میں اور کھر میں رہ میں بیدکر سے آئی میں ۔ اور کھر میں سے دسمیاں بندگر سے آئی كرو ين اور ثمين في المحص بندكيل م جسلن نے آپ ہے گھٹا وَنامنصوبہ بنا اِتھا۔ وه انیاساس سے انتہائی بزارشی اور سزیدا سے کھر میں لى بر إرانيا وارخال عانے برانتہائی بریضان کی بر إرانيا وارخال عانے مردافت این ارسین اس کنے آج اس نے جید بردافت این ارسین المن المائل المائلة ووم المرابط المائلة ووم المرابط المائلة المرابط ال ہ فس جانے سے بعد دہ سیسی کین میں گئی اور تنام م فس جانے سے بعد دہ سیسی سروسیاں اور روشن وان بندر کے میس سے چو سے آپ سروسیاں اور روشن وان بندر کے میس سے چو سے آپ だとりとけとしいのかららいではこう الله وروازه بندكر كالمي المرا على على على الم المني ود من الرحمان كا خيال آياجواس كيم يزوس مي المني ود من الرحمان كا خيال آياجواس كيم يزوس مي مرین اور پیکون می کیوند اس طرح کی معنی روه بهت م من اورلوكون كرسائل الله كي على الله موت دور سانی سے سی حاد کیے کاری دیے سی المائی کے چیرے کا المدینان کی لہروی اور دوس شائل کے چیرے کی المدینان کی لہروی کا الم اوراس لمرح اس كانام بيني نداع ..... ون وه محال مرات مي موجودي. والے عبی نے والا بہت بوائے والے عبی نے والا بہت بوائے وواکراک بارسی لیسے وواکراک بارسی لیسے روسي المان من المران في ا اس كر مول الرجائي الرجائية المراد الم Dar ni

و کھے کر گاؤں کے جوان عش عش کرا تھتے تھے۔ کورا رنگ، مجمل ہے زیادہ ممری غزانی آجھیں، رنکش دلفریب گلاب کی چھوڑی جیسے ہونٹ ، کر سے پنچ تک بل کھاتی موئی تا کن زلفیں، حال مستانی اور کسا کسا برن، دیکھنے

والوب كي ول كي دهر كنيس تيز كردينا تعا-ر منی پر نظر پڑتے عی مہاراج تو رمنی کی وکٹشی من جیسے کھو گئے تھے۔وہ یک ٹک رکمنی پرنظریں جمائے مول وحوال سے ریائے تھے۔

"مہاراج ...." رکمنی کے منہ سے نکلا تو جیسے مباراج چونک محلة اور منهت تكلار" ركمني تو آستى ..... مجھے سب پینہ ہے۔۔۔۔ تیرا باپ تم وونوں ماں بٹی کوجھوڑ کر چلا گیا۔ابتم دونوں ہاں بمی غربت کی چکی میں بس ربی اور غربت کی وجہ ہے مجھے کوئی "بر" مبیس مل رہا۔ خرکل کاسورج تیرے کے خوشیوں کا پیغام لے کر طلوع ہوگا۔ بس سے یاو رکھ کے " کرے کی سیوا .... تو کھائے کی میوا۔"

ركمني بولي . ممهاراج آب وتوسب بجهمعلوم ہے میں کیا بتاؤں ....یس آپ مجھ پر دیا کردیں .... تاكد مارے كشك كے دن حتم موجا ميں ملى يورى زندگی آب کے لئے پرارتھنا کروں گی۔''

دراصل زالوشا ..... جو که سادهو کے روپ میں عُما۔ وہ تو ویسے بھی جوان تھا۔ رمنی کی البر جوانی تیا مت خیز، کسا کساجسم نے زالوٹا کے جذبات کو پیز کادیا تھا۔ مہاراج کی آواز سنائی دی۔''رکمنی میرے قريب آ .... تا كه من تيري بيسكوني كوسكون من بدل رول اورغر بت كوتخوست دور به كادول - "

ر کمنی مہاراج کے سامنے بیٹھ کئی تو مہاراج نے ر کمنی کا ہاتھ میکڑ ااور ہو لے۔''ارے تو کہاں بیشھر ہی ہے ادهرے میرے قریب منے "اور محرمهاراج نے رکنی کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف تھینجا تو رکمنی ھینجی چکی تی۔ اور مهاراج ك زم كداز بسر يرجع كركى \_

جيے چيونٹيال ي رينڪنيکيں۔

مباراج کا ہاتھ ذرااوراو پر کو پڑھا....اس کے بعدمهاراج كالم تحدر كمني كى كردن تك يخفي كيا اور پر مباراج نے اس کی گردن کوسبلانا شروع کردیا۔ ووجوان جسم پہلو بدپہلو تھے۔رمنی کےجسم میں

جیے بھونیال سا آنے لگا۔اس کی بیجانی کیفیت اندرونی طور پر اکل مجائے لگی۔

مہاراج کے ہاتھ اب کردن سے ہوتے ہوئے اس کے گالوں کوسبلارے تھے۔ محرمیاراج کی الکلیاں ر کمنی کے مونول پر گداز پیدا کرنے لکیس اور ساتھ ہی ساتھ اس کے بیوٹوں پر بھی الکاد باؤیٹرنے لگا۔ رکمنی کا بورابدن ڈو لنے لگا۔ اس کے بورے جسم میں جیسے کرنٹ سادوژ نے لگا۔

مباراج کی آواز دور سے آتی ہوئی محسوس

ر کمنی کے منہ ہے لکلا۔" جی مہاراج۔" '' رکمنی آج تو نہال ہوجائے گی..... دولت تیرے کمرکی باندی ہوئی۔ آج رات تیراساراکشٹ دور

بوجائے گا۔ ''رکمنی۔'' مجھے کوئی اعتراض تو نہیں۔ تو اندر ے خوش تو ہے تال۔"

"تى مهاران إلى آپكى سيوك بول" مجر مبارات نے ہولے سے رائی کو بستری لنادیا۔ اورائے کرم تیج ہوئے ہونٹ رکنی کے مونٹول ير ركه دين اليا بوت عن ركمني اعدست يوري طرح کانے سی گئی۔ رکمنی کے دونوں پوٹے بوجھل ہو کربند ہو گئے تھے۔رکمنی اپناسدہ بدہ کھوچکی تھی۔ وہ جذبات كسمندر كي كرداب عن حال سے ب حال موجكى

مهاراج نے اسے نجوز کرر کادیا تھا۔وہ جذبات کے طوفان میں ہے کی طرح اڑتی پھرری تھی۔ اس مہاراج نے رکنی کا ہاتھ اسے ہاتھوں میں لے کے لیے سائس اے اتھل چھل کررے تھے۔اور كر سے سہلانا شروع كرديا۔ ركمنى كے يورے جسم من مجروہ يكدم غرصال موكر بے سدھ ہوگئی۔اے كھ ہوش وہاں کوئی ہوتا تو نظر آتا تاں ۔۔۔۔ بیٹم وجاہت نے لائٹ آف کرنے کے لئے ہاتھ برحمایالیکن پولیے کے سائیڈ پر گریا گرم جائے کا بردا کپ دکھ کر چونک سائیڈ پر گریا گرم جائے کا بردا کپ دکھ کر چونک گئیں ۔۔۔۔ 'دیہ ۔۔۔۔ بید جائے کس نے بنائی ۔۔۔۔؟' چیرت ہاں کے ذہن میں سوالات انجر نے گھے۔ جیرت ہاں کے ذہن میں سوالات انجر نے گھے۔ وجر سے جائے کی طرف

وہ وجرے وجرے جائے گی طرف بردھیں .....اتی سردی میں رات کے اس وقت کجن میں کون آ کر جائے بنا گیا۔ ...؟

ببر حال مزید کیم سویت سمجے بغیر انہوں نے جلدی سے جائے کا کب افعالیا۔ لائٹ آف کی اور اسپت حلدی سے جائے کا کب افعالیا۔ لائٹ آف کی اور اسپت ممرے کی طرف بڑھ کئیں۔

جائے کی کر بھیے ان کی روح بھی تر وتازہ ہوگئی۔ انہیں انہائی سکون مل رہا تھا۔ انہیں اپنی پڑوین نجمد کی بات یاد آگئی۔'' بھٹی سردی میں جب طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو میری بنی کے ہاتھ کی ایک کپ چائے کی کرمیں تو جیسے بالکل تو انا ہوجاتی ہوں ۔۔۔۔!'' اور پھر سوچوں کا سمندر اس دن کے گرو چگر انگا۔ فرانگا۔ جہ انہوں نہ اپنی بنی بڑی کر کہ کی ان سے

اور چرسوچوں کا سمندر اس دن کے کر بہ چکر لگانے نگا۔ جب انہوں نے اپنی نظمی بیٹی کوکسی اور کے سپر دکر دیا تفار اور پھر بھی اس کے بارے بی سوچا بھی ندتھا۔ آئ ان کے دورو بیٹے تھے لیکن الن دونوں کو مال کی تکلیف رپر بیٹانی یا کسی چیز کا خیال نبیس تفار اس فکر تھی تو اپنی بیویوں کی ۔۔۔۔ اپنے پمیے کی ۔۔۔۔ جانے وو معسوم جسے پیدا ہوتے ہی کسی کے حوالے کر دیا گیا تھا وہ کہاں تھی کس حال ہمی تھی۔۔۔

یہ خیالات سوچتے ہوئے نہ جانے کب ان کی بھیکی بلکیس بند ہوئیں اور وہ نیندگی وادی کی سیر کرنے لگیس جبکہ شمینہ ان کے سامنے بیٹھی ان کے چبرے کو و کمچے دکھے کرسکون یاتی رہی .....!

ል....ል ...ል

''مہاراج آپ کا برتھم سرآ تھوں پر لیکن یہ سب میرے بس میں نبیں ہے۔ چہانے بے بسی سے سر جھاتے ہوئے کہا۔

° آخرکیوں ....؟ابیا کیاستلہ ہے جمہیں ....؟"

کالی داس نے تہر پرساتی نظروں سے چہاہے ہو چھا جو اس کی خاص دای تھی اوراس کا ہر تھم بجالاتی تھی۔ ''مہاراج اس توریت کی رکھشا ایک آتما کرری ہے اوروہ بہت فلتی شائی ہے۔رات کواس نے فنظر کو بھی مارڈ الا ہے۔۔۔''

''کیا....؟ آتما ....؟ بیتم کیا کهدری ہو۔ ..؟ کیسی آتما.....؟''

کالی دائ کے چرے پر موائیاں کی اڑنے
گئیں۔ وودرمیان میں پیش چکا تھا۔ عمل ادھورا چھوڑنے
پراست اپنی موت سائے اظرآ ری تھی اورآ تما کے بارے
میں وہ بے خبر تھا۔ دوسرے دن ہی اس نے سلمی کو بلایا۔
"ایل کری ۔ تو نے جمیں پہلے کیوں نہیں بتایا کہ
بڑھیا کے ساتھ کوئی آتما ہے۔ ۔۔۔۔؟" کالی دائی ۔ فیصے
بڑھیا کے ساتھ کوئی آتما ہے۔۔۔۔۔؟" کالی دائی ۔ فیصے
بر عمیا کے ساتھ کوئی آتما ہے۔۔۔۔۔؟" کالی دائی ۔ فیصے
بر عمیا

سیاے ما عدوں ہما ہے ہیں۔ ان وہ ن سے کے بہار یو چھا۔ ''کیا مطلب ''کیسی آتماس'''سلمی نے انگی ہے یو چھا۔''میرے بیروں کے ذریعے مجھے معلوم

جرائی ہے ہو جھا۔ ''میرے بیروں کے ذریعے مجھے معلوم مواہے کہ اس کی رکھشا ایک شکتی شالی آتما کردہی ہے۔ اس نے رات ہمارے آیک بہت خاص بیر کو بھی مارڈ الا ہے۔ تو پہلے بتادیق تو جم کوئی اپائے کر لیتے لیکن اب ہم اس ممل میں اتنا آھے بڑھ کے جی کردا پر نہیں آئے۔۔۔۔۔''

المارك برهام المارك المارك المارك المارك الموسة

" بہم دونوں کی جان کوخطرہ ہے۔ یہ کوئی عام جادو نہیں۔ کالا جادو ہے۔ اور اس کو ادھورا چھوڑنے دالے سب لوگ جان ہے جاتے ہیں۔" کالی داس خود بھی ائتہائی پریٹان دکھائی دے رہاتھا۔

 لوگ ہرطرح کی ہاتیں کرتے ہوئے خوف کی حالت میں اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اور اس طرح رولوکائے زالوشائے وجود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کردیا تھا۔

☆.....☆.....☆

سیم وقار اپنے کمرے میں بیٹے تھے، آج چھٹی کادن تھا،ان کےسامنے ایک کتاب پڑی تھی،اور وہ اپنے خیالوں میں مم سے کہ استانے میں ردلوکا ان کے کمرے میں داخل ہوا۔

محیم وقاری آسمیس کل گئیں تو دومسرات موے ہوئے بیر لے۔ "آئے کیم صاحب سے تخریف رکھیں سے دراصل میں آپ ی کا انتظار کردہا تھا کہ آپ آسمیں تو دونوں ٹی کرچائے پئیں۔"

دونوں نے ایک دومرے سے مصافی کیا ... رولوکا حکیم وقار کے سامنے والی کری پر بیٹے گیا۔ تو تعکیم وقار نے آ واز دے کر طازم سے کہا کہ '' دو کپ میائے لاؤ۔''

میز پر کتاب و کمی کر رولوکا بولا۔ ' محیم صاحب گلتا ہے یہ کوئی دلچسپ کتاب ہے اور پھی وجہ ہے کہ آپ کی میز پر پڑی ہے۔ اگر اچھی ہے تو جھے بھی سنا میں ۔۔۔۔۔ویسے بھی آج چھٹی کا دن ہے، اور میں بھی آج فارغ ہوں۔''

ائے میں ملازم دو کپ جائے لے آیا ادر دونوں کے سامنے رکھ کر چلا گیا تو تھیم وقار ہولے۔ "آپ جائے پئیں اس کے بعد میں کتاب شروع کرتا ہوں۔" کتاب کا مصنف لکھتا ہے کہ" یہ داقعہ حقیقت ہرجی ہے۔" ادر پھر چائے چنے کے بعد تھیم د قار کتاب پڑھنے لگے۔

می ساب کانام ہے۔" نیل کنٹھ۔" کرامت کاباپ برھئی تھاادرایک تھیے میں رہتا تھا۔ اس کا نام سلامت تھا۔ وہاں پر زیادہ آبادی سسانوں ادر کاشت کاروں کی تھی، سلامت مل اور دومرے کاشت کاری کے اوزار بنانے کا ماہر تھا اوراس

کے سواکوئی دو مرابیکام کرنے والا نہ تھاالی لئے اس کے ہیں اور کا شت کاروں اس کام کی کئی نہیں سارے کسانوں اور کا شت کاروں کواس کی ضرورت پڑتی تھی اس لئے سب بی آتے سے مطامت نہایت مناسب اجرت پرسب کا کام کردیا کرتا تھا آگر وہ جا ہتا تو زیادہ بھی کماسکنا تھا۔ کیونکہ ہر کسان شہر جا کرتو کام نہیں کرواسکنا تھا اس سے کام کروانے پر مجبور تھا کمر سلامت نے بھی کسی کی مجبوری کے دوری بی وصول کے دار اس کی اس اصول پرتی کی جد سے سب اس کی موات کرتے سے اور اس قصیے میں سلامت غریب کرونے برجی ہا عزیت زندگی گڑا در ہاتھا۔

کراست ای جگہ پیدا ہوا تھا اور جب چارسال
کا ہواتو اس کا نام تھے کے اسکول میں لکھوادیا گیا اور
دی تعلیم اس کی مال کرنے گئی، کرامت شروع میں
پڑھنے میں تیز نہ تھا، گر مر کے ساتھ ساتھ اس کا شوق
پڑھنا گیا اور وہ اپنی کلاس کا چھالڑ کا مشہور ہوتا گیا۔ یہ
اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ چھٹی کلاس میں پڑھنے
اسکول صرف پرائمری تک تھا۔ چھٹی کلاس میں پڑھنے
کے لئے دوسرے اسکول میں جانا پڑتا تھا۔ پانچویں
اور وہ ہائی اسکول میں داخل ہوگیا۔ سلامت کی خواہش
اور وہ ہائی اسکول میں داخل ہوگیا۔ سلامت کی خواہش
می کہ کرامت پڑھ کر سرکاری ملازمت کرے اور بڑا
آفیسر بین جائے ، اتفاق ہے کرامت کا کوئی جمن یا بھائی
نہ تھا اس کے والدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔
نہ تھا اس کے والدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔
در تھا اس کے والدین کی پوری توجہ کا مرکز بھی وہی تھا۔

وہ جس علاقے میں رہتے تھے وہ نہایت کھلا علاقہ تھا جاروں طرف کھیت تھے اور باغات تھے۔ یہاں پربچوں کے کھیلنے کودنے کو بہت جگہ تھی باغات میں مہل فردٹ بھی تھااور چھوٹا موٹا شکار بھی ل جا تا تھا۔

اڑے ٹولیاں باکرشام کو یااسکول کے بعد نکل کھڑے ہوتے اور خوب تفریح کرتے ہتے زیادہ بڑی جگہ ندتھی، اس جگہ کے ہرلڑے کوسب جانے ہتے اس لئے ان سے پچھ نیس کہتے ہتے ،ان کی شرارتوں پرڈانٹ بھی دیا کرتے ، اور ضرورت پڑی تو مار بھی دیا کرتے شعے ، محرکوئی لڑکا اس کی شکامت کھر پرنیس کرتا تھا اس



# خونى انتقام

## محمه خالد شامان-صادق آباد

ثند منڈ درخت پر بیٹھے خونی جانور جیسے می کسی جانور کو سامنے دیکھتے تو اس پر توٹ پڑتے اور اپنے خونی پنجے اور خونی چونج سے اسے ادھیڑ کر رکھ دیتے اور پھر وہ ھوگیا جو كه تصور نهين كيا جاسكتا تها.

#### حقیقی خواہشات کا پرورد و مخص جب اس کی خواہش کی تحمیل نہ ہوئی تو اپنا ہوش کھو جیٹھا

ست میں از جاتے۔

تعورى در بعد جب وووالي آئے تو ان كے بيول عن تازه گوشت کا ایک آ ده مخزا موار نندٔ مند درختوں بربیخه كروه وموت ازات اور بحراب لمي لمي كندب يرول عن

الملال ك شال ش كفي جمازيوں كر ابوا انظار كرتے رہے ، كدان كے جم ب كوشت كى ايك وہ پرائی طرز کا مکان تھا جس کی دیواروں ہے سفیدی 📑 دھ بوئی اڑالا ئیں۔جوٹھی وہ کسی جانورکودلدل میں دھنتے جمعر پیکی تھی۔ سورج کی کرنیں بھول کر بھی ادھرکارخ نبیں ۔ ہوئے دیکھتے تو اپنی منحوں آ واز میں چلاتے ہوئے اس کرتی تھیں۔اس لئے سارادن کمروں میں اندھیرار ہتا۔ بابراها مط ش بعى سزے كانام ونشان ندتھا۔ ا كلے وتوں کے چند ننڈ منڈ ورخت تے جن کی نگی شاخوں برمردار خور مرتدے ولدل میں میمس كرمرنے والے جانوروں كا

Dar Digest 59 January 2015

子はんしかがかいいいりょう ئى دە، - لقسم نامق، ئە دامۇرىيان كاراران كېزىن كاۋالىۋىلى في لاك رار بة رقي المرايد بجر لارايد بي الرايد وبعد مقد لاردا هجه المكارك قداء لك مدرالا كالماء الحدارات أحديد القلطة الخدارية なるぶんしん ていだいしん ないだしんとんとしんしん まんな ことは小子ないれるとに - آرياهير آب

生した 上身をだれる 上山び いりつのからいついうにきんいい。 いしょうしょうしょいかいかいかいいっちょう הול הנו הוא צרות הב נוצר הנו נגול الاردف ك ينج كول الدكيا الديدا المنظمة コイン・ショントルトストレーションタリモーノトル رالة ميدار رالارين وينار مدهم الذاري خرران للها كالمركب المركبة المراجبة المراجبة المراجبة لايا كدون ما انتساح الرياري المنادية سواه لداع المايد بسريه المرايدة والمحديدة والمايدة ك روايد ولا يول المحدد المرفي المرفي المرابع المالي فأدرات بتنفسي الماماع الوالة كسيريبه

" دو الأكدر مده منوه الإيا" -الإرامة وحاركية آحتاله لأواحداركما いしとくこっろいいじり

هنكر لذل بذربك ويالوارالإارواء بعاطران それしないとしてというようなとうとうよう

المالي كر والا والمالي المالية المالي المالية المالية الحدر الأبالي وفرائي الماسات وراوش ركاسنا シューニノターションととしていることして ك ، بكحد نا بخال يرقق القاء بينه منه برنا في المناهلة إنها وقته بخاصيره إرباه المرك الألا بالتحتيم وليأبهن لألايك لاك لاتزاء الأراء بمتحصر لأتزبه لالما いしょうしんだんがんいん

> والقرون المقرون المراجد للرحسار - يىدىكىمىلار پەدىنىڭىد ٠٠٠ الأركارُ بي الميارُلادِ الميارُلادِ والمنسليَّة というなりことしいいいいとうこと المعتدال سالة لاجريل الماءاك لااحق under une Les morals de la constante خدران فالمنسان حديد المعاين ليداري الالك رفاج سيواسل يرسي معدرالالان رايك فد びしばれいかいしんないたしからばしいいれ مايد يرايد ليدايك في في الأولى الدو لاو يول الاو يول المناسكة ナイングルリア アライノーア

> シーシンとととしたよういいかし

THE WHILL FELL STANGE يهذ كالأمار أنافر تختر المدال كالراباتة بحالة いいとうとうというというなからいいい

こういいれんとととしばしばいいにこ こうないからないいいいいからはならかして 上版的 上的版字 and 二人人工等的 いいんととといっとしょしょんりかんとといい マからじきデーングーン・シールー

一番でいんががし سمار لالهامي در الأرواد المسار

- لام وي المار المار المار المارية あたらいるこれいしいかなりなる ىكى بىرىدىل ئىدارادرادىدار ئىدىلى كى يوشىك からにととれれなりなしいところ لا كام رون ب الما رية بيايا لا من الما المناز المركز المسالاك لاشراع المارية

رين رو المنظر دين الاستدار " يو آل ينظر تارد هو الا يدن النو الزيز"-الغاقب كالأله سيرالالا "والمراد المريخ الرائي هماركذار"

مشكل ندقعا كداس يهال يزب موئ كافي وقت كزرج كا ہے وہ آئنھیں ملتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔سبزی کی ٹوکری اٹھائے وقت وہ بنجیدگی ہے سوچنے لگی کے ڈاکٹر کے بیان کے مطابق کہیں واقعی اس کا واغ نونہیں چل گیا۔لکوی کے بل پر چھ کراس نے کرے کی طرف دیکھا!ہے یبال سے گئے تین دن گزر چکے تھے۔

اصل میں پرسول جب وہ بازار کے لئے کھرے نکلی تواس کے سریس شدید درد ہورہاتھا۔ رائے میں اجا تک بے ہوش ہوکر کریزی چندراہ کیروں نے اسے افع کراسپتال پہنچادیا۔ آج منج اسے وہاں ہے چھٹی ملی کیکن اس کا بی تو ان باتول ہے بے نبر تھا۔وہ ایفینا اے قىسوردار سىجىيى كىيسوى كرد دالمول بوگى ادر چھو<u>ئے جھوئے</u> قدم الفاتي ہوئي كرے ميں داخل ہوئي يبال فرنيجر بہت کم تھا صرف ایک میز سمحی جس پرلکڑی کا ایک برانا سالیب رکھا تھا۔ کرے پر پرانی نکڑی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی ایک و نے میں کھر دری چنائی پر بستر بچھا ہوا تھا جس کی ح<u>اور برجا بجارات برے دھب</u>د کھائی وے دہے تھے۔

کھائے اور خون کے ملے جلےو جبے اس بستریر اس کائی پڑاتھا۔ دور ہے دیجنے پروہ کپڑے کا ایک تھیلا معلوم ہوناتھا جس میں کسی جانور کا ذریح کیاہوا گوشت بجرديا عيابو-اي جيتے جائے لوگو كے كے دونوں بازو بور ٹائلیں غائب بھی ۔ ہیں کا چہر ہ جگہ جگہ ہے نجا ہوا تھاوہ أیک میلی میا در می لینا ہواتھا جو نلاظت ہے بھر پیکی تھی اور بری طرح بد بوچوزر بی تھی باز واور نامگوں کے بغیر محوشت يوست كائ ذهير كانام شاموقفار

مبھی وہ بھی تندرست وتو انا نو جوان تھا جنگ کے دور شی بم کے ایک حادثے نے اس کی بولنے اور سننے کی ملاحیتوں کے ساتھ ساتھ بازو اور ٹانگیں بھی چھین کی تھیں، صرف دوآ کمیس باتی تھیں جن کے دم ہے اس کا تعلق أس جيتي جاكتي دنياسے قائم تعا۔

رجی ای برجک فی اس کی آسکسی شدید نصے ہے سرخ ہوری تھیں اگراس کے بس میں ہوتا تو وہ رجی کا محلا کھونٹ دیتا۔ وہ خوف زوہ ہوکر چیچے ہٹی اور پیر جائے

كے مرجمائے ہوئے چیرے سے سیانداز ہ لگانا مشكل ندیق کہوہ پیچھلے کی ماہ سے سخت اذبیت میں جتلا ہے۔ ہاتھ میں سیری کی توکری اٹھائے وہ بری بے پروائی ہے جل رہی تھی۔اس کے کانوں میں ابھی تک پوڑھے میجر کے الفاظ مکون کر ہے تھے جواس نے تھوڑی دیر قبل کیے تھے۔''مادام آب جس تن دبی اور جانفشانی ہے اینے پی کی خدمت كرتى رى بيراس كي قريف ك ليخ مير ، پاس الفاظ نہیں ہیں بھی بھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آپ کی جگہ کوئی اور موتی تو کب کا ماگل ہوجاتی۔ اتن چھوٹی عمر میں آپ باآسانی دوسری شادی کرسکتی تھیں مگرواہ بی آپ نے

تو کمال ہی کردیا بھتی ہیوی ہوتو ایسی ہو۔''

نوکری زمین پردکھتے ہی رجنی کے ہونوں پرایک ملخ مسكرامت تھيل گئے۔ اس كى آئىميس ايك وحشيانہ جذبے سے چک اتھیں۔اس نے این ہاتھوں کی طرف ديكهاان من تناؤ پيدا بور ماتها آسته آسته اس كه دونون ہاتھ اپنی گردن کی طرف اٹھ گئے۔ یوں محسوں ہوتا جیسے کوئی بدروح اس کے ہاتھوں میں داخل ہوکر انہیں اس قا تلانہ حرکت ہر مجبور کررہی ہے۔اگلے ہی لمحے وہ خود اپنا کلا گھونٹ رہی تھی۔اس کے ہاتھوں کی گردنت آتی منبوط تھی کیاس کا جم کوشش کے باوجودائیں رو کئے ہے قاصر تھا۔وہ متضاد طاقتیں اس کے جسم میں ایک دوسرے ہے برسر پیکار تھیں۔ ہاتھ پوری قوت سے گا، دہارہے تھے اور باتی جم گاا چیزانے کی ناکام کوشش کرر ہاتھا، اس کی آ تکھیں باہر کونکل آئیں۔منہ سے خون بہنے لگا۔

احا تک اس کے حلق ہے ایک جیخ نکلی اور دونوں ہاتھ گلے سے ہٹ گئے۔اس نے جرت سے ان کی طرف دیکھاوہ ختک اور بے جان تھے۔خون کی نہلی ہی لكيراس كى تقوزى تك ينتي چكى تقى \_اس نے أنكى يرذراسا خون لگایا اوراہ جائے لگی پھر بلند آ وازیں تہقیم لگاتے ہوئے وہ دیواندوار گھومنے لگی۔اجا تک اس کاسربرآ مے کی داوارے کرا گیااوروہ بے ہوش ہوکرز مین برگر پڑی۔ جب اس کی آسیس ملی تووہ برآمے کی سیر چوں پر پڑئ تھی۔ دعوب کی شدت سے بیانداز ہ لگانا

Dar Digest 61 January 2015

و یتی ہے۔ تحر تجر ہدان میں روشنی پیدا کرتا ہے جو لوگ اسینے بزرگوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ يبت كامياب زعر كي كزارت بيا-"

کرامت بولا۔''اہا آپ کی شخصیت میرے مغیر کئے ہمیشہ مشعل راہ رہی ہے می فخرے اپنے دوستوں کو ينا تا ہوں ، مجھے بھی ذرای جعبک اورشرم تبیس آئی کہ میں ا کیک بردهنگی کی اولا د ہوں میں فخر کرتا ہوں آپ پر۔'

والدنے ہے کو ملے لگالیا اور ہوئے۔"تم نے آ کے جاتا ہے تہارے ماتھ پر کامیابیاں تحریر ہیں،تم بہت نام پیدا کرو کے ہتم ہر لائن میں کا میاب ہو ہے، جن بچوں کے ساتھ ان کے والدین کی وعائیں ہوئی ہیں وہ ہمیشہ کا میاب ہوتے ہیں سے میرا کہنائمیں ہے سے من اسيخ بزركون عد منتا آربابون-اورتم بعي ابني اولا وكوبيه بات ضرور بتانات

کرامت کے جودوست تھےوہ سب تھے ہے بابريته جويته وواس كوجائة نديته، تو وه اكيلاي باغوں کی تفریح کرنے نکل عمیا،سب کچھ وبیای تھا کو کی تندیلی تبیں آئی ، وہاں پر دی بیر یوں کے جھنڈ اوران پر چريوں كے كھونىلے۔

وہ اور آ کے یو ہ کیا اور وہی سوکھا ورخت، كرامت في سوحا بدورخت كب بي سوكها كفراب-اوراوراس در خت کی ایک مجی مبنی برشل کنٹھ کیا۔'' یہ وی میرادوست نیل کنٹھا ' ہےاس نے دل میں سوجا اور اس کے قریب جلامیا۔ بنی پر سے نیل کنٹھ اڑا نہیں کا پل ہے بیشار ہا۔

كرامت اس كے نزو يك چلا كيا اور بولا ..... " يارتم وبى بومر ، دوست ياكوئى اور، بات يدب كرتم سب اليك جيسے تو ہو مل كيسے بھانوں كرتم وى ہويا دوس سے ہو۔ ''اور محرخود على بشنے لگا۔

نیل کنشھ نے دونوں پر پھیلا کرایک انگرائی کی مں ظرائیں اور کرامت کو یقین آئمیا کہ یہ وی نیل سے حسب دعدہ خاموشی ہے واپس شرآ گیا۔ اوراس نے

كرامت بولا۔ "تم نے براازظار كيا ہوگا كر من يهان كب تقا، عن تو بره يضع كميا تقا اور دو جار روز میں پھر چلا جاؤں گائم کو پھر میرا انتظار کرنا پڑے گاتم ميرے دوست ہو ميرى كامياني كے لئے دعا كرنا محر افسوس مجھے ہے کہ می تمہارے کئے بچھنیں کرسکتا۔" نیل کنٹھ نے پھریری کا بی سے یر پھیلائے اور کرامت کی طرف دیکھا۔ پھر دوتوں کی نظریں جار ہوئیں اور کرامت کی سمجھ میں بیہ بات آسمی کہ اس کا

دوست اس كى كامياني جا بتائيد دياكيد وين رابط تحار اس کے لئے کی نفظ کی ضرورت نہ تھی کسی آ واز کی سرورت ناتمي اساري بات چيت كميح سنة بهي كم مدت من بوجاتی تھی اور فریقین سمجھ بھی جاتے تھے بیکون سا ستم تقالس كويبة نهقابه

آج كرامت يرصاف واضح موكيا كهاس كا دوست تل كنشه اس سے كس طرح بات كرا ہے وہ حیران تو تعامراس حیرت کوکوئی نام ده نبیس و به سکتا تعا اور ندسی کو بتاسک تھا کہ ایک پرندہ نیل کنٹھ اس کا دوست ہاوراس سے جنی طور پر بات بھی کرتا ہے ہے انو کھا رابط تھا انو کھا تھیل تھا ، انو تھی بات تھی اس کی اس بات بركون يقين كرتا الوكس كراس كاغراق بتات اس لئے اس نے فیصل کیا کروہ یہ بات کسی کوئیس بتائے گا۔ شام تک وہ نبرے کارے اور باعات می مجرتار بااين جبن كى يادوں كوتازه كرتار بااور نيل كنشھ اس کے قریب ہی رہا۔ شام ہو گئی تو وہ نیل کنٹھ کی طرف منہ کرکے بولا۔

"اجھاد دست اب من جاتا ہوں پھرشمرے آیا توتم سے ملے ضرور آؤل گائم میس پر مانا۔ تمہاری یادتو جھے آ ہے گی تحریب اس کاؤ کر کسی ہے نبیس کروں گا۔'' اور نیل ملٹھ نے ہر پھیلائے کرامت کے سر ادر بہت قریب ہونے یر بھی اڑانہیں ، کرامت کی سے اوپر سے گزرتا ہوا چلا کیا اور کرامت واپس مگر طرف و مجینے لگا۔ کرامت کی اور اس کی نظریں آپس آ میا۔ اس جرت انگیز ملاقات کا ذکر وہ کس سے کرتا یوی جمل گزرتی رہی۔

دوسرے سال کے آغاز میں است محسوں ہوا کہ وہ غیرشعوری طور برشاموے بے نیاز ہوتی جارہی ہے۔ بات يبال تك محدودر متى توشايدوه اتن متفكر ند هوتى كميكن ايك روز اس نے واضح طور رمحسوں کیا کہ شاموکی بے بی و محد کراسے خوشی ہوتی ہے۔اسے کھانے کے لئے منہ کھو لتے و کھے کراس ک حیوانیت جاگ اُنعتی اوراس کے جی میں آتا کہوہ کھانے کی بجائے کوئی اور چیز اس کے مند میں مخونس دے، ایک بارتواس نے چئی محرث ال کے مند میں مجروی۔شاموکی مَّ تَكْمُمُولُ مِنْ خُولِنَا الرَّمَ يا\_ده ذُرِّ كُلِيكِن فُوراً مُستَجِل حَيْ بَصِلابِيهِ م وشت کا لو تحزا اوراس کا کیا بگارسکتا ہے، اب اے ایک مشغله ل گیا، وه اس کے سامنے میں جاتی اورا سے دکھا دکھا کر کھانا کھائی۔ بے چینی ہے شاموکی بتلیاں ادھرادھر حرکت كرتيس - زبان كى لب لب سن كروه د بواند وار تعقيم دكاتي اورخالی ایج اس کے منہ میں تحوس دیتی۔ وہ کروث بدلنے کی كوش كرتا اورات روك ك لت والمي باتحد كا ذراسا شذ اويراغاتا جواس كي جم كاداحد حركت والاحصد تعارجب وه مسى طرت بازندآتي توشام وتحق بصابنا مند بند كرليها-اس کی آ تھول سے بڑے بڑے آ نبوگرتے جے و کھ کروہ رك جان اورخالي أظروان سے اے محور في لتى۔

اچا کک اے این ہے ہودہ حرکت کا شدت سے احداد مند چھپا کرسسکیاں احساس ہوتا اور و دونوں ہاتھوں ہے مند چھپا کرسسکیاں لینے تکتی۔ ایسے میں دوبارہ اس کی پیشانی چوم کراچی عنظی کے لئے معانی مائتی ۔ لیکن مجت کا مہ جذبہ جلدی مرد پڑجا تا اور دوا ہے تنگ کرنے گئے۔ ایکے نگ ٹی تجویز سوچے تاکی ۔

ایک روز تواس کا پاکل بن انتها کو بینی کیا۔ ہواہوں
کہ جہاں وہ رہتاتھا ساہ ولد لی چیونٹیوں کی ایک قطار
اکھڑے ہوئے ہاسرے نشیب وفرازے عبور کرتی ہوئی
حجیت کی طرف حرکت کرری تھیں ساجا تک ایک چیونگ
راستہ بدل کرشامو کی گردن پرجاح می اور کان کی او سے
گزرتے ہوئے ہوار ضار تک آن پینی۔ دلد لی چیونگ کی
جس کے جڑے انتہائی تیز تے رضار کے گوشت کونبٹا
فرم یاتے ہوئے انتہائی تیز تے رضار کے گوشت کونبٹا
فرم یاتے ہوئے انتہائی تیز تے رضار کے گوشت کونبٹا

شائع کرد ہے ہے۔ ایک اویب نے توسیای کی پننی کے نام ہے ایک جھوٹی می کتاب بھی لکھ دی جس میں اس کے پی ہے اس کی وفاداری اور ہمت واستقلال کوافسانوی رنگ میں بیان کیا کمیاتھا۔ چھے اواس ہنگا ہے میں گزر مکئے۔ میں بیان کیا کمیاتھا۔ چھے اواس ہنگا ہے میں گزر مکئے۔

رجنی نے پی کی خدمت میں ون رات ایک

کردیئے۔ آ ہتم آ ہتہ ملاقاتیوں کی تعداد کم ہونے گئی۔
حتیٰ کہ سال کے آخر تک بالکل ختم ہوگئے۔ لوگ ہمادر
سپائی اور اس کی وفادار پنی کو بھول گئے۔ شامو کے رشتہ
داروں نے بھی اسے فراموش کردیا۔ خودلڑ کی کے ماں ہاپ

مرچکے تتے اب وہ تن تنہا سارا دن گوشت کے

اس جاندار لوگھڑ ہے کے پاس مبضی رہتی۔ اس کا تعلق
میرونی دنیا ہے ختم ہوتا چلا گیا۔ دن میں سرف ایک مرشیدہ
سوداسلف تر بدنے ہازار جاتی۔

شامو پہلے نہل تو اپنی حالت پردل ہی ول میں کڑھتا، دانتوں میں ہینسل دباکراس نے اپنی کڑھن کا اظہارا کی۔ آ دھ نقرے میں کیا بھی لیکن دفت گزرنے کے ماتھ ساتھ ال کا احساس مرتا چلا گیا شروع شروع میں وہ ان اخبارات کو پڑھتا جن میں اس کے بہادرانہ کا رتا ہے درج ہوتے تھے۔

عکومت کی طرف سے اسے ایک طلائی تمذہ دیا گیاتھا وہ اس کے سربانے پڑارہتا تھا، تھوڑی تھوڑی ورکی مربانے پڑارہتا تھا، تھوڑی تھوڑی ورکیک دیا جاتھا ہوا ہوں موڑ کر اس پرنظر ڈالٹا اور دریک دیا ہونٹوں پرمسراہٹ کھنے گئی جواس کے بدنما چہرے واور زیادہ فرف یا ک بناد تی ۔ باہم آ ہستہ آ ہستہ اس کی دلین تمخہ موتی چلی گئی ۔ بہاں تک ایک روز اس نے طلائی تمخہ دانتوں میں داب کر فرش پروے مارا۔ اب اس کی دانتوں میں داب کر فرش پروے مارا۔ اب اس کی جہا ہی ۔ جا تکارکرتی وہ زور دور در سے انامرد بوارے مارنے لگا۔ جا تکارکرتی وہ زور دور در سے انامرد بوارے مارنے لگا۔ سے انکارکرتی وہ زور دور در سے انامرد بوارے مارنے لگا۔ میاس بی معند ورایک کو تکے بہرے انسان میں منتوا کی تا دیے معند ورایک کو تکے بہرے انسان میں میں دو ایک فرض دن رات اخیخ بیشنے کے باس بیشنا کوئی آ سان کام شقا لیکن وہ ایک فرض دندگی میں بیشنا کوئی آ سان کام شقا لیکن وہ ایک فرض دندگی میں بیشنا کوئی آ سان کام شقا لیکن وہ ایک فرض دندگی دی میں دندگی دی دندگی دی۔ دندگی

احمہ یار میں ذرا کیک نیقی مکرامت نے ہرطرح کوشش کے حمرکا میا بی نہاں۔

آمنہ فاتون نے کہا۔ '' کمشز صاحب میں بہر مہیں کہتی کہ بیرے باپ نے میر ہے ساتھ اجھانیں کیا،
اس نے تو ظاہری نام نمود دیکھا تھا زمینداری دیکھی تھی
ادر میرے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کی تھی محرشادی
کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ بینظا ہری طور پر جو بچونظر آتا
ہے دیا نہیں ہے۔ اس کی حولی میں کئی جوان مورتیں
رہتی ہیں وہ اس کی بیویاں نہیں ہیں، محربیویاں بی ہیں۔
میں نے بہت برواشت کیا ہر طرح اس کو خوش رکھنے کی
کوشش کی ،خود پر جرکیا محردہ نہایا۔

عورت اپنی ہر چرتھیم کرسکتی ہے گر شوہر وہیں تقسیم کرتی، وہ ہر حالت میں اس کو اپنے آنجل میں بائدہ کررکھنا چاہتی ہے، میں جب ناامید ہوگئی تو میں نے طلاق کا مطالبہ کیا ہے اس کے بعد جھے ہر طرح دھمکایا گیا، میرے باپ کو مارڈالنے کی توشش کی تی وہ خرو کو زمین کا فعدا مجھتا ہے سب کو اپنی جا کیر خیال کرتا ہے کہ میں ایک پڑھی کھی عورت ہوں اس کے اجذبین کے کاموں سے تنگ آ کر میں نے فیصلہ کیا تھا اور آئ میں بھی بھی ہوں کہ میرا فیصلہ خلط نہ تھا اس کی حولی میں میں بھی کئی عورتیں ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے ہی گئی عورتیں ہیں اس کو میری ضرورت نہیں ہے ہی ہی میں ہوں کہ میرا فیصلہ خلط نہ تھا اس کی حولی میں ہی ہوں کہ میرا فیصلہ خلط نہ تھا اس کی حولی میں ہی گئی میں ہوں کہ میرا فیصلہ خلط نہ تھا اس کی حولی میں ہی تا ہے گئی میں ہوں کہ میرا فیصلہ خلا نہ تھا اس کی حولی میں ہوگئی میں ہوں کی میں ہوں کی میں ہواؤں گئی میں ہواؤں گئی میں ہواؤں گئی میں ہواؤں گئی میں ہواؤں گی۔''

کرامت کے لئے کوئی راستہ کی الماپ کرانے کانبیں تفااس نے آخری جمت تمام کرنے کوز مینداراحمہ یار کوطلب کرلیا اور کہا۔ ''آمنہ بیگم تمہارے ساتھ جانے پرراضی نہیں ہے بولوکیا کہتے ہو؟''

احمہ یار بولا۔ 'زندہ تبیں جائے گی تو لاش کے جاؤں گا حو کی توجاتا پڑے گا۔''

مرین در میں میرے سامنے اس شم کی یا تمی کردہے ہو جانتے ہوش کون ہوں؟''

''ہاں جانتا ہوں آج تم ہوکل نہیں ہو گے اور نیل کلٹھ نے ٹھر پر ٹھیا تہاری جگہدو دسرا آجائے گا،تمہاری ہمدردی کوبھی میں کرامت کے ذہن میں موصول ہوا۔

جانتا ہوں میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، کمشزتم مجھے بچہ بچھتے ہو۔''

"ابھی تم نے صرف پائی بیا ہے بھی تم کوشر بت پاوک گا،تم نے میری ہدردی کی کیا بات کی ہے۔" کرامت بولا۔

''وہ بہت خوب صورت مورت ہے تعلیم یافتہ بھی ہے، یہ ہے ہوجہ بیمدردی کی ر''

''تم دافعی تہایت مند بھٹ اور اجڈ آدی ہو، میں نے تم دونوں کے درمیان راضی نامد کرانے کی ذاتی کوشش اس لئے کی ہے کہتم مسلمان ہو، میں اس بات کو اسکینڈل بنا نانبیں چاہتا تھا اور تم نے نہایت بے غیرتی سے مجھ پر بی الزام لگادیا اب تم چیٹی پرآٹا اور اپنا فیصلہ من لیماً۔''

وہ غصے ہے کھڑا ہوا اور بولا۔'' دیکھ لوں گا کتھے بھی میں بے ہاتھ پیر کانبیں ہوں ۔''ادروہ جلا گیا۔

کرامت جانیا تھا کہ احمد یار بڑا زمیندار ہے اور نہایت گری فطرت کا مالک بھی ہے وہ پچوبھی کرسکیا اور نہایت گری فطرت کا مالک بھی ہے وہ پچوبھی کرسکیا تھا۔ وہ تھر آ گیا اور کھانا وغیرہ کھا کر بستر پر لیٹ گیا گرمیوں کے دن تھے، پنکھا جل رہا تھا۔ اور کھڑ کیال کھلی تھیں، ابھی اس کو نیندنہیں آئی تھی اس کی نظر کھڑ کی کی طرف کی تو اس نے ویکھا کہ کھڑ کی کی جاتی پر ایک کی طرف کی تو اس نے ویکھا کہ کھڑ کی کی جاتی پر ایک برندہ موجود ہے وہ اٹھے کر بیٹے گیااورغور سے اس کود کیلئے کی دو قبل کے دو اٹھی کی مساف نظر آ رہا تھا کہ وہ نیل کونی میں مساف نظر آ رہا تھا کہ وہ نیل کنٹی سے۔

کرامت اس کو دکھے کر خوش ہوگیا اور بولا۔
"خوب آئے میر ہے دوست جھے تہاری ضرورت تھی۔"
نیل کنٹھ نے پر پھیلائے اور کرامت کی طرف
دیکھا اور نیل کنٹھ کا جواب کرامت کی سجھ میں آگیا۔
دیکھا اور نیل کنٹھ کا جواب کرامت کی سجھ میں آگیا۔
وہ کور ہاتھا۔" تم نے اپنی کی کوشش کرلی گرسو تھی
لکڑی سید می نہیں ہوتی اب تم کی تھند کرنا میں کردل گا۔"
لکڑی سید می نہیں ہوتی اب تم کیا کرو سے میتو تناؤ۔"
کرامت نے پوچھا۔" تم کیا کرو سے میتو تناؤ۔"
کرامت نے پوچھا۔" تم کیا کرو سے میتو تناؤ۔"
کرامت نے پوچھا۔" تم کیا کرو سے میتو تناؤ۔"
کرامت نے پوچھا۔" تم کیا کرو سے میتو تناؤ۔"

تكليف كى شدت سے شاموكاجهم الى جكدسے ايك ايك فٹ اچھلنے لگا۔ اس کا منہ کھل گیا آدر طلق سے غرغرا ک آوازیں نکلنے تکیں۔ اس کی آ تھوں سے سرخ کا زھا خون بہدالکا۔ تھوڑی دریز ہے کے بعدوہ ہے ہوئی ہو گیا اور پھروہ بے حس وحر كت نظراً نے لگا۔رجن نے الكو تھے باہرنکال کئے اور جاور ہے ہاتھ صاف کرے شامو ک طرف دیکھااس کی ایک آنکھ پوری طرت پکل جاچکی تھی، کی میں سے زردزرد یائی بہدر ہاتھا۔ دوسری آ تھے صرف رجمی ہوئی تھی کیونکہ جذبات کی شدت سے اس کا انگونی درست نشانے برمبیں تھا۔اس کی آ کھ کا سرف ایک کوند زخمی ہواتھااوراس میں سے خون رس رہاتھا۔

اط تك است خوف نے آن ليا۔ بياس كائ تما اس کامحبوب تی جوال ہے بے پناہ ممبت کیا کرتا تھا جس کی اس نے تین سال دل وجان ہے خدمت کی سی \_ ب اختیاراس کادل مجرآ یاادر پھوٹ پھوٹ کررونے تھی۔ کونگا بہرااورمعذدرتو وہ پہلے ہی تھا۔لیکن اس کی اس حرکت نے ات اندها بھی بنادیا۔ اب وہ کیے زندہ رہے گا۔ وہ مسكيال ليتي ہوئي باہر كى طرف بھا گى اورايك ي سائس سى سيرهيال مبوركرتے ہوئے نيے بي مختی

تھوڑی ویر بعدوہ اسپتال کی طرف جائے والی مرک پرتیزی ہے دوڑر ہی گئی میٹامو کے جسم میں ترکت ہوئی۔اس کی دا ہن آ کھ ذرای تھلی اور سیاہ بیلی دائیں یا تیں *حرکت کرنے گ*ی۔

اجا تک نندُ باز وکا سہارا لے کروہ فرش پراوندھے منہ لیٹ گیا اور تھوڑی فرش پر تکا کراس نے جسم کوذراسا آ کے برھایا۔ سخت فرش بر تھسینے سے اس کے چبرے سے خون بسنے لگالیکن وہ بڑھتا چلا گیا۔ دوسری دیوارتک پہنچتے ہوئے وہ لہولہان ہو چکا تھا۔ بہال سے اس نے سارا ورنگا کرایے جمم کو کھڑا کرلیا، دیوار کا سہارا لے کراس الحجی كركے اس فے دوسرى تلوار اتارى اورائے آب الكے جسم كھركى سے نيج كر بڑا۔

میکی دیرتک وه ساکت ریا پیم تحسنتا موادروازے

ک طرف بڑھا، دروازے کے سامنے پہنچ کر کمواراس نے فرش پرر کادی اور دوباره واپس بوکر دوسری مکوار دروازے تک پہنچائے عمل اے جس منٹ کے فرش پر مسنے سے اس کاساراجهم خون می نها حمیار

تنذباز واور دانتول کی مدد سے اس نے دونوں تکوارواں کو وروازے کے عین سامنے ایک دوسرے کے سبارے اس طرح کھڑا کیا کہ باہر سے آئے والا جو تھی ب محولے ان كاشكار موجائے -اب وہ كھستا مواكثر كى کی طرف بڑھا کمرے کا سارا فرش اس کےخون سے سرخ بور ہاتھاد دسری آ کھے جھی ہوجھ پڑنے سے تا کارہ ہوتی جاری تھی کسی نہ کیا طرح و و کھڑ کی تک پانچ ہی گیا وانتوں ے پٹ بگز کروہ ٹانگول کے ننڈ پر کھڑا ہو گیا اور ایک ہی جيفئے ميں کھڑ کی پرچڑ ہے <sup>ع</sup>یا۔اب وہ کھڑ کی میں لپٹا ہوا تھا ينيح دورز من نظراً ربي هي-

یار بار وہ اپن زعی آئیم کھونٹا اور دروازے کی طرف و کھ لیا۔

ونت دميرے دميرے کسک رہاتھا،رجنی واکثر کے پاس بیٹی تووہ ایک مربق کے آپریشن میں معروف تھا۔ای نے وحدہ کیا کہ وہ فارع ہوتے ہی اس کے معمر يني جائے گا، يهال مزيد تغيرة بيكار تجه كروه النے پیروں گھر کی طرف بھا گیا۔ تیزی سے سیرھیاں عبوركرت بوع ووكرے ك دروازے ير جا چى آیک کمجے کے لئے رکی اوراس نے سوجا کے وہ روکراہیے تصور کی معالی مائے گی۔

مرے کا دروازہ ای طرح بند تھا جیسا کہ وہ جھوڑ کر تی تھی۔ اس نے جھکے سے دروازے کو کھولا اور تیزی سے اندرواغل ہوئی۔ ہے اختیار اس کے منہ سے اکے ولخراش جیخ نکل۔ تیز دھارتکواریں اس کے آریار ہوچکی تھیں ۔ کھڑ کی میں پڑے ہوئے کوشت کے ڈھیر نے وانتوں سے ملوارا تاری اورز من پر چینک دی۔ گردن میں حرکت پیدا ہوئی اورا کیلے تی معے خون میں نہایا ہوا



اس نے ضروری سامان ٹرک میں ڈالاخود بھی اس ٹرک میں دالا خود بھی اس ٹرک میں دالات اسٹے خراب ہے میں اور بیچے والدین بھی کیونکہ حالات اسٹے خراب ہے کہ اس کا اسپتے علاقے سے نظانا ناممکن تھا وہ مشہور آ دی تھا۔ اس کے بہت ویمن تھے، اور جو دوست تھے ان پر بھی بحروسہ کرنا مناسب ندتھا صرف ایک دوست تھا۔

شل کنٹھ جواس کا بےلوٹ دوست تھا اور اس نے اس کے بحروے پر بی سہاران پورسے ولی تک کا سفر کرنا تھا، دلی جانا ضروری تھا، پھرسرکاری کام اور کاغذات حاصل کرنا تھے۔ علاقے کے بلوائی جانئے کے مرامت جانے والا ہے، انہوں نے اس راہ می بوری پوری رکاد نیس کھڑی کردی تھیں، ہرموز پر آ دی موجود تھاس کا ڈرائیورا کی رٹائز فوجی تھا اور مسلمان موجود تھاس کا ڈرائیورا کی رٹائز فوجی تھا اور مسلمان مامان اس طرح رکھا گیا تھا کہ ورمیان میں جگرتھی، مامان اس طرح رکھا گیا تھا کہ ورمیان میں جگرتھی، و بان پر بیٹھ تھے۔

کرامت ڈرائور کے ساتھ تھااوراس کے پاس بھری ہوئی دو بندوقیں تھیں، ٹرک پرانا ضرور تھا گرفوتی تھا اور نہایت مضبوط اور طاقتور تھا اس کے علاوہ ڈرائیور نے اس کواس سفر کے لئے تیار بھی کیا تھا، سمان خان ڈرائیورون بھر کرامت کے پاس رہا تھا اور ٹرک کی ایک ایک چیز چیک کرنارہا۔

شام کو نگلنے کا ہر دگرام تھا سلیمان فان بولا۔
''سر کھانے کا دو تین وقت کا اور پانی کا پورابند و بست
ہوتا بیا ہے ، آ کے کے حالات کا پید نہیں ہے سا ہے
پانی پت اور سونی بت میں حالات بہت ثراب ہیں۔
امرتسر کی طرف لد حمیانہ اور اس کے اطراف میں سکھ
بلوائی قبل عام کرر ہے ہیں۔ دلی پہنچ مجئے تو پھر آ محے کی
طرف کا داستہ قاش کرلیس کے آ پ سرکاری کا غذات
طرف کا داستہ قاش کرلیس کے آ پ سرکاری کا غذات

سے بیمانہ کراست نے کہا۔''سلمان خان تم بے فکر ہوکر سفر کر و، خدا تمہاری اور میری فیلی کی حفاظت کر ہے گا۔ سلمان خان بولا۔''تمہاری بات درست ہے میں نے پر ماکے محاذ پرسینکڑوں کو مارا اور زندہ آگیا، مگر

ا پی بیلی و ند بچا کا صرف آ دھے مھنے کو ہا ہر گیا تھا والیس
آ یا تو بچو نیس تھا کھر کی جگہ جلا ہوارا کھ کا ڈھیر تھا ادراس
میں سے دھوال اٹھ رہا تھا۔ کر میں پھر بھی ردیا نہیں
ہوں، میں نو جی ہوں، مقابلہ کرنا جانا ہوں اور مرنا جانا
ہوں بچھے موت کا ڈرنیس ہے، آ پ اپنا خیال رکھنا اور
اگر میں مرجاؤں تو آپ کو خود بیڑک چلانا ہوگا میں نے
اگر میں مرجاؤں تو آپ کو خود بیڑک چلانا ہوگا میں نے
آپ کواس کے ہار سے میں بنادیا ہے۔''

اور رات آنھ ہے یہ قافلہ روانہ ہوا پہلے موڈ پر بی کچھ لوگ ڈھائے باندسے ہاتھوں میں ہتھیار کئے سرک پر آسکے اور رکنے کا اشارہ کیا سمان فان نے ذرا اسپیڈ کم کی اور قریب پہنچ کر سڑک کا انجن زور سے فرایا اور ان کے اوپر سے گزرگیا کئی زمین پر گر پڑے ٹرک بہت تیز تھا ان سے وور ہوتا گیا، دو تین میل چلے تھے کہ بہت تیز تھا ان سے وور ہوتا گیا، دو تین میل چلے تھے کہ بجر رکا وٹ آئی محر ٹرک اس رکا وٹ کو بھی تو ڈھیا۔

کرامت دیجه چکاتھا کہ ٹرک کے اوپر نیل کاٹھ یہ دواز کررہا ہے، جب بھی خطرہ ہوتا تھا وہ ٹرک کے قریب آ جا تا تھا اور کئی نہ کی طرح ٹرک فیریت سے گزرجا تا تھا، دلی شہر کے اطراف بیل قل و غارت گری کا بازار تھا، آ نے والوں اور جانے والوں کوئل کیا جارہا تھا، ان کا اسباب اور عور توں کو اغوا کیا جارہا تھا، مردوں کے قباران کا اسباب اور عور توں کو اغوا کیا جارہا تھا، مردوں کے قباران کا اسباب اور عور توں کو اغوا کیا جارہا تھا، مردوں کے قباران کا اسباب اور عور توں کو اغوا کیا جارہا تھا، مردوں کے قباران کا اسباب اور کور توں کو اغوا کیا جارہا تھا، مردوں کے قباران کا اسباب اور کور توں کو اغوا کیا جارہا تھا۔ اس پر کولیاں بھی برسائی گئیں، راستے میں جارہا تھا۔ اس پر کولیاں بھی برسائی گئیں، راستے میں رکاوٹیں کوتو ڈیا گزرگیا۔
درکاوٹوں کوتو ڈیا گزرگیا۔

بهت دفعاتو ایسا اوا که بلوائیوں کو بیفوج کا ٹرک انظر آیااوروہ اس کود مکھے کرخود ہماگ گئے۔ دلی شہر کی حالت ہمی خراب تھی ہر طرف افراتفری اورلوٹ مار کا باز ارگرم تھا۔

رُک اجمیری فمیٹ کی پولیس چوکی پر رکا، کراست از کراندر گیا، اوراس نے بتایا کہ دہ کون ہے تو پولیس نے ٹرک کو جاروں طرف سے گیر کراچی حفاظت



سمان خان بولا۔'' رات کو بھی کھانے کا اچھا بندوبست تم نے کردیا تھا۔"

· فظمی ہوگئ معاف کرویں۔''

سلمان بولار' ' آپ بچھ نہ کریں میں خوو پیکا م کرلوں گا۔''

د صیان چند بولا۔'' آپ لوگ یا کستان جارہے ہیں ء آخری خدمت ہمیں بھی کر لینے ویں۔'

· • تم نے تو آخری خدمت کر لی دھیان چندا ب اورنه کروتو بہتر ہے۔' سمان خان بولا۔

'' سمن نے ٹرک اسٹارٹ کیااور جامع مسجد کی المرف ردانه ہوا جگہ جگہ د کا نیں اور میکان جل کر کائے سیاہ پڑے تھے، روز پر اکا دکا گاڑیاں تھیں اور پازار بند قاء مامع مسجد کے ہول بھی بند تھے، سبانِ فان نے فرک ایک ہوٹل کے سامنے رو کا دو ہوٹل شایدنسی ہندو کا تفاليك دوآ وي اندرموجود يقي

سدان خان نے كبار "كمانا جائے ل جائے گا۔'' کا وُنٹر پر جوآ دی تھاوہ بولا۔

و كما اتومفكل بإيان والأول نيس آيا" سهان خان بولا۔" اللہ عن سات آ شم

يراث خي بكواد و كام جل بيائے گا۔''

كاؤنثروالا بولايه "بإل بيه وسكتاب تم ذراا نظار كرويش بندوبست كرتا بول ."

سسان خان نے وس کا ٹوٹ کاؤنٹر پر رکھ ویا ادر بولا۔" میں گاڑی پر ہول تم انتظام کرو میں ابھی آتا موں ۔ " گاڑی کے اردگرد جاریا یج آ دی کھڑے تھے مر قریب بیں آرہے تھے،ان کے ارادے خطرہ ک لیتے تھے۔ سمان خان کو دیکھ کروہ سب چلے محتے ، سمان خان نے سوجا میں ٹرک پرنہیں جاتا تو یہ بجو بھی کر کھتے تے۔ سامان لوٹ لیتے ٹرک کو آگ لگادیے محرب قریب نہ آئے ، سمان خان نہیں جانتا تھا کہ کرامت کا سے کری اور آفیسروں کے رویے ہے قائم کئے ہیں، شاید دوست ٹرک کی حفاظت کررہا تھا اس نے کسی کوٹرک کے درست نہوں۔ " کرامت نے کہا۔ قریب ندآ نے دیا ان کے دلول میں خوف پیدا کردیا۔ '' نندن بٹس کر بولا۔'' ایسی بات نبیس ہے، میں

كبال سے ملتے ، تمن دن گزر كے تكر ثر انسفر ليٹر كے ملنے ک کوئی امیدنظرندآتی تھی اور بغیراس کے کرامت جانا سبیں جا ہتا تھا۔رات کواس نے تصور کے بردے برنیل لنف سے بوجھا۔" بیکیا ہورہا ہے میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کررہاہے میں کیا کروں؟"

نیل کنٹھ نے جواب دیا۔" کشور نندن تبہارے ریک کا آ دمی ہے وہی پیکام کرتا ہے تکر بہت متعصب اورمسلمانول سے نفرت کرنے والا ہے۔ ہندو ہے اس نے جان ہو جھ کرتم کورو کا ہواہے۔ محروہ کل خود تہارے یاس آئے گاورسارے ڈاکومنٹ تم کودے گا۔"

کرامت سکون ہے سوگیا،سورے ناشتہ کیا ی تھا کہ کشور نندن آ عمیا اور بولا۔" سوری کرامت صاحب من بہت مصروف تھا اس کئے دیر ہوگئی ہے آ پ کے کاغذات ہیں ،آ پ کو پاکستان میں پریشانی

كرامت نے فائل لے كرتمام كانغرات كو چيك ئيا پرئبا۔" بيانال تو ممل يري تھي گرآ ب ك دفتر ميں کوئی ہوتا بی تبین ہے بھر آپ کبال مصروف ہوتے

ندان درا شرمنده نه موا اولا- "يار اب توتم جارے ہو خوش خوش جاؤ مھن باتوں کو بھول جاؤ۔ تهارے لیڈروں نے آخرا پنا ملک بناہی ڈالا ابتہارا

'' يہ تو تم نے نعيك كہا بشكرا تو "كھ نہيں ہے تكر تمبارے رویے سے اندازہ ہوتا ہے کہتم لوگوں نے یا کتان کے وجود کوشلیم نہیں کیا اور جب تشکیم نہیں کیا تو آئے بھی آپ لوگ مشکلات پیدا کریں سے اس کو تم كرنے يا نقصان پنجانے كى كوشش كريں محے،معاف کرتا نندن صاحب نمی نے بداندازے بہاں کامل

سرکاری وفاتر بند تھے، تیاد لے کے کاغذات آپ کے لئے ٹرانسپورٹ کا بندو بست کردول۔

بولے۔ و کٹیا میں جا کر دیا جلاوے اور دیا جب جل عائة آكر جحے بنادے۔"

یہ ہتنتے ہی وہ بھاگا ہوا گیا اور کٹیا میں دیا جلا کر تراثت آیا اور مهاراج سے بولا۔ "مهاراج میں نے دیا جلاديا ہے آپ اگر چلنا جا ہيں تو چليں۔''

سادھو مہاراج نے لوگوں سے کہا۔ ''لوگو! میرے آرام کا سے ہوگیا ہے، اور رات سے کوئی بھی میرے پاس نہ آئے ....کل دن سے، میں پھرتم لوگوں ے ملوں گا ، دراصل رات کا اندھیرا پھیلتے تی جس گیان دھیان میں لگ جاتا ہوں ،اجھااب تم لوگ اینے اپنے محمرول كوجاؤ-"

اور بیہ سنتے عل**ی ک**ول کے سازے لو<mark>گ ای</mark>ے ا ہے گھروں کو علے محتے اور سادعو مباراج اپنی کٹیا مِن آھے۔

رات كاندهرابورے كاؤل يرمسلط تھا، تمام كھر کے لوگ مبھی نیند میں تھے۔ تحرایک ایسا گھر بھی تھا جس میں دوعور تمیں جا گیار ہی تھیں ، آیک مال اور دوسری اس کی بٹی جواں سال رکمنی۔

رکمنی ہے اس کی مال ہو لی۔"ارے جنم جلی میری بات مان اور توسادھومہاراج کے یاس اس سے جل جا۔ مہاراج کی سیدا کر کے اپنا جیون سنوار لے، تیرا باب مرکبا.... غربت ہارے کئے جھوڑ گیا..... اور غربت کی وجہ سے تیری جوائی اکارت جاری ہے۔ تو كاؤل كى سب سىستدر نارى ب مركونى آ كه اشاكر بھی نبیں ویکٹا کہ ہم غریب ہیں۔

سادھومہاراج بہت ہنچے ہوئے ہیں۔ دن بمر لوكوں كے سامنے چھار ير چھاركرتے رے ، يرى بات ان نے مماراج نے تھے پردیا کردیاتو تیراجیون سنور جائے گا۔ابیا کرکے منہ ہاتھ دھوکر میانب صاف چونی اور چندری کمن لے۔

كرلينا اور ويسي بھي تو اچھي بھلي بات كر ليتى ہے۔ اور مہاران نے بھر يورنظرے ركمني كا جائز وليا۔ بال بديا در كھنا كەس بات كى كى كو بىنك نەكھى .... ميرا

من کہتا ہے کہ مہاراج ضرور جھے پر کریا کریں گے۔اچھا اب تو جلدی سے کیڑے بدل لے۔منہ ہاتھ بھی ذرا الحجمي طرح وتعوليماً.''

خیررمنی نے مال کی بات مان لی۔ وہ خوو بھی جا ہتی تھی کہ ان کے گھرے غربت دور ہوجائے ،اس کا بھی ہیاہ کسی اچھی حکہ ہوجائے ۔ غربت کی وجہ ہے اس کی اٹھتی جوانی ٹوکو کی آ تھے اٹھا کر بھی نہیں و تھیا تھا۔

کوئی آ وها گھنٹہ میں رکمنی دھکی ہوئی چندری اور چولی پہن کرتیار ہوگئ۔

اور پھر دونوں مال بٹی گھرے نکل کرمیاراج کی كثيا كي طرف بزيضة نكيس \_كوئي يندره منث كاراسته تھا۔ وونوں کٹیا کے قریب پہنچ کئیں۔ ماں بولی۔" میں برگھ کے در خت کے پاس مجھتی ہول تو مہاراج کی کٹیا میں جا۔ " ہے ین کرر منی بولی '' مان اگر مهاراج نے بھٹاد یا تو ؟''

"مال بولی-"ارے الیا سیس ہوگا.... مباراج بہت ویالو ہیں ..... میرامن اعدر سے کہدر ہا ہے کہ مہاراج تیری قسمت ضرور بدل دیں محے راتو لهراميں ارے ياكل مطلب كے لئے تو نہ جانے كيا کیا کرناپڑتا ہے۔

رمنى كاول زورزورے دھرك رہاتھا۔ رات كا اند جرا قرب وجواركو بهت وراؤنا بنار با تقا- بر طرف اند معیرای اند میرانقا مگرمهاران کی کثیامی دیا جل ر باتھا۔

خوف وہراس کے چنگل میں پیٹسی عُرهال تقرم اٹھائی ہوئی رکمنی کٹیا کے دروازے پر بھٹی گئی کہا تنے میں اندرے آواز آئی۔' رکمنی اندر آجا۔''

ا بنا مام من کررکمنی اجتمع میں بر منی که "مهاراج تے اسے عمیان سے میرا تام بھی معلوم کرلیا۔ مہاراج والعي بهت چيڪاروالے ميں۔"

خرر کمنی کٹیا میں واخل ہو تی۔ اندر جاتے بی مباراج کو این بیتا سنا کر ان کے ول میں کھر ۔ رکمنی نے مباراج کو برنام کیا ،اپنے وونوں ہاتھ جوڑ کرتو ركمني پر جواني اس قدرمهر مان بهوني تقي كدر كمني كو

رے بعد چرایک دیبا و سیا۔ اور جدان خان الر کرجائے سے پہلے ہوا "آب بھی تھک کئے ہوں کے میں ويكتابول آب أك كقريب بي رمناء" کرامت بھی از پڑااور ٹرک کے چیجے کے آ وازوي۔

سمان خان اس طرف چلا گمیا جدهرد کا نیم آرى تىيى ي

روڈ اور حالات دونوں ہی خراب نتھ اس رِلْكَافِيَا كُم كَارْيال آتى تھيں اس نے اس كى مرمت دیکھ بھال پر توجہ نبیں کی تھی، آبادیاں بھی دور هين ارتلام آئے آئے عن روز گزر بي تھے۔ را یوا شہر تو نہیں ہے تر شہر ہے آبادی می خلی ہے یہا آنے میں بڑا چکر کا ٹاپڑاتھا تحریباں پرامن تھا باز

الك سرائ تما ہول كرسائے سلمان خال ئے ٹرک روکا اور ایک بڑا سا کمرہ لے نہا اور س كراغد پيچاياسه . ۲۰۰۵

"いいこうながないりのとこう~ " و کھے لیماعلاقہ پرامن ہے کے نبیں۔ " کرامت

يەكۇكى بۇمى جگەنىقى ،سار،ن خان ئے ايك تھے ورفت تے سائے على الك روك ديا اور ينج الر بنا نے از کر بولا۔ "مرجگہ تو پر اس نگتی ہے آ ب بھی آ جاؤ اور ابالماں کو بھی اتار لو تاشتہ کریں سے۔" مسمن خان بازار ي طرف چلايي تعاكداس ك باس ايك آوى تيزى سے چلا بوا آياور بولا۔ "تمهارانام سران خان ٢٠٠٠

بتائين ثم كرامت صاحب كويل كربمين جارب مور" وه آوى يولا

شدر بار اور جب اس کے حواس بحال ہوئے تو مہاراج کي آواز سنائي دي په "رکمني "

"جی مہاراج ...."

''رکمنی آج تو پور ہوگئ .....تونے میراس خوش کردیا۔ میں بھی کھے خوش کردوں گا۔ بھونے سے بھی تو این زبان کسی اور کے سامنے نہ کھولنا۔اب تو جا... صبح ہونے والی ہے، تیری مال برگد کے درخت کے نیج بیتی ہے۔اے ساتھ نے کرجلدی سے کھر چلی جا..... اوركل كى رات كز اركر جب منع تو سوكرا منفے كى تو تيرا كھر دھن دولت ہے بھرالے گا۔اور بہت تھوڑے دنوں میں تیرابیاہ بہت اچھی جگہ ہوجائے گا۔'' اور پھر مہاراج کی بات سنتے ہی رکمنی نڈھال قدموں سے چلتی ہو گ کٹیا ے نکل تی ۔ مال اپنی جگہ بیٹھی ہو کی ملی۔

ماں تجربہ کاراور جہاں دیدہ تھی۔ساری حقیقت کو جان مخی رکمنی کی حالت اور حیال دیکی کر \_

اور پھرابیا ہی ہوا جیسا کہ مہاراج نے کہا تھا۔ دوسرےدن رمنی کا گھرسونے جاندی سے بحر ساتھا۔اس کے بعد تو رکمنی مہاراج کی دیوانی ہوگئی....اب وہ خورا بنی ماں سے پولتی ۔ '' مال میں تو مہاراج کے باس جار ہی ہوں .... کیونکہ سیوا کرنے سے میوہ ملتاہے۔"

بركد كے درخت كے يتي بيٹے سادھومهاراج كو ایک ہفتہ ہوگیا تھا۔ چوتھے دن سے مہاراج جب درخت کے نیچے بیٹے تو نہ جانے کہاں سے ایک زہر یا بہت لمبا سانپ آ کر مہاراج کی گرون میں اپنا کھن كاڑھ كرليث جاتا اوراہے و كيھ كرگاؤں والے اور بھي مہاراج کے عقیدت مند ہونے کے تھے۔

اب توہردات باپ ہونے لگاتھا۔ اندمیر انھیلتے ہی رکمنی کی کٹیا میں آ جاتی اور رات بھر مہاراج کی سیوا می گزار دی ۔ دراصل مہاراج نے ای خفیہ طاقتوں سے رکمنی کومسخر کرلیا تھا۔اور مہاراج چونکہ جناتی طاقت والے تھے۔ گاؤں والوں کے لئے سادھومہاراج لیکن حقيقت من زالوشابه

ز الوشا....عرف سادهومباراج كاغاتمه كردينا جايتے. نھیک دسویں دن مہاراج مبح سورے اپنی کٹیا ہے نکل كرآئے اور برگد كے درخت كي نيچ بيٹھ مجئے۔ دن کے میارہ بہتے ہی او گوں کی بھیٹرنگ گئی۔

سوا گیارہ ہج وہ سانپ نہ جانے کدھرے رینگتا ہوا آیا اور مباراج کی گرون کے گرولیٹ حمیا۔ اور بيروز كامعمول تفاكه سانب خود بخود آكر مهاراج كي كرون عن ليث جا تا تعا\_

آج رولوکا نے مہاراج کے جیٹھتے تک مہاراج عرف زالوشا .... کے گردا یک مضبوط حصار قائم کردیا تھا ادر ساتھ ہی ساتھ اب مہاراج کی زبان بھی بند کردی تھی۔مہرراج بولنے سے قاصر تھے۔

کھیک ساڑھے گیارہ بجے ، سانپ کا دھڑ اور سراوير کوا خضے انگا و رمهاراج کی گردن کے گروسانے کا کھیرا کتنے لگا۔ بیدد کچھ کراو گول کی آئے تھیں پھٹی کی پھٹی

مانب اوپر کوائھتے اٹھتے اپنے سروالے جھے کو ایک شاخ سے گرد میلتے اگا اس کے بعد او کول نے ویکھا کہ مہاران کی گرون کو سانب کی دم نے اپنے کھیرے میں جکڑلیا تھا، پھرسانپ نے اپنے پورے وجود کواو پر کو محينج لگاوراس طرح مباراج اوپر کواشے لگے۔

مہاراج اب بےسدہ ہو چکے تھے۔مہاراج کی دونوں آئیسیں باہر کوایل پڑی تھیں۔ اور پھریک بیک مباراج کے پورے جسم میں شعلے بھڑک اٹھے اور مہاراج دھڑام سے نیچے کو کرے، ان کا بورا وجود بحرائحتے ہوئے شعلوں میں عائب ہوچکا تھا۔

اس جگہ جمع سارے لوگ جیران وسٹسٹدر تھے كه بيه بواتو كيا بوا\_

اور پھر چند منٹ میں شعلے فتم ہو گئے تو لوگوں نے دیکھا کہ اس جگہ تھوڑی می راکھ پڑی تھی کہ ا جا تک تیز ہوا چلی جس نے اس را کھ کواڑ ا کر قتم کر دیا۔ اورورخت پر جومهیب خوناک اور دہشت ناک ادهر رولوکائے حتی نصلہ کرلیا کہ اب سانپ شاخ سے کپٹا تھا وہ بھی عائب ہوچکا تھا۔اب

برسام برسام کو اور بردها تا ہے یہ بیاری اس تتم کی ہے علاج نہیں ہے۔'' مرمی پوری بات ہجے نیں سکا۔''سار بولا۔

روی ہے ہے ہے اس اور بھی ہے ہے ہے اور بھی ہے ہے ہے اس پراس السی پراس اور نیا کا وجود ہے ہی ہی ہی اس پراس اور نیا کا وجود ہے ہی ہی اس پراس اور وی وجود امارے در سیان آ جاتا ہے۔ وہ نظر ہے اور ہوتا ہے اس کے باوجود کہ وہ قریم ہے ہی ہوتا ہے ، اس لئے اس سے پوچھا ہیں ہے اس لئے اس سے پوچھا ہیں ہے اس لئے اس سے پوچھا ہیں ہوا اس لئے اس سے پوچھا ہیں بیروا اس لئے ہیں بیروا کی موال کرنے والا بھی مھائے می ہوا ہی مھائے می ہوا ہوا کہ وہ بتلا ہے کہ ہوتا ہے وہ الا بھی مھائے می ہوا ہوں والا بھی مھائے می ہوا ہے ہوا ہی مقان میں۔ اس نے جو بیروا ہوں والا سعالمہ ہوتا ہے ۔ می والوں وال

سابا حاموی نیند باتی ہے۔ ا ملا لہ لو عبر آبادسالگا ہے۔ ا ساب خان بولا۔ ایک بات ہو جموں سر آپ ہاراض تو نہیں ہوں گے۔ ا حدتک بچھ چکا ہوں پوچھوکیا ہو چھتے ہو؟ " حدتک بچھ چکا ہوں پوچھوکیا ہو چھتے ہو؟ " مرجی نے اس طویل سفر جمی یہ بات محسوں کی ہے کہ آپ آئے کے سفر کے بارے جمی بالگ فلیک فحیک انعازے قائم کرتے ہیں، میرا خیال ہے ان حالات جمی کی بھی مقام کے بارے جمی انداز و بھاتا خالات جمی کی بھی مقام کے بارے جمی انداز و بھاتا خیارت مشکل ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں اس طرح بدلی نہایت مشکل ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں اس طرح بدلی نہایت مشکل ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں اس طرح بدلی نہایت مشکل ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں اس طرح بدلی نہایت مشکل ہے کیونکہ لوگوں کی نظریں اس طرح بدلی

لئے کہ شکایت کرنے کی صورت میں اس کے والدین اس کواور بھی ڈائٹے تھے کہ تو نے ضرور بچوشرارت کی ہوگی۔ اس ماحول میں بنچے شرارت تو کرتے تھے محر بروں کی نظروں سے ذکح کر بڑے سب لوگ تھے، سب ان کو بر ہے کام سے رو کئے اور مارنے کا حق رکھتے تھے، بچوں کوسب سے ڈرٹا پڑتا تھا، چر بھا بچوں سے خلط کام کیمیے ہو سکتے تھے، ہر بڑے کی نظران پر رہتی تھی، بچہ کی کا ہو ہرکوئی ابنا بجھ کران پرنظرر کھتا تھا۔

ابیا احول اور انسانوں کا ابیارویہ پڑھ کرشایہ
آئ کا انسان جمرت کرے اور کرے گا۔ محرداوی ہی
حقیقت بیان کرتے ہیں کہ ابیا ہی ماحول تھا اور ای
ماحول کی یہ کہانی بیان کرتے ہیں کہ کرامت ساتویں
میں یوی انجی پوزیشن لے کر گیا۔ اسکول ش ہی
ووستوں کے ساتھ شکار کا پروگرام بن گیا اور پھٹی کے
احداس نے کتا ہیں ایک لڑے کے ہاتھ گھر بھیج دیں
اور چھلاکے اپنی اپنی خلیوں کے ساتھ شکار پر چل
اور چھلاکے اپنی اپنی خلیوں کے ساتھ شکار پر چل
وہ آگے بڑھے گئے آگے ایک نہر تھی ، مگر پانی زیادہ
نہیں ہوتا تھا، جین لڑکے جھلی کے شکار کرنے نہر کے
نہیں ہوتا تھا، جین لڑکے جھلی کے شکار کرنے نہر کے
کونارے بیٹھ گئے۔

کرامت کے ساتھ شمشاد اور احمد رو مکنے وہ غلیل کے شکاری تھے۔

شکارتوان کوفاخته اور تیتر دن کا کرنا تھا اور ان کی خلاش می نهریت آ گئے تھے۔

ایک پرندہ ہے اس کوئیل کنٹھ کہا جاتا ہے اس بم کی رنگ ہوتے ہیں اور بڑا خوب صورت نظر آتا ہے محرزیادہ رنگ نیلے ہوتے ہیں اس کی پر داز زیادہ نہیں وتی اڑتا ہے اور دس میں گز اڑ کر پھرز من پر بیٹے جاتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ بڑا کمزور ہے پکڑا جائے گا ، نیچے یا کے تعاقب میں میلوں دوڑتے ہیں اور وہ ان کو اُلتار متنا ہے۔

زا تار ہتا ہے۔ ششاد کونیل کنٹھ تنظر آ حمیااور وہ اس کے قریب ) چلا کیا گر جب ذرا فاصلہ رہ کیا تو وہ اڑ کیا ادر ہیں

Copyrighted material

پہیں قدم کے بعد پھرز من پر بیٹے گیا شمشاد پھرد ہے پاؤں اس کی طرف بڑھا اور بڑی ہوشیار کی سے اس کے قریب بنج کیا، مر پھر تیل کنٹھ اڑ گیا اور آ مے ہیں پہیں قدم دور بیٹے گیا، کرامت نے کہا۔"شمشاد کیا کردہا ہے بیتو تھے دوڑ اتارے گا، ہاتھ نہیں آ ئے گا۔"

شمشار بولاً۔ '' ذرا فاصلہ رو گیا تھا اب کے کرلوں گا۔'' اور وہ دیے تدموں پھراس کی طرف چلا۔ محروی ہوا۔ ہمزہ پولا۔'' جھوڑ اس کوساسنے جھاڑ ہوں میں شکار ملے گا۔''

شمشاد نے نیل کنٹھ کی طرف مند کر کے کہار ''اچھا دوست خوش رو تو نے خوب دوڑایا میں جاتا ہوں۔''

احربھی قریب آعیا اور بولا۔"اب تو اس سے اس طرح کہدرہا ہے جیسے یہ تیری بات سمجھرہا ہے۔" بیرین کر کرامت نے کہا۔" کہنے میں کیا برائی ہے۔ دوست کہا ہے دشمن تو نہیں کہا۔"

تینوں ہنتے ہوئے جھاڑیوں کی طرف چلے گئے۔جھاڑیوں میں انہوں نے کچھ شکار کیا اور ہیر کھائے ادر واپس ہوئے ، واپسی میں ایک سو کھے در خت پر وہی نیل کلاچہ جینیا تھا۔

شمشاو بولار 'یاریکالل ست اور نہائت کرور سا

نظر آنے والا پر ندہ بھی خوب ہے ہر کوئی اس کی طرف
دوڑتا ہے اور بکڑتا جا ہتا ہے گرید کی کے ہاتھ بیس آتا۔ '

مزہ بولا۔ 'یدکالل نظر آتا ہے گریہ بیس اور
اس کی ہوشیار کی بھی تم نے دیمھی ہے کہ جب دوجار قدم
تم اس سے دور ہوتے ہوت اڑتا ہے تا کہ تہاری
بکڑنے کی امید باتی رہے اور تم دوبارہ اس کی طرف
دوڑ وہ اس طرح تم کو بید دوڑاتا ہے سیکی کے ہاتھ نہیں
دوڑ وہ اس طرح تم کو بید دوڑاتا ہے سیکی کے ہاتھ نہیں
آتا ، یہ بچوں سے کھیلا ہے ، شاید اس کو بھی اس کھیل میں
مزاآتا ہے۔ '

اخر بولا۔ 'بان باریہ تو تم نے درست کہا میں نے نبیں دیکھا کہ کس نے نیل کنٹھ کو پکڑا ہو۔'' وہ اس سو کھے درخت کے نیچے سے گزر کئے اور

، رب\_ اوروه جلا کیا۔

جیسے تل وہ کھانے سے فارغ ہوسے رحمت علی آ عمیااوراس نے کہا۔

میر جار تکمت سرسونی جہاز کے جیں وہ جارون کے بعد برتھ پر آ جائے گا آپ لوگ سوار ہوجا كيل " كرامت يوالا "آپ نے يوى ميريائى كى باس كى تيت بنادين-"

رحت على بنس كر بولار "من في فريد ع مول تو قیمت بتاؤں،کل شام کوسجد کے دفتر میں ایک آ دی آیا تھااس نے آپ کے نام کے بیکٹ بھی دیئے اور آپ تک پہنیانے کی ڈیوٹی لگائی۔ بھے تو جرت ہے کہ فرسٹ کلال کے لیبن کے مکت اس نے کس طرح

كرامت في كبال عن مجهد كما المادا ايك الدرد اوردوست بمين ين باس في كام كيابوكان

"ببرمال جس في بيكام كياب ببت بدا كام كيا ہے۔ عمل نے بھى كوشش كى تقى اوركسى بھى كلاس کے نکمٹ حاصل کرنے کی کوشش کی تھی تمر صرف وعد و کیا

کرامت بھی چکا تھا کہ بیکام کس نے کیا ہے۔ اور کھے کھے سمان فان بھی انداز ے لگار ہاتھا۔

كرامت كے ايا بوسلے۔ "متم سنے ليمي اسيّة بمبنی کے دوست کا ذکر نہیں کیا۔"

کرامت بولا۔''میرے نزدیک وہ قابل ذکر نہیں تھااس لئے ذکرنبیں کیا تھا۔''

و بھر آج تو اس نے تابت کرویا کہ وہ قابل ذكريب الإيوسالية

من فان نے کہا۔" ابا مجمی معی ما قابل ذکر بھی پڑے کام کرجائے ہیں۔''

سرسوتي جهاز برته يرنك كيااورلوكون كااژوهام كلاس كے مسافروں كوالگ رائے سے جہازيران كے الحد مجے \_ (جارى ب)

مین میں پہنچادیا گیا۔ رات کواس کی رواعج كرامت ويك يركم استدركا نظاره كرريا تفا كتصورك روب برنيل كالخدموجود تفار كرامت في كهاد" على كلف على تمها مشكريه ادا كرول تم نے حق دوئق خوب نبھایا اور تبارے کے کھندکر کا من مرمندہ ہول۔ نل كنشهر بولايه " دوى كا مطلب ليمانبين ہے، پاروبار ہیں ہےدوئی ہے۔ میں نے دوئی کی كاروبار سين كيا تقارآج تم جھے ہے جدا ہور ہے: اب مل تمبارے کسی کام ندآ سکوں گا، اگر تمبارا آ ہندوستان میں ہوتو مجھے میرے پرانے مقام پر تلاثر كرنا، آواز دينا عن آجاؤل كالي جباز كے بوثرك آ داز آ گئی اور نیل کنشه بولایه به حاری تمهاری آخری

کرامت ادای ادای واپس کیبن کی طرف روانه بواله بحرنيل كنثه بولايه بهرحال من كوشش كرون كاكدايك ندايك دن مين تمهار يساين انساني شكل على طول وعلى يبال سي كبيل دورتبيل جاسكا وكونك میرانعلق جس تلوق ہے ہے، او ماری بھی ایک عد بندی بون ہے، ہم اس مدود سے کہیں دور بیس جاسکتے۔ "اور الصوراني رابطهم موكياب

رولوكا أتكهيس بند كئيس ربا تفا- بحرطيم وجار کی آواز سنائی دی۔ "حکیم صاحب کماب تمتم شد ہوگئی۔''

يه من كرر دلوكا بولايه ''بهت خوب جواب تبين! مصنف نے دریا کوکوزے میں بند کردیا ہے۔ بیر بالکل حقیقت ہے کہ جنات مختلف شکلیں اختیار کر کیتے ہیں۔ و مجينے والوں كے لئے كھ اور حقيقت ميں كچھ اور ہوتے ہیں۔ اور بیابھی حقیقت ہے کدان کے علاقے ہمی انگ الگ ہوتے میں اور دوائی حدود می رہے ہیں۔ خبر مصنف نے حقیقت کو بہت اعظم سیتے ہے لك كيا يك بليك مي فروخت مونے لكے ، مرفرست بيان كيا ہے۔ " پھر عليم وقار اور رولو كا اپني اپني جكہ ہے

Dar Digest 88 January 2015

### روح

جم کی کوئی حیثیت نہیں۔ زندہ رہنے والی چیز اور روح ہے، اگر زندگی عمل بھی ان دونوں اللہ سے کی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو جم کو ایک میں ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو جم کو ایک مت وینا، اس پر ملکے داغ اور افریت مت وینا، اس پر ملکے داغ اور افریت کے تمام نشانات بھی نہ بھی اپنی موت افریت کے تمام نشانات بھی نہ بھی اپنی موت مرجاتے ہیں لیکن روح کا معالمہ بالکل الگ امر اسے بھی داغ دارمت ہونے دینا، ورنہ ہے، اسے بھی داغ دارمت ہونے دینا، ورنہ ساری زندگی جہنم کا ابندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ابندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ابندھن ہے رہو گے۔ ساری زندگی جہنم کا ابندھن ہیں ان شروالہ یار)

شام کو کھانے کے بعدائ کے والدنے کہا۔ 'بیٹا پیکھیل تو چھر روز کے ہوتے ہیں میں نہیں میا بتا تھا کہ تمہاری ساری توجہ کھیل پرنگ جائے اور تعلیم سے تم مافل ہوجاؤ ، اعمل چیز او تمہاری تعلیم ہے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت زیادہ ہے۔'' کرامت نے کہا۔ ''ابا عمی تعلیم کی طرف سے عافل تھی ہوں۔''

والد نے کہا۔ '' میں جانتا ہوں آگا اور دہ تہیں ہو،
گرابھی کم عمر ہو، کہرائی کی با تیں تہاری بجے میں نہیں
آگری گرابھی کہ عمر ہو، کہرائی کی با تیں تہاری بجے میں نہیں
آگری گرابھی کہ عمر ہو، کہرائی کی داہ واہ تم کو بھٹکا سکتی ہے،
تم اینے مقعد کو بھول کتے ہوتم جانے ہو میری زندگی اس کے مسین خواب ہو، میں نے زندگی بحرائکوری جھیل ہے
اس لکڑی سے اوز اربتائے میں اور اپنا کام ایما عاری
سے کیا ہے اور تمہارے بیٹ میں طال کی روثی ڈائی
سے کیا ہے اور تمہارے بیٹ میں طال کی روثی ڈائی
ان کم عمر میں بور اہندوستان کھوم لیا ہے اور میں بھی باہر
ان کم عمر میں بور اہندوستان کھوم لیا ہے اور میں بھی باہر
نیس کیا۔ اس پر بھی میری عمر کا تجر بہتو ہے، تعلیم بہت

' تین می بمبیئی میں ہوئے ادر مینوں میں کرامت کی قیم جیت کی اب ہویا کا نمبر تھا۔

پوہا کی ٹیم بھی کمزور نہ می کمرصرف ایک تی برایر
کرگ دو ہارگئے۔ اب اور شہروں کے لوگوں کو خیال آیا
کہ یہ چھوٹے شہر کی ٹیم اور بڑے شہروں کی ٹیموں پر
حادی آ رہی ہے۔ تو انہوں نے سیای حال بازیاں
شروع کردیں اور اعتراضات اٹھاو کے گر پھو نہ ہوا۔
المآ باد کھنواور پھر دلی کی ٹیم بھی ہارگئی، جنوب میں حیور
آ باد اور نگ آ باد میں ایجھے کھلاڑی شے مگر نو آمیز اور
نو جوان کی شاغدار کارکردگی کے سامنے ان کی نہ چلی،
نو جوان کی شاغدار کارکردگی کے سامنے ان کی نہ چلی،

پنجاب میں بھی انچھی ہاکی کھیلی جاتی ہے گر پھر بھی کوئی ٹیم کرامت کی ٹیم پر گول نہ کرسکی، وہ سب کرامت کی جیرت انگیز کارکردگی ہے پریشان ہے وہ پوری فیلڈ جی نظر آتا تھا اور جملے کے دقت کول میں موجود ہوتا تھا اس کا ڈیفنس بے داغ تھا، ڈی میں اس نے بھی فاوک نہیں کیا تھا۔

ہاری ہوئی ٹیوں نے اس کورٹی کرنے کی کوشش کا مگر وہ مسترا تا رہا اس کو پڑھ نہ ہوا۔ اس نے کسی کو ہارنے یا غصرا تارنے کی کوشش نہیں بلکہ اپنے تھیل پر توجہ کی اور اپنی ٹیم کی کرور ہوں پر نظر رکھی، ہر بیجے کے بعد دہ لڑکوں کی میٹنگ بلاتا اور ان کو بتا تا کہ کس نے کس مقام پر غلطی کی ہے، اس طرح اس کے کھلاڑیوں کی مقام پر خلطی کی ہے، اس طرح اس کے کھلاڑیوں کی فلطیاں دور ہوتی گئیں اور کرامت کی ٹیم جب واپنی آئی تو وہ ایک بہترین ٹیم تھی اس کے لڑے کم عمر اور پھر تیلئے بیتے اور ان کا تا کہ ایک کھل اور کی تھا۔ واپس آنے کے بعد کرامت کی عزت کا لج میں اورشمر ٹیس بہت پورٹی گئی۔

محرکرامت کے والد کی خواہش تھی کہ کرامت تعلیمی میدان میں بھی تمایاں رہے، دورے کی واپسی کے بعد وہ محر آسمیا، سارے لوگوں نے اس کا برا شاعداراستعبال کیااوراس کے والد کومبار کیاددی۔ ریا سادرم بای ای بری ت یا ار وہ بھولے پر بہت بھڑا اوراسے و حونلے کے لخ والين تح ديا-

شام سے رات ہوگئ مربعولاۃ یانہ بحری جی کہ رات کر رکنی مربهو لے کا کوئی ات بیت نبیس ایکے وان سب کاؤں والوں نے مل کر ا<mark>ہے ڈھونڈ انکر وہ کہیں</mark> نہ

ہارسے گاؤں سے ذرا دور ایک کھنڈر تھا، بزرگول كاكمتا تفاكمى زمائة عمل بيجكه مندوول كى عبادت کا دکھی مجرنجانے وہ سب کہاں جیلے سکتے اور پھر آ استدآ استد يهال معلمان آ باد او منظ ماب وه مندر وریان براتھا ادھر گاؤں کے لوگ بہت کم جاتے تھے۔ كاؤل والع بموسل وزهونذ ذهونذ كرتفك محق

ایک دن ہم لڑکوں نے جھاڑی کے پاس خون کے محیظے ویکھے جوسورج کی حرارت کے باعث سیاس مائل ہوگئے تھے، ہم نے گاؤں کے امام صاحب کو بتایا تو وہ بریثان ہو گئے اور دیکر گاؤں کے لوگوں نے یہ خیال کیا کہ ہونہ ہوبھوسلے کو کسی بھوت پریت نے ماردیا ہے کیونکہ وہ مندرسالوں سے وریان بڑا ہے ای لئے اس میں کسی آسیب نے بسیرا کرلیا ہوگا۔

اورد میروالدین کی طرح میری والدہ نے بھی مجھے اس پر لاتعداد چھوٹے چھوٹے مٹی کے پیالے تماج ا متددی طرف نہ جانے کی هیعت کی جے ہیں نے سے حقے۔

.. درو ن مم جار الأكول يرمشمل بيه قافله جانب روال ہوگیاء اس قدر بھرے ہوئے سور آ گ اللتی دو پهر من جم لرزت قدمون اور پسيد وجود لئے آ کے بی آ کے برصرے تھاور ہم اس ك الكرزوك بي كالحك

وه قديم خسته حال مندرتها جويقيينا اييخ وورا بهت بن مضبوط اورخوب صورت رما بوگالكرى كابم برا وروازه جو که بند تھا۔ اس بر کمی قتم کا کوئی بھی . وغیرہ ندلگا تھا محر جب ہم نے اس دردازے کواندر طرف وحكيلاتو مارى دانتول سطے بسيندة عميا، بالآ م جاروں سے ال كر اس درواز سے كوكھول ديا ا زوردارة واز كے ساتھ وه دروازه كھلا اور خاموش فضا زوردار آ داز ابمری ..... پروی سکوت جیما گیا۔ جیے ی ہم دروازہ کھول کر اندرداقل ہو۔

ایک عجیب دل کومتلا دینے والی بد بونے ہمار ااستقبال ۔ ہارے ذہن میں تھا کہ جہاں سالوں سے کسی ف روح کا گزرنہ ہوا ہواس جگہ کڑی کے بے شارجالو بكندك اورغلاظت كافتعير موكا يحرجرت انتكز طورير بال نما سارا مندر ب حدصاف تقاء يول لكمّا تقا كه يج کوئی ابھی ابھی اس کی صفائی کرے عمیا ہو۔مندر و ہواروں پر بڑے مجیب مم کے چرے ہے ہوئے ۔ اں واقعہ ہے گاؤں میں خوف وہراس مجیل کیا۔ رنگ برنگ کے انسانوں کی بدہیت تصویریں .....فرخ

والد کی تقبیحت کے مطابق اپنی پوری توجہ تعلیم پر مرکوز کردی اور تعلیمی میدان میں آئے بڑھتار ہا۔

اور بہ جیرت انگیز تبدیلی اس نے محسوں کیا کہ جہاں اس کوکوئی مشکل ور پیش ہوئی اس کے ذہان کے پردسے پر نیل کنٹھ اڑتا ہوا آیا ادراس کی سجھ میں اس مشکل کاحل آگیا امتحانات میں بھی اس کے ساتھ یمی ہوااور دو مہایت شا ندار تعلمی ریکارڈ کے ساتھ فارغ ہوا اب اس کے ساتھ فارغ ہوا اب کے ساتھ فارغ ہوا اب اس کے ساتھ فارغ ہوا اب اس کے ساتھ فارغ ہوا

اس کے بعد وہ esp آفیسر بن جاتا۔ یہاں پر مقابلہ بخت تھا اس مقابلے میں وہ اکیا مسلمان تھا اس کو مقابلہ بخت تھا اس مقابلے میں وہ اکیا مسلمان تھا اس کو بہت اس مجودی کی وجہ ہے۔ شامل کیا تھا کہ اس کا دیکارڈ بہت شاندار تھا مگر ہندو اس کے ساتھ اس کے باد جود وہ اس مقابلے تعصب کررہا تھا او پر سب بی ہندو تھے کسی کی مرضی نہتھی کہ وہ وہ وہ اس مقابلے میں موجود تھا۔ اس کے فائن کے باوجود وہ اس مقابلے میں موجود تھا۔ اس کے فائن کے بردے پر نیل کاٹھ موجود تھا۔ اس کے فائن ہونے پر نیل کاٹھ موجود تھا اور سب صحران اس کے فلاف ہونے پر نیمی موجود تھا اور سب صحران اس کے فلاف ہونے پر نیمی کی خدار دوہ کا میاب ہوگیا۔

اس کی کامیانی تو یا تصبی کی کامیانی تھی رضاعلی کی عزت میں ایک دم اضافہ ہو گیا اب وہ صرف بردھی نہ رہا۔ لوگوں کی نظروں میں احترام آگیا۔ بیٹے نے باپ کے مقام کواونچا کر دیا تھا۔

بیٹا کمشنر بن تھیا تو باپ نے اس کی عزت کی خاطر کام کرنا:ندکر دیا۔ ماں باپ کی عزت بڑھ گئے۔اور پھر کرامت کوالیک نئے مقام پر جانا پڑا۔ ملازمت ہی السی تھی جانا تو تھا۔

والدنے مجوری میں اپنا گھر چوڑ ااور بیٹے کے ساتھ بیلی ہمینٹ ہر بلی آئے ہمر کاری رہائش گاہ کی اور نوکر چاکر والدیہاں برخوش نہ تھے ، ماں بھی خوش نہ تھی وہ جلد از جلد کرامت کا گھر بسانا چاہتی تھی ، تکر بینی جگہ تھی ، کس سے جان بہجان نہ تھی ، سب مزیز تو پرانے شہر میں سے ۔ کرامت کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں ۔ روزی اس کے پاس نے نے کہاں آئے ہے۔

ایک کیس اس کے پاس آعمیار ایک مسلمان

Copyrighted material

عورت کا کیس تھا اس کا خاوند عورت کو طلاق دیتانہیں عابتا تھا اورعورت اس کے پاس رہتانہیں جا ہتی تھی۔ عورت کا سوتف تھا کہ'' بیرآ دی نہایت اجڈ اور گنوار ہے وہ ایک تعلیم یافتہ عورت ہے آ دمی کا سلوک اچھا نہیں ہے۔''

معمرآ وی ضدی اور زمیندار تھاوہ کسی حالت میں عورت کوچیوڑ تانبیس جا ہتا تھا۔

دونوں کے بیانات سے بیابات فاہر ہوتی تھی کہ دونوں میں کیک نہیں ہے، مرد نے اپنی انا کا مسئلہ بنایا ہوا ہے اور عورت اس کی شکل سے بیزار تھی ، راضی نامے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ کرامت نے دونوں کو الگ الگ بلا کر سمجھایا تکر دونوں طرف ضد موجود تھی۔

احمہ یارزمیندارتھااس کا ایک مقام اس کی جگہ پر تھا آگر وہ طلاق دے دیتا تو عورت کی جیت ہوجاتی اور احمہ یارگی عزیث میں ہوجاتی اس نے کرامت کوا کیلے میں کہا۔ '' کشنز صاحب بیاتو آپ بھول جاؤ کہ میں اس کو طلاق دوں گا کیونکہ بیہ بات اب بھیل جگل ہے کہ وہ جھ سے طلاق دوں گا کیونکہ بیہ بات اب بھیل جگل ہے کہ وہ جھ سے طلاق ایس کیا ہیں ہے۔ آپ اس علاقے میں ہے ہو آپ کو پہذیبیں ہے۔ آپ اس علاقے میں ہے ہو میں ایک خاندانی آوی ہوں میرے خاندان میں اب میں ایک خاندان میں اب کے رہا ہیں ہوا ہے، وہ جبری ہو گئی میں ہیں ہوا ہے، وہ جبری ہو گئی میں میر کی تو گئی ہیں ہیں ہوا ہے، وہ جبری ہو گئی میں میرک تو گئی ہیں میرک تو گئی ہیں ہول ہے گئی ہیں ہیں کہتا ہوں ہیں بات اس کے ماں باپ کو پید تھی کی تھی میں ویسائٹ ہول ہے۔ آت ہی میں ویسائٹ ہول ہے۔

ہم زمیندار لوگ ہیں۔ ''وہ کہتی ہے میں اجڈ ہوں پڑھا گھانہیں ، میر ہے مضغط اس کو پہند ٹہیں ، میں اس کے لئے اپنے دوستوں کو ٹہیں چھوڑ سکتا، وہ حولی میں رہوج اس کے لئے اپنے دوستوں کو ٹہیں چھوڑ سکتا، وہ حولی میں رہوج اس کے لئے نو کر چا کر ہیں ، مالکن بن کرموج کر ہے اور طلاق کا نام نہ نے ، جوعورت حولی میں آ جاتی ہے وہ ہماری ہوجاتی ہے اس کو ہم کسی دوسرے آ جاتی ہیں چھوڑتے ہی ہمارا وستور ہے ہماری خانمانی رہت ہے۔''

Dar Digest 77 January 2015

عورت ہے اس کے سیاہ لباس اس کے بال جیسے تھے جواس کی کمر پرلبرارے تھے۔"اے کون ہو ....؟" عمل نے اسے آواز دی۔

تمراس نے نیہ پیچھے مؤکر دیکھانہ کوئی جواب ویا بلکہ سیدھ میں چلنے تکی تو فطری جسس کے ہاتھوں مجور ہوکر میں بھی اس کے بیجیے جل پڑا۔ کیونکہ میرا مقصد بيمعلوم كرنا تفاكه دوكون هيع؟ اوراس قبرستان عن کیا کرد ہی ہے؟ وہ عورت سامنے ہی چکتی جار ہی تھی بدو کی کرجی بوری طرح چونکا کیونکداس کارخ مندرکی جانب تفاود آھے ہی آھے چلتی جاری تھی ... ابوہ مندر ہے تھوڑ ہے ہے فاصلے پڑھی۔ میں بھی اس کے چھے تھا۔ ایک وم ے میں نے مفور کھائی اور خود کوستھا لئے کی بیں نے مبت کوشش کی اور میں نے اپنے كوسنجالا اور فينج ديكها كه بجهيكس في عد محور تكي ہے۔زمین بالکل صاف تھی تمر بھے باؤل پر بڑی زور کی چوٹ لکی تھی ورد کی لبراس فقر تیز تھی کہ ایک سے کے کے اس براسرار مورت کا خیال بیرے وہن ہے نکل گیا اور جب بادآ با كه بل كسي عورت كا بيجها كرت بوت يبال تك آياتها تؤيم فورأ الرث بوكيا مكراب وإل مير يه نظاده اورکوئي بھي موجودنبيں تھا۔مندر کا وروازه جنوز بندتها اور اردگرد ووورتک ویراند تهاشی نے مندر کے جاروں طرف دیکھا تکر جھے وہ عورت دکھائی نہ دی اور پھر میں تھک ہارکر اپنے گھروالیں آھیا تحر میرے ذہن سے اس عورت کا نظر آ مااور پھرایک دم سے غائب ہوجانا فراموش نہ کرسکا۔

بحرتواس کے بعد مندر کے پاس جانا میراروز کا معمول بن حمیا بیدالگ بات ہے کہ جمل اسے کھولنے اورا غدرجانے كى ہمت ندكر يا تار

ایک روز می کسی وجہ ہے متدرنہ جاسکا توسارا ون عجيب ي بي جيني مجهد على جان كيول مجه محسول بدر ما تفا كدكو كي مقناطيسي كشش محصة اين طرف لينج ري ہے اور پھر جھے پر بھیے میر ااپنا اختیار نہ رہا ہو شک مندر کی ۔۔۔۔اس دفت کڑ کتی دو پہر شک کم لوگ بی باہر نکلتے ،ال جانب تھنچا چلا گیا اور میں اس وقت چونکا جب مجھے کسی وقت بھی ویرانی عی تھی رگاؤں سے باہرنگل کر میں

نے میرانام کے کر بھارا۔ میں نے محرون موڑ کرآ واز کی سمت دیکھا تومنجد کے پیش امام صاحب مجھ ہے کچھ کہد رے تھے ... جھے بچھ بھی سنائی تہیں وے رہاتھا بس ا مام صاحب کا چېرونسي د صند لي تصوير کې ما نندلگ ريا تھا۔ پھرجیے میرے اعصاب برحادی وہ غیر مرکی قوت الرسنى تواكيدى سے جھے ہرشے دائے د كھائى دين كى۔ مجد کے امام صاحب بریشانی کے عالم میں جھ ت ميرى طبيعت كالوجود ب عظ من في البين مطمئن كيا وران كے ساتھ بى باتيں كرتے ہوئے واليس مركيا محمر جائے وقت میں نے مندر پرضر و*ر نظر*ؤ الی بھی۔ A ..... A

الحكے دن كا سورج ببت ہى قيامت خيز عابت ہوا، میرا دوست جیرا عائب ہوگیا تھا، بھولے کی طرح جیرا کا بھی کوئی بہت نہ لگ سکا اس کے محروالے اور ہم سب نے ل کراہے بہت ڈھونڈ امکر بھولے کی طرح اس کا بھی کوئی سراغ نہل سکا بھولے کے بعد چرے کا عَائب بوجانا حاؤل والول كي لئ ياعث يريثاني تقا جرے کے گھروالوں کا صدے سے براعال تھا۔

میں ان کے کم عمل اس کی والدہ جرے کی كشدك سے بہت بيار تھيں ايس كي والدہ كا كہنا تھا " کچھ دنوں ہے جیرا کچھ عجیب قتم کی حرکتیں کررہاتھاوہ اکثر خود ہے جی باتیل کرتا رہتا رات کوبعض اوقات بورے کریس چرتا گاؤں کے پکھلوگوں نے بتایا کہ ہم نے کی مرتبہ جرے کومندر کے پاس ویکھا ہم اس سے بوچھے كدوه وبال كول جاتا ہے ....؟ مرده تال ويار اس واقعہ کے بعد گاؤں میں ایک بار پھرخوف وبراس اورتشويش كى لېردوز كى كاؤى كى كليون شى آوار و بحرتے بیج بھی تھرول بن دیک مین گاؤل بن کام كرينے والے افراد بھی جلدی اپنا كام ختم كرتے اور جلد اینے گھرول کولوٹ آتے۔

ایک دو پیر کھانا کھا کرٹس یونجی کھرے ہاہر لگا

''دو تمہارے خلاف کل سے کارر دائی کرے گا تم پر قاتلانہ تملہ کرائے گا اپنا اگر رسوخ استعمال کرے گا، دولت خرج کرے گا اس نے جاتے ہی سارے پروگرام بنا لئے ہیں ممروہ کھی نہ کرسکے گائم بے فکر ہوکر سوجاؤ۔'' اور نیل کنٹھ کھڑکی ہے غائب ہوگیا۔

اس کے جانے کے بعد کرامت بولا۔"واہ میرے دوست!تم نے تو مجھے بے فکر کر دیا!!"

نیل کلٹھ نے جو کہا تھا وہی ہوا، کرامت کے فلاف کچھ نہ ہوا البتہ احمہ یارے بارے میں پھ چلا کہ اس کی زبان اکر گئی ہے وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہے جکیم ڈاکٹر علاج کررہے ہیں، محرم ض بچھ شی نہیں آرہا تھا، احمہ یار کے کرامت کے خلاف سارے پروگرام دھرے کے دھرے رہ گئے۔

احمہ یارکا مرض اور برد ھا اور اس پر سخت فطرناک یاکل بن کے دورے پڑنے گئے۔ دہ ڈاکٹروں کو مارنے لگا، سول اسپتال پیلی بھیت میں داخل کر دیا گیا اور دہاں پرڈاکٹروں کے بورڈ نے اس کو خطرناک پاگل قراردے کریاگل خانے میں داخل کردیا۔

ادر آمنہ کو ایک طرف کارروائی کے بعد خلا

اس کیس کے بعد کی اور بھی پریشان کن حالات نے کرامت پر حملہ کیا محروہ حمرت انگیز طور پر صاف نج گیا۔ آمنہ کو دوسری شادی کرنے کا افغیار عدالت نے دے دیا تھا۔

ایک دن ایک آ دی اس کے گھر آ گیا اور دوال

کے والد سلامت سے ملاء شام کوسلامت نے بتایا کہ

"آ منہ کا باپ آ یا تھا، آ منہ نے اب تک شادی نہیں ک

ہے، دو تہارے لئے پیغام لائے تنے اس میں آ منہ ک

مرضی بھی شامل ہے، سوچ لو، وہ طلاق یافتہ عورت ہے

عرب زیادہ نہیں ہے، محرتم کنوارے ہو۔ "بینجر کرامت

کے لئے تعجب خیرتو تھی محراس نے جواب نہیں دیا۔

ای دات نیل کنٹھ اس کے پاس تھا اوراس کا وہنی رابطہ کرامت سے ہواتو نیل کنٹھ نے کہا۔

وہنی دابطہ کرامت سے ہواتو نیل کنٹھ نے کہا۔

''تمہارے لئے وہ بہترین ہوی ثابت ہوگئی، تمہاری اولاداس کے بطن ہے ہوگی دیر نہ کروہ اور شادی کرلوں''اب کرامت کے لئے انکار کی ذرا مخبائش نہتی اس کے دوست نیل کنٹھ کا مشورہ تھا۔

اور پھر يوں ہوا كەنهايت ساده طريقے پر دونول

کاعقد ہوگیا اور آمنہ خاتون کرامت کی بیوی بن کراس کے گھرآ گئی۔ اور کرا مت کا تباولہ سہاران بور ہو گیا۔ وہ اپنی جائے پیدائش سے دور ہوتا جار ہاتھا عر اس کے بادجور ہر مشکل وقت میں نیل کلٹھ اس کے ياس آجا تا تعابه وقت بدل رباتها، سياس حالات تبديل ہور ہے تعے۔ ہندومسلمانوں کو برداشت تیس کرر ہاتھا، المكريزون كالبسر يكول جوربا تفاء مسلمان آفيسر پر ہندوؤں کی نظریں تھیں۔ اور کرامت ایک نہایت ہی اندرولی علاقے میں ڈیوٹی پرتق اس کے جارول طرف ہندو تھے،متعصب ہندولیڈرول نے اس کے غلاف خوب برو پیکنڈا کیا تھا اس ملاتے سے کرامت کا تکلنا ناممكن نظر آربا تھا اس دفت اس كے دو بيجے تھے اور دونوں ٹڑ کے بہت جیموٹے تھے، حالات پوری طرح اس کے خلاف تھے اور وہ تخت پریشان تھا کہ اس کے و بن کے پروے پر سل کنٹھ اڑتا ہوا آ کمیا اور بولا۔ " ميريشان نه بوء"

"میں تہارے پائی ہوں، کھے پید ہے تہارے خلاف صرف اس لئے یہاں کے لیدڑ ہیں کہ تم مسلمان ہو، مریہ تہارا ہونیں کرسکیں سے دو تمن دن میں اس ملک کے لئے بڑے نیصلے ہوں ہے۔ اس کے بعدتم اپنے لئے جو فیصلہ کرو ہے میں تہارا ساتھ دوں میں۔"

مررات کواس کے بنگلے پر بلوائیوں نے حملہ کردیا۔ وہ اس کواور اس کے بیوی بچوں کو تلاش کرتے رہے اور میلوگ آ رام سے اسپنے کمرے میں سوتے رہے وہ سب اندھے ہو مکئے اور کرامت کو تلاش نہ کرسکے۔ اور بیعی مند وستان تقسیم میوارکہ امین

اور پھر ہندوستان تعتیم ہوا، کرامت نے پاکستان جانے کا فیصلہ کرلیا اور دود لی کے لئے روانہ ہوا آ ہت آ ہت جانا ہواایک درختوں کے سائے میں کھڑا ہوگیا جانے کس خیال کے تحت میں اس ست آ گیاجہاں مندر واضح نظر آ رہاتھا ، پھر میں نے اس طرف ایک مخص کو جاتا دیکھ کربری طرح چونکا سے ہملا اس وقت اس قدر دیران جگہ پرکون جاسکتا ہے۔؟

میں نے خودائی آئی موں سے توئی کو اندرجات دیکھا تھا گراب اس کا کوئی نشان بھی نہیں تھا۔ مندر میں ا ن مجیب تصویروں اور بجھے ہوئے بے شاروئیوں کے سوا کی جو بھی نہیں تھا۔ میں پاگلوں کی طرح '' تو می تو می' آ واز رکاتا ہوا مندر میں چکراتا رہا گر تو می نے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملا ہو آنسو بہاتا اور گرتا ہے تا میں گاؤں کی جانب بھا گا۔

من اس قدرو حشیاندانداند می جادر باتفا که کاؤل کے دگر میں اس قدرو حشیاندانداند میں جادر باتفا کہ کاؤل کے دگر کی جائے ہوئے ۔ می '' تو می اور می اجھوں اور می اجھوں کے اشارے سے مندر کی جانب لوگوں کو سمجھا تا جاہتا تھا، میرے دیگر گول سے اوگول کے کوگول سے میرے دیگر گول سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی میرے اساتھ و سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی میرے اساتھ و سے انکاری تھے۔

مجولے کا عائب ہونا، پھر جرااوراب میراجان کے دوہ جگداب بالکل خالی تھی وہاں کا سے پیارا دوست تو میں سے مندر میں موجود کوئی کوئی نشان بھی نہ تھا ۔۔۔۔ دروازہ آ مرکی قوت نگل پیکی تھی۔ میں کئے صبتر کی مائند زمین جیسے ہوش کی ونیا میں واپس آ حمیا۔

پرگرا .... ہند ہوتی آنکھوں نے نیم جھری ہے تو می کے جھائیوں اور امام مسجد سمیت دیگر گاؤں والوں کومندر کی جانب جمائے ویکھا۔اس کے بعد میں ہوش وخرد ہے بیگانہ ہوگیا۔

### ☆.....☆.....☆

جب بھے ہوتی آیا توجائے کیا وقت تھا کرے میں نیم خار کی تھی۔ آہتہ آہتہ میرے حواس ٹھکانے پرآ کئے۔ شعور کی حالت میں آتے ہی جھے وہ منظر یادآیا۔ ٹوئی کا غائب ہونا۔۔۔۔ میرا اسے ڈھونڈ نا۔۔۔۔ سب کو بتانا۔۔۔۔ ٹھر پریزنس کیا ہوا؟ ٹوئی کا خیال آتے میں ترپ کرافعا۔۔۔ تیزی سے کمرے سے ہا ہرنگا۔۔ دو میرا آبنا ہی گھر تھا جو ہالکل خالی تھا میں اس بات برغور کئے بغیر ہی کہ ای اور میری بہنی کہاں ہوں بات برغور کئے بغیر ہی کہ ای اور میری بہنی کہاں ہوں گی؟ ہا ہرکو لیکا بھر جھے لگا میرے ہیجھے کوئی ہے۔۔ ای احساس کے تحت میں نے مزکر دیکھا اور کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا۔۔ اور کھڑا کا کھڑا ہی رہ گیا۔۔

سیاه گباس می ملبوس وه دبی عورت تقمی جوقبرستان میں مجھے نظرا کی تقل ۔۔۔۔ اب بھی اس کی بالوں سے ذھکی پشت میری طرف تقلی۔

''کون '''بین نے ارزی آوازی اور میں اسے خاطب کیا۔ وہ دھرے سے مڑی اور میرے سائنے آگئی۔ اس کے سیاہ لیم بالوں نے چیرے کے ہا کی حصہ کوکمل طور پر ڈھانپ رکھا تھا اور چیرے کا داباں حصہ ہے صدیع اس کی سیاہ آ کھے بھے پرمرکوزشی اور جوش نے اس کی آ کھے میں جھا نکا تو نجانے بھے کیا اور جوش نے اس کی آ کھے میں جھا نکا تو نجانے بھے کیا ہوگئیا میں جبوت ہوکررہ گیا۔ اس سے چیلے کہ میں بھی ہوگئیا یا وہ بچو ہوئی میرے چیچے دروازہ ایک وم سے بجا سے میں نے ہوا کیا وہ بچا کہ میں بھی میں کہا یا وہ بچھے دیا ہواں وہ پرامرار بجا یا وہ بچھے دیکھا۔۔۔۔۔ بجا سے میں نے ہوا کھی ہوا کہ میں میں نے ہے اس جانب و بھیا جہاں وہ پرامرار بجارت کھڑی ہوری میں جانب و بھیا جہاں وہ پرامرار کورٹ کو کھی ہے وہ کے کہ میری سانس لی ہرکردگ گئی کے جسروہ کی گئی ہورت کو کیا۔۔۔۔ کوئی نشان بھی نہ تھا ۔۔۔۔ دروازہ ایک بار پھر بجاتو میں کوئی نشان بھی نہ تھا ۔۔۔۔ دروازہ ایک بار پھر بجاتو میں بھیرہوڑ کی دائے ہوگئی نشان بھی نہ تھا ۔۔۔۔ دروازہ ایک بار پھر بجاتو میں بھیرہوڑ کی دائے ہوگئی نشان بھی نہ تھا ۔۔۔۔ دروازہ ایک بار پھر بجاتو میں بھیرہوڑ کی دائے ہوگئی دائے ہوگئی دائے ہوگئی دورازہ ایک بار پھر بجاتو میں بھیرہوڑ کی دائے ہوگئی دائے ہوگئی دورازہ ایک بار پھر بجاتو میں بھیرہوڑ کی دائے ہوگئی دورازہ ایک بار پھر بجاتو میں بھیرہوڑ کی دورازہ ایک بورے کی دورازہ ایک بار پھر بجاتو میں بھیرہوڑ کی دورازہ ایک بھرکھوڑ کی دورازہ ایک بھرکھوڑ کیا ہوگئی دورازہ ایک بھرکھوڑ کی دورازہ ایک بھرکھوڑ کی دورازہ کی دورازہ ایک بھرکھوڑ کی دورازہ کی دو

مں کے لیا۔ انچارج نے بتایا کہ 'سر ہمارے ہاں اتن نفری نبیں ہے کہ ہم حالات پر قابو کر عمیں۔''

کرامت نے کہا۔'' میں رات کو یہاں رکنا جاہتا ہوں کیونکہ شہر کا کوئی حصہ پرامن نہیں لگیا، مسم میں مجھ سرکاری کام کرول گا۔''

انچارج نے کہا۔''ہاں یہ میں کرسکتا ہوں کہ آپ کی تفاظت یہال پر کرسکوں۔''

گرامت نے پوچھا۔''تہبارانام کیا ہے؟'' انچارج بولا۔''سرمیرا نام دھیان چند اگر ال ہے۔''

کرامت بولا.... '' وهیان چند میرے ساتھ وعاکرنے کی کوشش نہ کرنا اگر کرد گے تو زندگی بجر خود کو عذاب میں ڈال لو کے، میرے ساتھ میرے بیچے اور ماں باپ بھی ہیں اور وہ ٹرک میں ہیں، کوئی کرہ خال کرد،اس میں بستر ڈلواؤ تا کہ میںان کوا تاروں۔' انجاری حیرت ہے بولا۔'' ٹرک میں تو سرف

انجاری حمرت ہے بولا۔''فرک بی تو صرفہ سامان نظراً تاہے۔''

کرامت بولا۔" تم وہ کرو جو میں نے کہا ہے زیادہ کرید کرنے کی کوشش نہ کرو۔"

فوراً ایک مره خالی موااس می دریان و الی تنین اورسب لوگ ٹرک سے از کروہان آ گئے۔

سلمان خان نے کہا۔ ''آبرات کے کھانے کا انظام کرتاہے، یہ کام می خود کروں گاان پولیس والوں پر بجروسہ نیس کروں گا، چا تدنی چوک پریا جامع مسجد کے اطراف میں مسلمانوں کے ہوئل ہیں۔ میں وہاں جاتا ہوں اور کھا ٹالا تا ہوں۔''

ٹرک کے اور نیل کلٹھ جیٹا تھا۔ کرامت ٹرک کے پاس آیا۔ اور بولا۔ "تم ٹرک کے ساتھ جاؤیں سے پاس آیا۔ اور بولا۔"تم ٹرک کے ساتھ جاؤیں بہاں رہتا ہوں۔"

سلمان خان نے ٹرک اسٹارٹ کیا اور چلا اس کے او برنکل کنٹھ برواز کرر ہاتھا۔

دو تمن کے بعد سلمان خان کمانا کے کرآ سمیا اس نے بتایا مشمر کے حالات بہت خراب ہیں۔ سارا

بازار بندہے مجدکے ہوگی ہیں بند تھے، گرایک دکا ندار اُل گیا، مسلمان تھااس نے ٹرک و جی سجمااور ڈرکے مارے دکان کھول کرروٹیاں پکا نمیں سالن گرم کیا اس دوران بلوائی آئے گرٹرک کود کھے کر بھاگ گئے ، راہتے میں بھی ایسا ہواو وٹرک سے دوردوررہے ، تبجب کی ہات ہے ضرور اس ٹرک میں کچھ ہے لوگ اس کو دکھے کر ڈرتے ہیں۔''

۔ گرامت بنس کر بولا۔'' کیوں نہ ڈریں گے آ خرسمہ ان خان فوجی کا ٹرک ہے۔'

''آپ بچھ بھی کہیں سرتھر میں نے محسوس کیا ہے کہ کوئی بات ہے ضرور میری مجھ میں نہیں آ رہی تھر ۔۔۔۔''

'' چلو ہوگی مان لیا اب کھاٹا سب کو کھٹاؤ اور آرام کروٹم بھی تھک سے ہوئے۔''

رات کوئی و فعہ چوکی پر شلہ کرنے کی کوشش کی گئی محر ہر بار بلوائی گھیرا کر بھاگ گئے حالا نکدرات کوسرف چار پولیس والے تھے اور دوہم تھے ،سویرے دھیان چند آھیااور جیرت ہے بواا۔'' رات بچھی واتو نہیں۔''

میرن خا<mark>ن رات</mark> کو بار بارا**نما تما اس** کی نمیشر خراب ہوئی تقی، <u>خصے میں بولا</u>

''ایسا گلتا ہے تم نے تو پورا انتظام کیا تھا۔ مگر پچھ ہوائیس۔''

وهیان چند بولا۔''میں سمجھائبیں خان صاحب آپ نے کیا کہا۔''

"سب ہے سمجھ رہے ہوتا آخر پولیس والے ہوگر میں بھی ایک فوتی ہوں، جھیپ کر وارشیں کرتا، بہاوری سے لاتا ہوں، بلوائی بار بار پولیس جوگی پر حملہ کرتے دے اور آپ ایٹ گھر آ رام کرتے رہے۔ دفت بدل رہاہے، دھیان چند ورہندتم جیسے افسروس دس ملوث مارتے ، یہ تیرے سامنے کون ہے۔ افسروس دس میں مارتے ، یہ تیرے سامنے کون ہے۔ انہوں کے بہت ہے۔ ''

وحیان چندشرمندگی سے بولا۔''آپ ناراض ندہوں بھی آپ کے لئے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔''

كوئى خواب وكيور باتفايه

وہ جے رق تھی اورکوئی ای پر کھے بھیک رہاتھا۔ مجروہ ایک دم دھوال بن گی۔ بہت ی آ وازیں سائی دے رعی تھیں۔ ہرکوئی جھے پر جمکا۔''اٹھ جاؤ۔'' گی آ واز سائی دی ۔۔۔۔۔ پھر جسے ایک دم بوندیں پڑنے گلیں تھی تھی بوندیں میرے چھرے پر برس رہی تھیں۔ گلیس تھی تور میں اپنی آ کھیں ملیا ہوااٹھ کر بیٹھا۔ میرے ما ہے سیدصاحب ہاتھ میں پانی کا گااس کے کھڑے سامنے سیدصاحب ہاتھ میں پانی کا گااس کے کھڑے سامنے سیدصاحب ہاتھ میں پانی کا گااس کے کھڑے میرے چھرے پرڈال رہے تھے۔''شکرے تم ہوش میں میرے چھرے پرڈال رہے تھے۔''شکرے تم ہوش میں آگئے۔'' وہ سید سے ہوگر ہولے۔

"اب ميرا ذبن آ بسته آ بسته بيدار بو چكا تفائمام واقعدايك بار يم مجه يرواضح بوار"

'''توکیا وہ سب حقیقت تھا،عورت کے سامنے بیٹھنا اور پھر نیند کا غلب سیدساجب کااس عورت کوقا ہو میں کرنا۔'' میں جبرت ہے سوٹ رہا تھا۔

"تم وو پہلے انسان ہو جواس پراسرار مورت ہے انج گئے درنہ جو بھی پہاں آتا ہے آگے کے بیں جاتا۔ " " وہ کون تھی .....؟" میں نے سید صاحب سے بوجھا۔

"وہ ایک ہندو پنڈت کی بنی کھی ۔۔۔۔ جسے کا لے علم سیمنے کا بے حد شوق تھا چونکہ پنڈت کی بنی تھی اس لئے جانتی تھی کہ اس کا شوق تھا چونکہ پنڈت کی بنی تھی کہ اس کا شوق تھا چونکہ پنڈت کی بنی تھی کہ اس کی شادمی ایک ایسے لڑکے ہے ہوگئی جس کی ماں بھی کا لے نام کی ماہر تھی اور اس نے اپنی ساس سے کا ایسی سکھا اور جب جعینٹ دینے کی باری آئی تواس نے اس نے شوہر اور ساس کو مارڈ الا۔ پھر آئی ہستہ آ ہستہ اس نے گاؤں کے لوگوں کا جینا حرام کرویا توسب نے ل کر اس می ساس کے گرو ۔۔۔۔ جس سے اس نے مورت اور اس کی ساس کے گرو ۔۔۔۔ جس سے اس نے مورت اور اس کی ساس کے گرو ۔۔۔۔ جس سے اس نے بھی کا لاعلم سیماناس کو مارٹے کا فیصلہ کیا۔

کھرایک رات لوگوں نے اس کے چلے والی جگہ تو میراخون پرف کی مانڈ شنڈ اُہو جاتا ہے۔ برآگ لگادی جس سے اس کے گرو اور چیلے تو نج کر بھاگ مجے۔ محراس مورت کے چیرے کا ایک حصہ

جل کہا گروہ پھر بھی ہے گئی وہ جادوٹونے میں بہت ماہر ہو ہی گئی اور ہردات ہو ہی آئی اور ہردات ہو ہی آئی اور ہردات کسی نہ کی جبولے نے کواغوا کر لیتی ،اس کے بعد وہ اس بچ کو ماٹوا کر لیتی ،اس کے بعد وہ اس بچ کو مارکر اس کا خون شیطان کے قدموں میں ڈالتی تا کہ اس کی جادوئی طاقت میں مزیدا ضافہ مواوراس بات کی خبر اس کے باب کو ہوگئی تواس کے باب کی روح کو اس مندر میں قید کر دیا۔ کیونکہ اگروہ زندہ رہتی تواپنا خونی کھیل جاری رکھتی۔

ایک طویل عرصہ بعد بھولے نے اس جگہ قدم رکھااور شاید و وزخی تھااوراس کے زخموں سے خون ٹیک رہا تھا، بھولے کے خون سے دو جگہ تر ہوگئ جہاں وہ جلہ کرتی تھی اور پھراس مورت کی بدروح آزاد ہوگئی اور پھراس نے اپنا خوتی کھیل شروع کردیا کیونکہ اب اس کی روح بغیرخون کے نبیس روستی تھی۔

اس طرح جرا اورثو ی بھی اس کا شکار ہو گئے اوراگلا نشانہ تم تنے گر خوش سمتی ہے میرا عمل بورا ہوااور میں تم سک چنج گیا۔"سید صاحب یہ بول کرمیرے سر برشفقت ہے ہاتھ پھیرا۔ پھرہم دونوں کاؤں میں واپس آگئے۔سید ساحب مجد میں ہلے سے اور میں اپنے گھرواپس آگیا۔

روسرے دن گاؤں کے تمام لوگ مندر پہنچ گئے سید صاحب اور امام صاحب بھی لوگوں میں موجود تنے پھرسید صاحب کے اشارے پرلوگوں نے مندر کوآگ لگادی اور بوں لوگوں کی اس آسیمی مندر سے جان حجویث گئی۔

آج اینے سالوں کے بعدوہ مندر جب بھی مجھے نظرا تا ہے تو بھولا ، جیرا ادرثو می کی یاد بری طرح مجھے غز دکردی ہے۔ جس آج اپنی زندگی جس گن ہوں مگر جب بھی مجھے اس پراسرار عورت کا خیال آتا ہے تو میرا خون پرف کی ماند شمنڈ اہوجا تا ہے۔



كرامت نے كہا۔"ميرے ياس ارك ب، میں اس میں علی دلی آیا ہوں اور ولی سے باہر بھی ای مل جاؤل كا-"

ئندن بولا-'' میں خدمت کرنا جا ہتا تھا خبر آپ ک مرضی آب کب روانه مول مے؟"

''کہ نہیں سکتا ابھی دلی میں پھیعزیزوں ہے ملاقات كرني بين-"

"من اس کے بوجور ہاتھا کہ آپ کی سیکورٹی کا بندوبست كرنا-'' نندن بولا\_

''میں خود اپنی سیکورٹی کرسکتا ہوں ،آ پ پیہ مهربانی نه کریں اور اسینے انتظامات واپس لے لیس تو اچھا ہے میں بھی ای ریک کا آ دی موں وآ پ کی باور اور پھیلاؤ کو جانتا ہوں۔" کرامت نے کہا۔

"آب کوکسی نے میرے بارے میں بہکادیا

"اگر ایبا ہے تو بھی میں اپنی سیکورٹی خور كرول كايه

''آپ کی مرمنتی ۔'' اور نندن برا سا منہ ،نا کر

اس کے جانے کے بعد سمان خان کرامت کے باس آ عمیا اور بولا۔"اس کے ارادے تعیک تبیں ہیں، آج رات کو بی نکل جائیں تو بہتر ہے، میں نے کی پیٹرول پی سے ٹینک فل کرالیا ہے اور دو کین بھی بحرائے ہیں کافی کمبے سفر کے لئے پیٹرول ہے اس بدمعاش كوموتع نبيس ويناب-"

"تو پھر کس طرف کا راستہ اختیار کرنا ہے؟" كرامت نے يوچھا۔

''پنجاب کا راستہ تو بہت نظرماک ہے راجستمان می راجوازے بین ان می جانوں کی عكومت إم بجرت يوران عن سب س آ م ب دہاں تک جانے کو دوسری ریاستوں سے گزرنا پڑے گا اور وی خطرناک ہوگا۔ اور اگر کوٹ بوندی رہام کی لائن

Copyrighted material

یر چلیں تو پھر سمندری راہتے ہے کراچی جانا ہوگا۔ " محراب تک به راسته محفوظ ہے۔" سلمان خان نے بتایا۔

'' بشبئ بہنچ کرتم کو اپنا ٹرک چھوڑنا ہوگا یا فروخت کرنا ہوگا۔" کرامت نے کہا۔

" اگر بک حمیا تو تھیک ہے اور نہ دیکا تو سڑک پر کھڑا کردول کا اور آپ کے ساتھ کراچی جاؤں گا،اب اس ملک میں رہنے کو دل نہیں کرتا، دہاں اپنی حکومت ہوگی ، آ زادی ہوگی محنت کروں گا اور پھرٹرک بنالول گا تم ازکم اتنی قربانی تو می بھی وے سکتا ہوں۔''

كرامت نے كہا۔" تمهارا جذبہ براقيتى ہے میں تبہارے ساتھ ہول فکرنہ کرو، اور جمعی کا راستہ پکڑلو آگر کوئی راہ میں آئے توروندوالو۔''

نندن کے خواب وخیال میں بیہ بات ندیھی کہ گرامت رات کو روانه ہوجائے گا۔ دلی کی سرمکیں سنسان پڑ گ تھیں گر چوراہوں پرکٹیرے موجود تھے ان کے منہ خون لگ حمیا تھا، انسا نبیت کووہ لوگ بھول یکھے تھے ان کے باتھوں ہی ہتھیار سے وہ کسی بھی گاڑی کو روك كراوث لياكرت تقية قانون ادر يوليس مفان کو پیوٹ دے رقع تھی۔ بیدیں بارہ آ دمیوں کا ٹولہ تھا وہ برابرمباد بوادر ہے کالی کے نعرے لگاتے سوک برآ گھے اور ٹزک رو کنے کا اشارہ کرنے لگے، کمران کے قریب بہنچ کرٹرک کا طاقتورا بحن زورے کر جااوران پر ہے نرک گزرگیا، فرک کو بلکا جھٹکا تو لگا مکر وہ سوک برگر یڑے اور بری طرح زخمی ہوئے۔

ولى شهر سے نکلتے نکلتے تمن مقامات برايسا موااور وه گزر کئے، سمان خان ماہر ڈرائیور تھا وہ ان کو د مکھے کر اسپیدیم کرتا تفااور بیتاثر دیتا تما که ترک رک ریا ہے اور قریب چھی کران پر پڑھ جا تا تھا۔

زک کے ٹار خون میں ات ہے، خون کی صرف ہے بورکاراجابیاہے جس نے امن رکھا ہواہے، ہولی ہوری تھی جو بھاری تھا بارر ہاتھا بو کزور تھا، مرر ہا تفالث ریا تھا ہزاروں مورتیں ہندووں اور سکھوں کے قیضے میں تھیں اور موت کی دعا تیں کرتی تھیں ، ولی ایک

عدد بیوی عی میراکل اتا تیکیس .

میدان دول کی بات ہے جب میرے باس این کام کا بہت زیادہ دباؤ تھا۔ اکثروبیشتر مجھےا ہے کام کے سلسط میں دات دریک ایے آئی می رکنار تاتھا۔ کیوک ميراايك ناول زرطيع تعاال وجدسة زياده ليث كحر يبنجناميرا معمول بن تحياتها\_

ال دات مي قريب قريب دات كي ويره ب آس ے باہرلکلا موسم انتہائی خوش کوارتھا۔ میں اپن گاڑی كوانتهائي مكون ست ذرائيوكرتا بواكمرجار بإنفا مجهي هرجان میں مجلت نہ میں جہاں آئی در وہاں تھوڑی اور سی بے خیالی مں منہ جانے کیسے میری گاڑی اس سرک پرآ می تھی جس يستوكرناسي كورمنث كالحرف سيمنوع تعا

رات تورات ون ش محى ال سرك ي كررت ہوئے لوگ ڈرتے تھے کانی چوڑی اس سڑک کی وجہ شہرت كياتھى الوگ كيون ۋرتے تھے ال كے بارے ميں مختلف روایات منسوب ہیں۔

سین سب سے ذیادہ جس وجہ نے شہرت یائی اس کا تعلق سیٹھ دھنی رام سے تھا،سیٹھ دھنی رام کی آیک بنی تھی جس كانام شارواتها شارداايك ذرائيوركوبين يعبت موكى، ڈرائیور کے ملے کو یال نے شاردا کیطن میں اپنی محبت کا شبوت چھوڑ ویا تھا اور موت کے خوف سے دہاں ہے بھاگ سمیا۔شاردا کئی ماہ تک ڈر کے مارے جب رہی۔ <sup>ر</sup>بیان ما*ن* نے کے دفت بات چھی شاردا ڈرکے ارے وہاں ے بھاکی ای سڑک برجیج کرشاردا کا اتناشدیدا بھیڈنٹ موا كسده موقع بربى جا*ل بحق بو*كئ\_

جب ہے لوگوں کوشاردا کی روح نظر آتی۔" جس کے ہاتھ میں ایک بچے ہوتا۔"اس کے علاوہ اور بھی بہت ی ہا تیں لوگوں نے اس سڑک سے منسوب کرد می تعیں۔ لیکن ان تمام باتول يرض يقين بيس ركما تعا

چنانچه کاڑی کے اس سؤک برآ جانے کے باوجود على بغيركسي خوف ك آم بن آم بن صمار بالدسوك اور على فوف كارى البيدم يد بن مادى پر بہت اند میرا تھا صرف کار کی ہیڈ اکٹس کی عدد ہے میں وْراسُونْك كرد بانقااها عك مجعه دورمزك يركوني كمز انظرة يا

جوکہ بالکل سڑک کے درمیان میں کھڑ اتھا۔ آیک کمے کے لئے مجھے خوف محسوس ہوا اوروہ سارے پراسرارواقعات مرے ذہن میں محوم کردہ محے، اس سڑک ہے جری براسراریت مجھے یادآ سمی لیکن میں نے اس کواپ ذہن ے جھنک دیا۔"شایدکوئی پریٹان حال محص ہے جوکہاس طرح مدد کا طالب ہے۔ " میں نے گاڑی بالکل اس کے قریب جا کرروک دی، یہی شاید میری سب ہے بودی بھول تحى واردآ سنسآ سنه جلما مواير فريب آيار

کارکی روشی میں، میں نے اس کا چرو دیکھا۔وہ ایک22 تا23برس کی پر مشش لاک تھی۔

''صاحب ..... تی ..... میرے <u>بیج</u> کوبیالو بہت بارے۔

"كبال بي تمهارا بي " بيس في انسالي جوروى کے جذبے کے تحت یو چھا۔

میری بات من کروہ ایک معے کے لئے رکی اور د دسرے کمجے وہ بنس پڑھی اس کی بلسی انتہا کی سکروہ تھی۔ ال بل مجمي مجھے احساس نہ ہوا كه بيرآ سيبي چكر

"كبال عِنهارا بحد؟"من في وجهار "يبال ...." يه كه كراس في اينا فوب صورت پیت عربال کردیا اس کے بعد جومنظر میری آ تھوں کے سامنے آیا دہ انتہائی جیرت آنگیز اور نا قابل فراموش خوف تاك تفاجيعه كيه كرم ايلي چيخوں پر قابوند كار كار

الل كى كے بيت سے خون مل اتھر سے ہوئے الك بيكا سربابرنكل رباتها على مجد كيا اكريس فرار اختیارند کی تو میری لاش کسی کوسی ندیلے کی بیجے کا سرنصف ك قريب بابرآ چكاتھا۔ اى لىچ مى نے اس اڑكى كوہاتھ ماركر أيك زوردار وهكا ديا تؤوه بجني مولى سرك برجاكري اورلحدضائع كے بغير ش نے كاڑى اشارك كردى \_

وہ لڑی چین ہوئی میری گاڑی کے بیچے دوڑی

"می تخینیں ۔۔۔ چھوڑوں کی ۔۔۔ تر نے بیرا بجہ ماردیا۔ "وہاڑی جین ہوئی گاڑی کے بیچے بھا گ دی تھی۔

بہت چھوٹے تھے۔والدین بوڑھے تھے جو کرنا تھا وہ تمزہ اوہ اورسلدن خان کو کرنا تھا۔ سب کے لئے کھانے کا بندوبست کیا، کی دن کی بے آرامی اورسنر کی تعکان نے ان سب كوب حال كرويا تعار

رات کے کھانے کے بعد سمان خان بولا۔ ''سر پیٹرول کا بندوبست یہاں سے بی کرنا ہے اور گاڑی کی بھی چیکٹک کرانی ہے آھے پہنیس کیا حالات ہوں پیسکون کی جگہ ہے۔" کرامت نے سدن خان کو ایک ہزاررو یے دیئے اور کہا۔'' جو کرانا ہے کر الوفکر نہ کر و دوجاردن رکنامجی پڑے تو بھی بہاں رکاجا سکتاہے۔'' سلمان خان بولا۔"آ مے ایک شہرے جو کہ صرف مندوو آل كا إلى كاخيال ركهنا موكات ''وہ کون ساشہرہے؟'' کرامت نے یو حیما۔ ''اجین یہ خالص ہندوشپر ہے۔'' سمان

ئے بتایا۔ کرامت نے جواب دیا۔''سهان تم بے فکر رہووہ جیبع ں کی پاتراہے۔

تم کو ہت ہےان کا اصول ہے کہ بیٹسی جاندار کو خبیں ماریتے ، یہاں تک کہ کیڑے مکوڑوں تک وئبیں مارتے ان کے ندہب میں کی جان لیر پاپ ہے ہے ہندونو ہیں مگر ان کے اصول بہت الگ ہیں بالوگ انسانی اعضا کی یوجا کرتے ہیں اور بہت ی امن پہند بوتے ہیں۔

" تو بھی ہم کواپی تیاری تو کرنا ہوگی۔" ۱۰۰۰ن

گاڑی کا کام کرانے میں اور پیٹیرول جمع کرنے على تمن روز كك اور وه آك روانه بوك، راام گزرتے بی ایک حاوثہ ہوا اور ا جا تک کرامت کی والدہ کی حالت مجڑی اس وقت ہے لوگ آیک گور کے قریب تصادراس سے پہلے کہ کھ علاج ہوان کا انقال ہوگیا۔ مسجد بھی تھی اسلمان خان دوڑ کر مسجد میں گیا اور اس نے

امام کوحالات بتائے اور پھرانہوں نے تدفیعن کا بندوبست كرديااورمبدك ساتحة قبرستان مستدفين بوكل

سلامت بیوی کے اس طرح جدا ہونے پر بہت اداس ہو گئے۔'' کرامت بیٹا تمہاری مال کے نعيب من اپناياك وطن ويكمنائبين تعاارے ذرااور رک جاتی اس کی مٹی کوتو چوم لیتی کیا پیته میں بھی و کمیھ ياؤن كاكتبيل-"

رات ای گاؤں میں گزارنی تھی اور اس کے ذبن کے پردے پرنیل کلٹھ موجود تھا۔

ئیل گنٹھ نے کہا۔''مبر کرو تمہارا سفر بہت منتھن ہے، میں نے تمہارے دلی کے دعمن کو بھٹکا کر بيار نير كريمتان من پنجاديا ۽ آم اجين بتم وہاں پرسکون سے دو جارون آرام کرنا میں آ گے کا راسته و میماون کا ـ"

اجینشرکاماحول ی الگ ہے نہایت پرسکون میہ لوگ مہا بیر داینا کو مائے ہیں۔ اور کیروں کا کم ے کم استعال كرتے بيں ان كے تعكثو جب ياتر اكو نكلتے بيں تو بدن برسرف ایک تفونی اگاتے ہیں کان تاک پیلی مٹی ے :ند کرد ہے ہیں اور سارے بدن پر بھی مٹی کی تہہ جڑھالیتے ہیں۔ اور ہرایک کے کا ندھے پر جیلی ہوتی ہے۔ بینی کے دونوں طرف ان کی ضرورت کا سامان ہوتا ہےاور وہ اجین ہے ت<del>تنی بھی دور ہوں ، پید</del>ل ہی سفر کرتے ہیں۔ اور ٹولیوں کی محل می ہوتے ہیں۔ مبینوں کے سفر کے بعد ہیا ہم ہونے کے نعرے لگاتے اجین میں داخل ہوتے ہیں ان کے پیرسوج جاتے ہیں تکر ساجین پہنچ کر پھر بھی خوش ہوتے ہیں اور میہا بیر د ایوتا کے درش کرتے ہیں۔ بدلوگ امن پہند ہیں نہ کسی ہے لڑائی کرتے ہیں اور ندنسی کے معاملے میں دخل ویتے میں رہینی کہلاتے ہیں۔

ایک ہفتہ کے بعد تل کنٹھ نے اطلاع دی کہ گاڑی گاؤں کے بازارے ہٹ کر کھڑی ہوئی، اب آے سفر کرو پھیشر پاند جمینی ہے آھے ہے ہے۔ محروہ ا تفاق ہے اس گاؤں میں سلمانوں کی آبادی تھی اور ایک اب نہیں ہیں اور کرامت کا قافلہ روانہ ہوا سڑک برآنا ضرور تغا تمرسه ن خان جبیها آ دی اس کی د کچه بھال

ہوئے تو میں خود ی مسکرایا یہ تو محویا پیخواب تھا لیکن برای خوف ناک اوردہشت ناک تھا۔" کیکن نہ جانے کیوں مجھے سرمی بہت دردمحسوں ہورہاتھا۔ اس کے بعدمی کائی وريك جاكتار بالجرسوكيا\_

صبح کافی در ہے میری آ کھ کھی سرمی درداہمی تك محسوس مور باتفااليس لك رباتفا كدروكي شدت سيميرا سر پھٹا جارہا تھا۔ خیرجے تیے باہرا یا تو میں نے ویکھا کہ زوہیب دروازے برکھڑا جیونگم جبار ہاہے ایسا کرتے وقت ا س کے چبرے کارکیں امجرآ فی تعین اوں لگنا تھا کہ اس کے جبر مع تعك يحكي مول\_

زوہیب کی بیر کت دکھے کرمیرا بنڈیریشر ایک دم بانی ہوگیا۔" صبح ص زوریب کی پیچر کت بہت می معبوب منى بسر من شديد دردكي وجهت زوجيب كاليمل مجصاور بهي

" زومیب سیسمین ذرا بھی تمیزئیں ہے۔ کہ مع مع ـ "من في انتها كي سخت المجيم من كبار بدد كي كريس انتبائي جيرت ز دوره كيا كدزوسيك آ نکھوں ہے آنسونیکنے لگے جبکہ اس کے جبڑے سکسل

چیولم کی جگائی شن مصروف تھے۔ "دمم .... مم ... على خود سے اليانيس كرر ما ابو... زوہیب نے چسی مجسی آواز می کہا۔

"كيا مطلب ..... بتهارا.....؟ تم اييانبين كرد بي يوقو محركون كرد ما بي-؟" عن نے حجرت زوہ كيج

"ابو....ي ديوكم مجھے چبار ہاہے۔" فورى طورير مجص بحويجين آياكداس كي احقانه بات كاهل كيامطلب نكالول-

<u> بحریمی مجھے معلوم تھا کہ زوہیب بچھ سے جموث</u> نہیں بول سکتا جبدرہ ہیب کی حالت بالکل میرے سامنے تقى اس كى تا تحصيس پيمنى بيونى چېره وحشت زده ويران جبكه جڑے بالکل نیلے پڑے ہوئے تھے۔ "منر در کوئی نہ کوئی کڑ بڑے۔"

براك غيرانساني مخلوق سے ميرايالا بر كيا تفار مرى مجهمي نیس آرباتھا کہ کیا کول پر کھے سوج کرمی نے میز برايك كاغذ بجياديا

" چوقم آل رتفوك دو-" زوہیب نے چند کھوں تک امیا کرنے کی کوشش کی مجردوبانسا بوكريرى طرح سعدون لكاتفار

ميرے في يوسورت حال بالكل نى اور خوف تاك تھی میں نے زوہیب کومند کھولنے کا اشارہ کیا اورانگلی اس ك منديس ذال دى وه كجلجاسا چيونكم ميرى أنكل سے ليث كيا۔ كراميت توبهت مونى ليكن معامله إيى اولا وكاتفا\_

من نے اس گندھے ہوئے چیوم کوباہر کھینجنے کی وسش کی لیکن دہ بار ہا مجسل جا تا ہوں لکتا تھا کہ زوہیب کے مند میں کوئی زندہ محلوق ہومیں نے بروی تک ودو کے بعداس منحوس چیوکم کوباہر کاغذ پر پئنے دیااس چیوکم کے باہر آتے ہی مل نے اپنے بیٹے کے چہرے پر ہے حدسکون و کھھا۔

"تبارى بدحالت كب سے ہے۔؟" من نے زوہیب سے پوچھا۔

« مجھا رات ہے۔؟"ال نے دھیرے دھیرے كبناشروع كيابه

" مجیلی دات سیمیرے متدحی تفاض نے نیندکی مبونك عن است نكال كربابر بعينك ديا منع ألي تكوي ميرے مند على قا اور جڑے وكت كردے تھے اور جب ے بیچیزم باہری بیں آیا۔" مجھلی رات کی بات من کر میں چونک پڑا وہ ع کی شے یقینا کی چیونکم ہوگا۔ میں کاغذ كولييث كر كرے ك وسي من والے كے لئے كافيذك جانب بزهاى تفاكميرى أتكهين جرت اورخوف كعلى كالمحل والنئين بمرسوج بمحي نبيس سكناتها كه حقيقت عن ايسا بمى موسكتا ب-ايساتو فلمول يا كهانيون من موتاب ومنظر تعای اتناخون۔

کانٹر برموجود چیوگم بے ہتھم انداز میں ال رہا ہے المترات ابناجم برهارباب من ويوقم كالجم النابر ابو جكاتها كدوه ميز سار كرفرش يرريك رباتفاد فتازوبيب ك دفعنا بجمع وه رات يادة منى جس رات ال مؤك طل عدل فراش في اللي يبليات بحم بحمدة ياك

نقصان ہوگا، اس سے آ کے میں کھے نہیں کبوں گا۔" کرامت نے کھا۔

''اور مل پوچپول کا بھی شیس کیونکہ دنیا میں ایسے بے شار حمرت انگیز پر اسرار نا قابل یقین واقعات رونما ہو سکے ہیں جن کے بارے میں آج تک کوئی توجہ پیش نبیس کی جاسکی '' سر، ن خان نے جواب دیا۔ · · کرامت نے کہا۔'' تمہاراشکریہ ۱۰۰ن خان كهتم نے ميري اشارائي زبان كو سمجھ ليا اور مجھے ك امتحان من تبين وُ الا\_''

''مریں اتنا تو جانیا ہوں کہ انسان کے مجھے نہ کچھرازا ہے۔ شرور ہوتے ہیں جن کو وہ ی جانتا ہے کسی اور کوئیس بتاسکتا۔ 'سنر، ن خان فے جواب دیا۔

"ايسالكاك اس روۋىركونى كاون آبادى، نہیں۔'' کرامت نے کہا۔

"اب بمبئی قریب ہے اگر روڈ ٹھیک ہوتا تو ہم لوگ مین پہنچ چکے ہوتے۔"

مراتھی کہاس اور تہذیب نظر آئے تکی تھی۔ بمبئی کے مضافات کی آبادی نظر آری تھی سرن نے کہا۔ ''اب ہم جمبئی میں ہیں اور ہم محمر ملی روؤ پر ہی رئیس سے ۔ وہ خالص مسلمانوں کی آبادی ہے۔ رہینے کو فعد کا نا بمي ل جائے گا۔"

اب شہر شروع ہو گیا تھا سمان نے ایک جگہ **ٹرک روک کرمجمرعلی روڈ کا پرتہ کیا اور پھرروا نہ ہوا۔ زیارہ** دیر نہ کی اور ٹرک ایک مسجد کے سامنے سمان خان نے روک کر کہا۔"آئے پہلے رہنے کا بندوبت کرتے یں۔'' دونو ل نیچار پڑے اور معجد کے اندر <u>جانے گئے۔</u> جب دہ والی آئے تو ان کے ساتھ ایک نوجوان باریش لخص بھی تھا۔ ہاہر آ کر وہ بولا۔" سامان زیادہ ہے تو عردور بلا تاہوں گے۔آپ کتنے دن قیام کریں ہے؟'' كرامت نے كہار''رجت على صاحب جارا تيام تولكت ملخ ت مشروط ب."

رحمت على يو لے۔ "بيآب نے درست كما جہاز

ك فكف تبين ال رب إن الوك أيك أيك ميني ت

يرك ين-"

سمان خان نے کہا۔ "مٹرک میں زیادہ سامان حبیں ہےنظرآ تا ہے اندر کمرہ ہے اور بیچے ہیں۔''رحمت علی نے جرت سے کہا۔" ذراہمی شک تبین ہوتا کہ اندر بھی کوئی ہے خیر آپ لوگ ان کو اتاریں اور میرے ساتھ آئیں، آرام کریں ،انشااللہ سب بہتر ہوگا، آپ لوگ لمباسفر كرك آئے بين ، آرام كى ضرورت ب\_' کرامت اور سمان خان نے سلام**ت ا**ور

بچون کوا تارا۔ کرامت کی ہوئی ہولی۔"میرے تو پیراکڑ گئے ہیں مجھے معلوم ہے کہ اب دو حیار دن چلوں کی پھروں کی تونارل بوجاؤں کی ۔''

دو کمرے کا مکان ان کورجت علی نے وے ویا اور کہا۔" کھانے کے لئے یہ ہے کہ آپ لوگ مجد کے ساتھ ہوگ ہے وہاں کھالیں اور فیملی کے لئے لے آئیں نبایت مناسب ریٹ پر سے انتظام یہاں کے مسلمانوں نے کیا ہے۔اورا گرنسی امداد کی ضرورت ہوقہ وہ بھی انظام ہوسکتا ہے ای شبر کے مخیر حضرات نے اس کا بھی بندویست کردیا ہے آپ بے فکر ہوکرر ہیں اآپ کی مغرورت ہم پوری کریں گئے۔ ' کرامت نے رحمت على كالشكر بيدادا كيا\_

سرامت ایں ہے پہلے بھی ایک دفعہ جمینی آیا تھا بياس وقت كى بات محى جب وه يره حتا تقاا ور كميك آياتها، آج وقت بدل مي لها آج وه دوسرے حالات ميں آيا تحااس برایک ذ مه داری تھی اس وقت اس بر کوئی ذ مه داری نہ کئی ، آج کے کرامت میں اور اس وقت کے كرامت من بزافرق تفا۔

سنیمان کے ٹرک کا سودا ہو حمیااورٹرک بک حمیا .. آ منه خاتون اورسلامت بھی بہتر نظر آئے گئے، یے بھی حاك وچو بند تنجے ركرامت اور سمان خان نكٹ حاصل کررے بتھے، رات کو کرامت اور سمان کے ساتھ سلامت بھی کھانا کھانے ہول سے، رصت علی ان کا انتظار كرر باتها ، كرامت كود كميركر بولا -"" بي كي امانت

مجھے جب ہوش آ باتو میں نے دیکھا کر خسانہ اور زوبيب مجھ ير جھکے ہوئے بيں۔

'' دہ ..... دہ .... چیونگم ''میں نے تھبرا کر ہو چھا۔ "آپ نے باہر ٹیمینک دیاتھا....."رضانہ نے متكراكركها\_

"وهدواليسأة عميا تصامال."

"کیا کہدرہے ہیں آپ ...." رضانہ نے كميراكربوجعار

"وه..... کیا کهه ربی هو..... مجمعه سمجه نبیس رما\_"على نے كما۔

والسب اورام زومیب کلائانے کے بعد ہاتمی كرب شيخ كه بلاديد آپ فين جين بول ہوگئے۔"رخسانہ بولی۔

ميرامنه....رخساندي بات من كراحقاندانداز مي کھل کمیالیکن رخسانہ کالہج اور چیرے کے تاثرات اس کی سيائي كاشوت د عد ب تصر ليكن ايك بات ضرور يمي بيس ا تناضرور جانتا تھا کہ وہ آئی آ سانی سے مجھے چھوڑے گی نہیں و وجھ سے بدل ضرور لے گی ۔ کیونکداس کی نظر میں ، میں اس \_WFGKELL

☆.....☆.....☆

رات کے 12 بج کا وقت رہا ہوگا۔ می زوہیب کی وجہ سے پریشان تھا میں جانیا تھا کہ وہ میرے بے کو ضرور مارد کی۔ مجھے کچھ کرنا تھاز وہیب کو بچانا تھا۔

دفعتا کے بعدد میرے زوہیب کی خونتاک چیبی سنائی دینے لگیس وہ جینیں اتنی خوف ناک اور دل دہلا دینے والی تھیں کہ بورا گھر ملازموں سمیت زوہیب کے کرے میں جمع ہوگیا زوہیب کی آتھیں اور کو چھی ہوئی تھیں۔جبکہ چوکم ال کے مند میں تھا جے وہ چبار ہاتھا۔اس کے منہ سے خون جاری ہو چکاتھا اس کی آ تھےس خوف میں منے مرہم ناکام رے یوں لگاتھا کہ جیے کس نے منہ اوردہشت ہے پھٹی ہوئی تھیں کہ میں زوہیب کی مدد کرنے میں پھٹی ڈال دی ہو۔ ہے ہوئی میں بھی جڑے حرکت آئے بردھا کراں کے ایک بی وارے می کم لیٹ ہو کیا شرفو میں نتھے۔ مسى زمانے من پہلوانی اور متنی كرما تھا اور برزاى جى دار متم كا

مرمیری جرت کی انتباندری کیشرفوز و ہیب سے د محكے سے اڑتا ہوا يہے كے يروں سے جا كرايا۔ دخسانہ كے طلق ہے خوف ماک جیج نکل اور شورا کر کریزی۔

عصے تیزرفتار پردل نے شرفو کی گردن کاف دی تھی ادر اس کا بے جان الاشے فرش پڑاتھا۔ دوسرے ملاز من میر منظره کھے کر چینے ہوئے بھاگ کھڑے ہوئے جبکہ دھتوہ ہاں كفرى برى مجيب نظرون مصال لاش كود تكوري كلى-

ز و ہیب انتہائی حقارت اور نفرت بھری نظروں سے ال لاش كود مكيرر ماتفا زوسيب كي آتكھوں ميں عجيب قشم كا خوف تاک تاژ تھا۔زوہیب اب آ ہتے آ ہتے میری جانب يزه رباتحا\_

''جواد ہٹ جا نمیں یہاں ہے...." رخسانہ جینی

سکن میں نے شایر سانہیں .... اب زوہیب مجھ تك بنج يكاتمازوسيب في مجيركريبان سے بكر كرا تعايا اور بے حد تقارت سے گھورنے لگا ای کمیے مسجد کا لا وُ ڈائٹیکر としば

وه صداجس برہم بھی بھی دھیان نہیں دیتے میری جان بياف كا سبب بن كيا- اذان كى بركشش اوردلول كوچھوكنے والى آواز زوہيب كے كانوں سے مكرائى اورزوبيب بي موش موركر راك

ب ہول زوہیب کے چیرے برمعصومیت اوركرب بيك وقت يايا جا تا تعا . رضانه مسلم مولى آلى اور چنے چنے کررونے گی۔ مجھ سے اپنے لخت جکر کی بیاحالت دلیمی تبیس جاتی تھی ہم نے کسی کا کیا بھاڑا تھا جوہم کو پیدون ویکھنے پڑے تنے شرفو کی بے گناہ لاش الگ پولیس کی منتظر ممی جبکہ زوہیب کے بے ہوش موجانے کے بعد میں اور خسانہ بہت کوشش کرے ہی چیوم کونکالنے کی کوشش

"مالك .... مجھ سے جھوٹے سركاركى عالت ديكھى



# برامرارمندر عاصمهاحمد-جندانواله- بمكر

کھنٹر نما مندر کا دروازہ کہلتے ھی اس جگ مرجود گائوں کے سارے لوگ حبران و پریشان ہوگئے کیونکہ صدیوں سے ویران مندر میں ہے شمار دیئے جل رہے تھے اور ان دیوں کے درمیان ایك مجسم آتما بیثهی تهی.

### رات کے گھٹاٹوپ اند جرے میں جنم وائینے والی پر ہول، پر ہیبت اور ڈراؤنی کہانی

نو جوانوں کو بھی خوفزوہ کردیا ہم جوگاؤں والوں کی باتوں کا نماق اڑاتے تھے اس واقعہ کی شروعات اس طرح ہے ہوئی۔ گاؤں میں ایک لڑکا جس کا اصل نام توعاشق تفاعمروه فطرة ببت عي بمولا اوراگرے وقوف كما جائے تو بے جاند ہوگا،اسے ہم سب گاؤں والے بھولا

ان دنوں کی بات ہے جب میری عمر یک کوئی جیں سال کے نگ جمک تھی ، غی ایک گاؤں بی لوگوں کونو ہراساں کیا ہی محرمیرے جیسے سر پھرے ا بی مال اور تین بہنوں کے ساتھ رہتاتھا، اس گاؤں کے لوگ بہت بی سے ، کھر ہے ،سادہ اور برغلوص تھے محرایک عادت جویزرگوں سے لے کر کم من بجوں میں بھی کوٹ کوٹ کربھری تھی وہ ان بٹی تو ہم پری تھی ، وہ ہرایک انبونی کے بارے میں مختلف قیاس کرتے۔

Copyrighted material

" کیے ....؟"میںنے بتالی سے بوجھا۔ "أيك جاپ كرناموگا.... تم كوما لك." "جھے کو۔" میں نے جیرت سے لیو چھا۔

" إن سنتم كوما لك سنكيونكمة ميه جاب كرو مح اورده آتمامير ، قبض من آجائے كى ....اور من وحنوان موجاوُل گا۔" اس نے خیالی یااؤرکاتے ہوئے کہا۔اس کی بات س كريس نے كہا۔ " تم اس آتما كے ساتھ كھے بھى كرو م محصے کوئی واسط نبیں۔''

میری بات من کرجھن کے ماتھے پر فکنیں نمودار

" الك يجيم ارااور عمل بهي تهبيل كرنا و كا\_" "اجیما " میں نے سرجھکا کرکہا شاید میں بھول عمیا تھا کہ بینے کی محبت میں جو کام کرنے جارہا ہون وہ کام تلط ہے اور گناہ ہے۔

التمهين قبرهن ليك كراتيك مات تزارني بوگ .... قبروه جو کم از کم 5 سال برانی مور<sup>د</sup>

"قبريس أيكرات .... من في الروكركبات " بإن ما لك أيك رات جويش بتاؤل گاوه شهیں بڑھناہوگا۔'' میں بھول گیاتھا کہ میں آیک مسلمان ہوں اور سلمان قبرول کا احترام کرتے ہیں لیکن مجھے بیٹے ک محبت نے اندھا کردیا تھا، میں جوکرنے جاریاتھا وہ خلاف قانون تفااورخلاف قدرت تما اليكن ميري آتھوں پرتو بي بندهمي تطحى

**公....公....公** 

رات کے نقر بیابارہ بج چکے ہوں سے گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی جاروں طرف ہوگاعالم تھا .... سردی کی شدت می اضافہ ہو چکاتھا می جکن کے ساتھ قبرستان کے باہر کھڑ اتھا۔"وہ قبر کہال ہے ۔۔۔۔؟" میں نے سرسرائی ہوئی

آواز میں جگن سے بوجھا۔ "اندر ..." جگن نے ہاتھ کے اشارے سے کہا من اورجکن ٹارج لائٹ کی روشی میں اس قبر تک پہنچ کئے۔ رفعتا من الوكى بعيا تك آواز يدير يور يور بمم من

سرطبردوز مخل من باہر بین کر گندی محکمیوں کوتمہاری ست آنے ے دوکوں کا۔'' ''تحر ۔۔۔۔!''

"اگر.....مر..... بکه بین ..... وه کوئی معمولی آتما مبیل ..... اگرتمهاری جان چهوث جائے گی تو ..... وہ میری ہوگی ۔ . میں این سارے کام سیدھے کرلوں گا۔ اس ك ليج من بيناه بياراندآ باتعار

ووایک بہت برانی قبرتھی۔ جگن نے اس قبر کو بالکل صاف كرديا برانسان كوتبر من ضرور لينتايز تا باسية المال کا حساب منیرور دینا پڑتا ہے .... بھر میں زندہ ہی اس میں لیٹ گیا تھاجگن کے بتائے ہوئے منتر پڑھتے ہوئے جیسے مں سب کھے بعول کیا تھا نہ جانے کتنی دیر گزری ہوگی کہ جیسے ایا لگا کہ کوئی میرے اور آرہاہو .... میں نے تھبراکر مستحصين ڪول ديں۔

الیکن وہاں کوئی نہ تھا چند محول کے بعد **میں** نے ریکهها که میں ایک کق ددق صحرا میں کھڑا ہوں۔ پیاس کی شدت سے میرے علق میں کانے پررے تھے وفعا میں نے بیک چیخ کی تیز آوازی جو کہ میرے بالکل پیچھے ے سائی دی تھی۔ جیسے ہی میں مزامیرے حلق سے پینیں نکل سکی اور ش نے بھا گنا شروع کردیا.... بھاستے بهاشختے میرا پیر پیسلا اور می از کھڑا کر گریڑا وہ منجس پرندہ جمائی دے کرمجی بھلد آور ہوا میں نے اسے چرے كوبيائے كے لئے دونول ہاتھ آئے كرد يے يرندے كے منول كاركر مير يداول باتعول سيخون ببيلكاش نے دردی شدت سے محصیں کھول دیں۔

شاید سای شیطانی قوت کا کمال تھا جس سے میں اینے بچے کو بچانا جاہ رہاتھا۔ میرے باز دؤل سے خون بہہ رباتھا کچھ بی کے گزرے ہوں مے مجھے ایسالگا کہ میں فضاؤل من برواز كرد بابول .....ميرى آنكھوں كے سامنے بلے پہلے تارے رقص کرنے لگے میں نے تھبرا کر وتحميل تميل وميرب سائنكا منظراب ومراتفا

من ایک انتهائی برانی اور بوسیده عمارت می موجودتها بيمارت عام عمارتول ميع فتلف تقى اس كاطرز تقمير

میں نے محسوں کیا کہ مندر میں پھیلی نا گوار ہوان ای چراغول کی بدولت ہے ہمارے دل میں جوخوف اور ڈرکنڈ کی مار کے جیٹھا تھا اب وہ قدرے زائل ہوگیا اور ہم چاروں جرت ہے تھوم پھر کراس مندر کواب و کھیے رہے ہتھے۔

مندر میں کہیں بھی بھولے کا کوئی نشان نہ تھا نجانے وہ غریب کہاں عائب ہوگیاتھا .....؟ یہ بات سوچتے اور کرتے ہم چاروں مندر کے دروازے کواچھی طرح بند کرکے واپس آھتے۔

گروالی آگریس نے پچھ بھی فاہر نہ ہونے دیا اور معمول کے مطابق دن گر دگیا شام کے بعد میں نے رات کا کھانا کھایا اور حسب معمول ریڈ ہو رہا نیا سند بیرہ پروگرام سنتا رہا۔ ای اور بیری تینوں جینی سوکٹی قو میں بھی ریڈ ہو بند کر کے سونے کی کوشش کرنے میں ایک ، چونکہ گری کا موسم تھا اس لئے ہم سب سخن میں جا رہا ہی کہوئی کی ساتھ جا باتی کچھوٹی می میز پر پائی رکھ دی تھی جا رہائی کے ساتھ میں کو بیاس کے تو وہ اٹھ کر پائی رکھ دی تھیں تا کر دات میں کئی کو بیاس کے تو وہ اٹھ کر پائی ٹی سے ۔ پاس می میں نے اپناریڈ ہو بھی رکھ دیا تھا۔

ابھی میں نے دوسری طرف کردٹ لی بی تھی کہ ریڈ ہو ہوری شدت ہے آن ہوگیا، میں نے کرنٹ کھا کہ بیچھے مؤکرد کی مطاور جلدی ہے اٹھ کراہے بند کردیا۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں پھرسونے کے لئے لیٹ کیا، ال شعوری طور پرمیرا خیال ریڈ ہو میں بی اٹکا تھا کہ اب بیج کہ تب ہے گر جب کانی دیرگزرگی تو بھے کہ نہ رہ برگزرگی تو بھے کہ اب بیج کہ تب ہے گر جب کانی دیرگزرگی تو بھے کہ ایک بار پھر کیا۔ ابھی بھے پر غنودگی طاری ہوئی تھی کہ ایک بار پھر کیا۔ ابھی بھے پر غنودگی طاری ہوئی تھی کہ ایک بار پھر کیا۔ ابھی بھی پر غنودگی طاری ہوئی تھی کہ ایک بار پھر کیا۔ ابھی بھی سیٹا کے اٹھ بیٹھا۔ ڈرتے ڈرتے ڈرتے ڈرتے ایک رپھراسے بندکیا۔ سب میں بری طرف کانپ رہا تھا، میرا رپھراسے بندکیا۔ سب میں بری طرف کانپ رہا تھا، میرا اس روال لرز رہا تھا۔ جرت آنگیز طور پر میری ای اس روال لرز رہا تھا۔ جرت آنگیز طور پر میری ای اس روال لرز رہا تھا۔ جرت آنگیز طور پر میری ای

آواز پر دو کیوں نہ جاگیں۔؟'سوچے الجھے میں پھرسونے کی کوشش کرنے لگا کراب جھے ایسا لگ رہاتھا کہ جیسے میرے سر ہانے کوئی بم رکھا ہے جو کسی بھی کھے پھٹ سکتا ہے۔ پھرنجانے کب میں سوگیا۔ نیند میں بھی میں ریڈ ہو بندگرتا اور دہ پھرنج انھتا۔

میں میں ہے۔ سورج کی اس دفت کھلی جب سورج کی آسان پر راجد حالی تھی دن کا اجالا پوری طرح ہرسو پھیل جاری طرح ہرسو پھیل جاتھ اور موپ ہاؤں آئی جاری میں دیے یاؤں آئی جاری میں اور جی خانے میں برشول کی آ وازیں آ ری تھی۔

میراسب ہے پہلا خیال آن ہوتے ریڈ ہو کی جانب کی مکر وئی ہمی مناسب سرامیرے ہاتھ نہ لگا۔

میں افعا منہ ہاتھ دھوکر جلدی ہے ناشتہ کیا اور وستوں کے باس عمیا کہ اگران کے ساتھ بھی کوئی غیر معمولی ہات ہوئی ہے کوئی خیر معمولی ہات ہوئی ہے کوئکہ ہم جاروں ہی اس دیران متدر میں سکتے تھے۔ کران تینوں میں ہے کئی آئی ہے کہ کا بات نہ کی تو میں نے بھی بتانا میں ہے کہ بات نہ کی تو میں نے بھی بتانا مناسب نہ سمجھا اور کچھ دیر کے بعد کھروا ایس آ عمیا۔

اس کے بعد ایک ہفتہ بالکل فیریت سے گزر کیا اور کوئی بھی الی بات نہ ہوئی جس سے میں خوف اور پریشانی کا سامنا کرتا۔

ہمارے گاؤں کے زویک ہی ایک اور گاؤں تھا جہاں ہری ای کی مند ہوئی ہمن کا جیٹھ وہ ہو گیا ای کا جہاں ہری ای کی مند ہوئی ہمن کا جیٹھ وہاں گیا انحاز جازہ کے بعدای نے جھ سے کہا کہ میں گروائیں جازہ کے بعدای نے جھ سے کہا کہ میں گروائیں چلا جاؤں کیونکہ وہ دودن رکیس کی میں نے ہای جرنی اوراپنے کھر دائیں آ گیا۔ دووں کا وی بہ نسبت موسم بھی فاصلہ زیادہ نہیں تھا اور باتی دنوں کی بہ نسبت موسم بھی کافی خوش گوار تھا اس لئے پیدل چلنا ہوا اسپنے کھر کی جانب دواں تھا۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان جانب دواں تھا۔ راستے میں ہمارے گاؤں کا قبرستان تھا، میں وہاں سے گزرر ہاتھا کے اچا تک دہاں سیا والباس کی بیشت ہمری جانب تھی اور میں نے اندازہ لگایا کہ دہ کوئی بیشت ہمری جانب تھی اور میں نے اندازہ لگایا کہ دہ کوئی

کرمبرے چہرے برلرز سیک کیفیت طاری ہوئی۔ ''خودکو بچا تا ہوں تو بیٹا مرتا ہے ۔۔۔۔ بجھے اپنی موت سیمیٹ تو منظور سے لیکن بیٹے کی نہیں ''میں نے سوچا۔ ''نمیک ہے ۔۔۔۔ بجھے تمہاری شرط منظور ہے ۔۔۔ سیمی

سیب ہے .... جہاں مراہ سور ہے .... میں اپنے بیٹے کوچھ سلامت و یکھنا جا ہتا ہوں ابھی اور اس وقت ..... 'میں نے انسر دہ کیچے میں کہا۔

"میری ہات بن کردہ کھل آھی ۔ اس نے دیوار کی جانب اشارہ کیا۔

دیوارجیے کسی سینما اسکرین کی طرح روثن ہوگئی۔ وہ ایک اسپتال کا منظر تھا ۔۔۔۔ آپریش تھیٹر کے باہر بہت سادے لوگ جمع تھے جو کہ سارے میرے لماز ممن تھے جہدر خسانہ پریشانی کے عالم میں باہر کھڑی تھی اس کے جہرے برسوگواری کی آئی کیفیت تھی۔

جند محلا اورڈ اکٹر ہاہر آیا۔"مبارک ہو ....مسز جواد آپ کے بیٹے کی حالت خطرے ہے ہاہر ہے۔"

"شکر ہے خدا کا ..... ارخسانہ نے تشکر اندانداز میں کہا۔"گرمسز جواد اس کی بید حالت ہوئی کہے، جڑے اس صد تک سوج گئے کہ کھانا ہیا مشکل ہوگیا۔"

"معلوم نہیں ڈاکٹر صاحب شاید کسی کیڑے وغیرہ نے کاٹ لیا ہوگا۔"

"خیر ....خطرے کی کوئی ہات نہیں .... کھانے میں صرف شوس غذاؤں سے کریز کریں اپنے شوہر کو بلوائیں کہاں ہیں ہے "ڈاکٹرنے شجیدہ کہا میں پوچھا۔

ڈاکٹر کی ہات س کر رخسانہ کے چبرے پراوائ طاری ہوگئی۔

"ان کی ایش کل تبرستان سے لی۔ ان کے ساتھ ایک اور داش ہمی تھی نہ معلوم وہ قبرستان کیا کرنے میے تھے"رخسان کی آنکھوں سے آنسوفیک پڑے اور دہ مجموث مجھوٹ کردودی۔

"اده ....سوری منز جواد فیک کیئر۔" یہ کہد کر کے متعلق اپنی رائے ضرور دیجے گا۔ ڈاکٹر دومری طرف چلا کمیا محرر خسانہ کی آنسو تھمنے کا تام نہیں تی لید ہے تھے۔

کے لیموں بعد آپریش تھیڑ کا دروازہ کھلا اور آپریش تھیٹر سے اسٹر بچر پرزوہیب باہر آیا، اپنے بچے کود کھے کرمیرا دل باغ باغ ہوگیا اس کے بورے منہ پرٹی بندھی پڑی تھی .... اوردہ کالی ٹھیک لگ دہاتھا۔

و ہوار پر خلا ہر ہونے والے وہ مناظر غائب ہو گئے، میں نے اپنے بیٹے کی زندگی کا سوداا پنی سوت ہے کر لیا تھا۔ میں وہ مناظر در کیمنے میں اتنا کمن رہا کہ میں بھول گیا کہ دہ لڑکی اور وہ دونوں بھائی غائب ہو چکے تھے۔

دفعنا پورے بال میں اند غیر اچھا گیا میں ادھرادھر

و کھنا ہوا آ کے بروھنے لگا ۔۔۔۔۔ پھراجا کک بھے کی نے زور کا

دھکا دیا بھر بھے ایسا گا کہ بھیے کی نے بھے تھام لیا ہو۔ می

اب تک قید ہوں بھوک و بیاس کا احساس تک فاہو چکا ہے۔

بس اتنا معلوم ہے کہ میں اس لڑکی کی ہوس پوری

کرنے کی مشین بن چکا ہوں نہ جانے کب جھے اس قید

کرنے کی مشین بن چکا ہوں نہ جانے کب جھے اس قید

سے خلاصی ملے کی منہ معلوم کب اپنے بچے کو گلے لگانے کی

آس پوری ہوگی منہ معلوم کب اپنیں ، دنیا کی نظروں میں

آس پوری ہوگی ۔۔۔۔ ہوگی بھی یائیس ، دنیا کی نظروں میں

تو میں ویسے بی مرچکا ہوں۔۔

تو میں ویسے بی مرچکا ہوں۔۔

تاریخ کرام ....! بی اس کہائی کا مصنف آپ

ے خاطب ہوں ہے کہائی جس کا رادی جواد حیور ہے جے

ہ یا جموٹ میں نہیں جانتا اس کہائی کا مسودہ مجھے

ت میں ملاتھا جو کہ فاصابو سیدہ اور کائی خلت میں تحریر کردہ تھا، ایسا گلاتھا کہ جیسے کی کوجلدی ہے رجمٹر کے بوسیدہ صفحات پر کئی جگہ خوان کے سو کھے و ھیم ہیں؟ جواد کا کیا ہوا؟ اس روح کے ساتھ کیا ہوا؟ "ان ہاتوں کا جواب اس مسود ہے میں نہیں؟ اس کہائی کو میں نے دوبارہ تیار کیا اور فیر ضروری ہاتوں کو حذف کر کے آپ سک پہنچادیا۔

اب فیملہ کرنا آپ کے ہاتھ میں ہے کہ بیدداستان کے ہے اس واستان کے ہے کہ بیدواستان کے ہے کہ میں ماستان کی محاسی کا عکامی کرتی اس واستان کا جو استان کا حصوت کی عکامی کرتی اس واستان سے کہ میدواستان کی ہے۔

یا جموعت لیکن باپ کی محبت کی عکامی کرتی اس واستان کی حصوت کی عکامی کرتی اس واستان کا حصوت کی عکامی کرتی اس واستان کے ہے۔



## \_ کا میانی کا راسته [آرزوئیں اس طرح بھی پوری ہوجایا کرتی ہیں

(برمشکل کاحل بذریعه موکلات جس بریشانی کی دجہ ہے آپ کی زندگ موت سے بھی بدتر ہوگئی ہواور ہر عامل نا کام ہو گیا ہو ہم سے مشورہ ایک بار ضرور کیل عامل دہ جس علم سأت سمندر بإر چلے كالے وسفلی جادو حتم ہوتمر سے پھر دل محبوب تا ابع ہوگا اولا وفر مان بردار خاوندے ب، خى بچول ك ا يقصر شت اور كار دبار من كاميا في وه نُوَّكُ مَا يُؤِنَّ مَهُ وَلِي بِلَكُهُ ا ثِنَّ آخِرَيُّ الْمَيْدِ مَجْهِ كُرْسِيدِ فَرِمَانَ شادے رابطہ کریں انشاء آ ہے محسوں کریں گے ایک فون كال في الدي والمركن المركن الم

جارا ہو گل دنیا کے ہر ال سے چھٹا گھٹا کو نے میں اثر کرتا ہے

جادوجلانا بويانتم كرنابو

شادی کرنی ہو یارکوانی ہو

اولاد كانه بويا بوكرم جانا

شوہر یا پیوی کی اصلاح

كاروبارى بندش

گھريلونا جاتي

جنات كاساميه ويكرمها كل

سدد فرمان شاہ کاپیام بولوگ سیے رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں بلک جھکنے سے پہلے کا معم جو بجزے کا مہنائے

ر زندگی کی کوئی بھی خواہش ہے کسی کو یانے کی التمناا بنوں کی بےرخی ہے وکھی ہیں یامیاں بیوی

سرول میں بہوسے کی آنکھ کا تاروین سکتی ہے ہر کام 100% راز دارن کے ساتھ كلام الى سے بر پريشانى كاحل بميل تعويز سے آئى اجرى بوئى زندگ جو ايم میں بہارا یک فون کال پر آپ کے مسائل کاعل کیک فون کا گرید

غرض کوئی بھی جائزخوا ہش ہےتو پوری ہوگی انشاءاللہ

میں آپ ہے ایک فون کال کی دوری پرموجود ہوں فون ملاہئے اور آز ما کیجئے ا یک بارجمیں ضدمت کا موقع دیں کا مرانیاں آپ کے قدم چومیں گی اور آپ یقینا بہترین اورخوشگوارزندگی کا لطف اٹھا کمیں گے۔ نوٹ:جوخواتنین وحصرات خورنبیں آسکتے ودگھر بیٹھےفون کریں اور ہم ہے کام لیں انشاءائند کامیائی ہوگی۔

وه علم بی کیا جس میں اثر ندروہ اسلمیں کی کیا جن میں شرم نہ ہو۔وہ علم بی کیا جس عمل ند ہوروہ زبان بی کیا جس میں اثر ند ہو۔

ا تيمره طاپ يين بازارا تيمره لا بهور پاکستان 10300-6484398 مال

وه چوہس کچیس سال کا ایک کوراچٹا عام سے نقوش كاصحت مندآ ومي تفاليكن اب چېرے مېرے كے اعتبار ے نجانے کیوں تھ کا تھ کا سانظر آرہا تھا اور اس کی آ جھوں میں انجائے تفکرات کے سائے تھے۔اس کے بعد سرراوکی مرتبداس سے ملاقات ہوئی، مگر میں دورے عی سلام دعا کرے گزر جاتا، کیونکہ وہ اپنا دایاں ہاتھ پہلون کی جیب من ڈالے ہوتا تھا اور جھے اس کے اس اندازے چڑموں ہوتی تھی، جھے یقین تھا کہاں سے ملنے کے لئے رکا بھی بو وہ بھے سے ہاتھ تھیں ملائے گا،لیکن ایک ہاراس نے مجھے فردوس ماركيث عمس روك ليا\_

" کیابات ہے جناب؟ اب تو آپ مجھو سے دور وور ای رہتے ہیں؟ بول کترا کر کرر جاتے ہیں، بیے جمہ ے ناراش ہول۔"

ومنبين!الي تؤكوكي بالتنبين؟" میں نے خوش اخلاقی سے مسکرانے کی وشش كرتے ہوئے كہا۔

" دراصل میں بہت مصروف ہوتا ہوں۔" ''اب السي مجھي کيا مصروفيات، آيئے ايک کپ حائے ہوجائے۔"

اس نے باتیں ہاتھ سے میرا بازو بجر کر اقریا تحیینجا،اور مجھےاس کے ساتھ نعمت کدہ میں آنا ہی پڑا، ہوکل من عاعة كاكب المان كالك بدال في ال وایاں ہاتھ جیب سے نکالا بو میں نے دیکھا کہاس نے سبز رنگ کاسوتی دستانه یکن رکھاہے۔

"گرمیوں میں دستانہ؟ مجیب نئی ہے۔"میں نے سوچا بمرال کی دینبیں پوچی ۔

بيل نے خود كنى جواز سوچ كئے تھے۔"مكن ب اس کا ہاتھ برصورت ہو،اس پر برص کے دھے ہوں یا پھر اے کوئی خاص مرض ہو،جس کی وجہ ہے ستانہ پہنٹا پڑتا ہو۔"اگر میں نے ای روز دستانہ پہنے دیکھا ہوتا اقواتی توجہ نہ دوسرا جبرت انگیز انکشاف تھا۔ ویتا ہیکن اس کے بعد بھی وہ جھے جب بھی ملاء دستانہ بی سنے ہوتا، اس کے علاوہ میں نے اسے کسی اور سے بھی پوچھا۔ مصافی کرتے نہیں و بھھا، تب مجھے اس کے بارے میں "تی ہاں.....بالکل ای ہاتھ کی طرح!"

الجھن ہونے لگی، آخرا کی روز کیفے کے کیبن میں جائے یتے ہوئے میں نے اس سے ہو چوسی لیا۔

" يه كيا بات بعر صاحب؟ آپ بميشه أيك باتھ من دسمانہ بہنے رہتے ہیں، اور آپ کی سے ہاتھ بھی حبیں ملاتے، تبع **پرچیس تو شروع شروع میں مجھے آپ** ے کترانے کی دجہ جمی یہ جم می ۔"

اس كى كھوئى كھوئى آئىمىس كچھاوردھندلى ہوگئيں اوروه بوجمل ے نبیج میں بولا۔

" پ میری براخلاق کی وجہ سے بی مجھ سے كتراتے ہيں،ليكن عن مجبور ہوں، اگر عن آب سے مصافحہ کرتا تو میرے ہاتھ کالس محسوس کرے آپ کواتی كرابيت آنى كرآب بحد عافرت كرف كلّت ميرا خیال ہے جھے اب آپ سے چھیا نائبیں جائے۔" ہے کہ کر اس نے دستاندا تارکراپناہاتھ میرے سامنے کردیا۔

''اوہ خدایا!'' مجھے جمر حبمری ی آھئے۔ بڑا ہی بعيا تك باتحد تقار بالكل سياه وخنك اورجعر يون بعرى كعال ، سوتھی سوتھی مخروطی اورنو سکیلے نا خنوں والی اٹکلیاں، مجموعی طور پر وہ کسی بہت بڑے برندے کا بڑاسا پنجر معلوم ہوتا تھا ،اگر صرف اتناى موتاتوشايد من نه چونكما اليكن واضح طور يرمين تے یوں محسوس کیا، جیسے ان مخروبی انگلیوں کے تو کیلے تاخنوال والمصرول مع خوان كى بوندي فيك راى بول، من نے باختیار میزی سطح کود یکھا۔ وہ بالکل صاف اور خنک تھی۔ یوں لگنا تھا جیسے خون کی بوتدیں شک فیک کرہوا من تحلیل ہور ہی ہول، بلاشبہ اس کی دل کش تخصیت کے ساتھ اس غیر انسانی گھناؤنے ہاتھ کی موجودگی بڑی کراہیت آمیز **کی۔** 

''دیکھا آپ نے؟ کتنا بھیا تک ہاتھ ہے آج ے ایک سال پہلے سالیان تھا؟"

عمرنے متانہ پہنتے ہوئے کہا۔ یہ میرے کئے

اورخود اہمی تک خبیں آئے تھے ۔می بدول سا ہوکر محرجانے کے لئے مڑا کداجا تک ایک ہولہ حرکت کرتا نظر آیا۔ اس کا رخ میری جانب تی تھا۔ می آ تکھیں بھاڑ بھاڑ کراہے دیکھنے لگا۔ وہ قریب آ کررکا۔ عا ندگی عظم جا ندنی میں جو د جو دنظر آیا، وہ سید صاحب تھے۔"آؤ ۔۔۔" وہ یہ کہتے ہوئے مندر کی جانب کیلنے کئے اور میں کسی روبوٹ کی مائندان کے پیچھے علنے لگا اور ہم مندر کے دروازے کے سامنے بیٹی گئے۔ مندر کے دروازوں کے دونوں ہف کھلے تے....سیدصاحب اندرداخل ہو گئے اور میں ایک مل وَرک کیا۔ مجھے محسور ہور ہاتھا کوئی انحانی تشش مجھے اندر کی جانب صیح ری ہے۔ مل نے دهرے سے اندرائے قیم رکھ دیئے۔ اندرمندر می عجیب ی مہک چیلی ہوئی تھی دیواروں کے سامنے رکھے قطار میں تمام منی کے دیئے روشن تھے، دیوں کی زردروشی علی مندر کا اندرونی منظر برا ی مجیب تھا۔ د ہواروں پرلگی تمام تساور بہت بی بیب تاک مسوس موری تعیس مجھ لگا ان سب كى خوف ناك آئلىسى مجدى كوگھوررى تحييں -روشن تي انحول ك ورميان سياه لهاس مين مكبوس و بی خورت جیمنی کھی اس کے سیاہ بالوں نے آج اس کا چېرونېيى ۋھانب ركعا تفاال كا چېروچراغول كى روشنى میں واضح تھا....اس کے چبرے کا ایک حصہ بے حسین تھا اوردومرا حصد ایا بے حد سیاہ تھا بول جیے بری طرح جعم گیا ہو .... زردروشی میں اس وقت اس کا چہرہ بہت ہی بھیا تک لگ رہاتھا اور حیرت کی بات رہھی کہ مجهداس ہے بالکل بھی خوف محسور نبیں ہور ہاتھا۔ مں ومیرے وحیرے قدم اٹھا تااس کے قریب بنجااورسامنے بیٹو کیا .... و وسکرائی وہ کچھ کہر ہی تھی ،

میں وغیرے وغیرے قدم افعا تااس کے قریب پنچااور سامنے بیٹھ کیا ۔۔۔۔ وہ سکرائی وہ پچھ کہ رہی تھی، زبان میری سمجھ سے باہر تھی، ایسا لگنا تھا کہ جیسے وہ کوئی منتر پڑھ رہی ہو۔ جیب سحر سا تھا اس کی آ واز میں، میرے ذبین برغنودگی می طاری ہور ہی تھی میں مدہوش ساہور ہاتھا، پھر میں نے دیکھا وہ ایک وم اٹھ کھڑی ہوئی اور بچھ پر نیند طاری ہوئی اور نیندگی جالت میں شاید میں اچا کے دروازہ کھولا ۔۔۔۔ کھے کا ایک بچہ پیش اما ماحب کا پیغام الیا تھا کہ جھے کا مصاحب بلارے ہیں۔

یہ سفتے بی میں چلتا ہوا سجہ کے پاس بنے جرے میں چلا آیا۔ جہاں امام صاحب اکثر اوقات محرے میں چلا آیا۔ جہاں امام صاحب اکثر اوقات کاول کے لوگوں کو الفدرسول کی با تمیں بتایا کرتے ہے اس جگہ کی لوگ پہلے ہے تشریف فرمال ہے۔

اس جگہ کی لوگ پہلے ہے تشریف فرمال ہے۔

"بیاری چرہ جو جھے آجان لگادہ ایک بزرگ کا تھا۔
"بیاسید کمال شاہ ہیں۔" امام صاحب نے بزرگ کی اس خرف اشارہ کرکے جھے بتایا۔ میں نے آئیس دیکھا وہ خرف اشارہ کرکے جھے بتایا۔ میں نے آئیس دیکھا وہ خرف اشارہ کرکے جھے بتایا۔ میں نے آئیس دیکھا وہ خرف اشارہ کرکے جھے بتایا۔ میں نے آئیس دیکھا دہ خرف اشارہ کرکے جھے بتایا۔ میں اور مشدو کا طقم خرف کی دیکھا دہ خرف اشارہ کرکے جو میرے دیکھنے پردہ سکرائے۔

ے۔''اہام صاحب نے بتایا۔ امام صاحب کی بات پر میں نے انہیں قیرت سے دیکھا۔''میری ضرورت ۔؟''

توڑنے آئے ہیں۔اورتمہاری مدد کی ضرورت بھی پڑھتی

"ہلا۔" میں رات میں ایک محصوص کم کردں گا۔ اس کے سر ہلایا۔" میں رات میں ایک محصوص کم کردں گا۔ اس کے لئے بچھے تہاری شرورت بھی پر سکتی ہے۔ مگرتم گھراؤ مت ایسا کچھے تہاں ہوگا جس ہے تہ ہیں نقصان پنچے گا۔" ووشا یہ میری اغدو فی کیفیت کا انداز ہ لگا چکے ہے تھے بھی بچھے کی دین وشاید چاہی ۔ میں بھی آئیس مطمئن کرنے کے لئے مسکر لیا۔ چاہی ۔ میں بھی آئیس مطمئن کرنے کے لئے مسکر لیا۔ پیائی ۔ میں بھی آئیس مطمئن کرنے کے لئے مسکر لیا۔ پیائی اس تھی کہ میر سے اندر کی ٹوٹ چھوٹ کی گوشش اس کا م سے دوک رہی تھی اور میں وہ کیفیت بچھنے کی گوشش کر دیا تھا جواس پر اسرار عورت کے دیکھنے پر محسوں کی تھی۔ کر دیا تھا جواس پر اسرار عورت کے دیکھنے پر محسوں کی تھی۔

☆....☆....☆

رات کا دفت تھا آسان جیکتے تاروں ہے بھراہوا تھا۔ میں بے جیکی سے تہل رہاتھا۔ سارا گاؤں اندھیر سے ادرسائے میں ڈوب چکا تھامیری نظریں مندر برجمی ہوئی تھیں اورول میں ہاکا ہلکا اضطراب اور بے بینی کرونیس بدل رہی تھی مجھے نیندگی شدت پرداشت ہے باہر تھی۔ مگر بھر بھی میں اپنی آسکھوں کوسلتا ہوا کھڑارہا۔ باہر تھی۔ مگر بھر بھی میں اپنی آسکھوں کوسلتا ہوا کھڑارہا۔ بھھے انتظار سیوصا حب کا تھا جنہوں نے جھے یہاں بلایا

طرف دیکھا۔"میں بھی بچھ در پہلے آپ ہی لوگوں کے متعلق موچ رہاتھا۔"

اس نے برش پلیٹ میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ''ہمارے متعلق کیوں سوچ رہے تھے؟'' محو پال صاحب!''میں نے بوچھا۔

'' میں سوچ رہا تھا کہ آپ نے میری طرف آ نے کا وعدہ کیا تھا الیکن آپ آ ئے نہیں الیکن بہر حال آپ آج ہی آ گئے۔''

''بس کوپال صاحب، وقت بی نبیس ملیا، اس وقت به ممکل تونبیس ہوئے؟''

''نہیں ''بالکان بیں ، بلکہ بھے بری خوشی ہوئی ہے آپ پہلے جائے ہیٹا پسند فرما کمیں گے ، یاتصوری دیکھنا!'' ''جائے وغیرہ کا تکلف نہ کریں ،ہم تو سرف آپ کی گرال قدر تصاویر دیکھنے حاضر ہوئے ہیں۔''

'' فیر پہلے آپ تصویریں بی دیکھیں۔ آج کل آرٹ کی کوئی فدرنہیں جناب! آخ کے دور میں آرشٹ بھو کے مرتے ہیں!''

میں سمجھ کیا کہ اس بے جارے کی تصویری بکی ایکاتی نہیں ہوں گی، ویسے بھی وہ اپ رکھ رکھاؤے بی کوئی ڈھنگ کا مصور نظر نہیں آتا تھا۔ دو ایک وم بنی ہاتھ میں لے کر ہمیں وہ تصویریں دکھانے لگا۔ جو کوٹھری کی ویواروں پر ٹیڑھی تر چھی نگی ہوئی تھیں۔ ایک ایک کرک ہم نے ساری تصویریں دیکھیں ،اور تب بھے شفقت کے وہ الفاظ یاد آئے۔

"اس کی تصویری و مکیدکر میں ایک بجیب می بات محسوس کرتا ہوں!"

وہ بجیب ی بات ریتھی، کراس کی تصویروں کود کیے کر ایک انجانی کی دہشت محسوس ہوتی تھی، حالانکہ ان میں ہے کسی میں بھی خوفنا کے منظر کی عماس نہ کی گئی تھی۔لیکن انہیں و مکھ کرجسم میں ایک شنڈی کی لمبر دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، میں نے اس کی وجہ برخور کیا، تو بجھے احساس ہوا کہ تقریباً سب بی اضویروں میں کسی نہ کسی خون کا تاثر ضرور موجود تھا۔ مشلاً شیر نے کسی مرن کا شکار کیا اور پھراس کے خون میں تر

اپنچرے واٹھائے وہ دوسری ست دیکھ رہا ہے۔ پھر ایک نیم سروہ مورت پینٹ کی جمراس کے جسم سے خون کی دھاریاں بہہ رہی ہیں۔ ای طرح دوسری تصویروں میں بھی کہیں نہ کہیں خون کی عکای ضرور کی گئی تصویروں میں بھی کہیں نہ کہیں خون کی عکای ضرور کی گئی تصی اور یہ خون اس قدر حقیقی اور تازہ لگنا تھا جیسے ابھی ابھی خون کے جھینے تصویر پر گر گئے ہول۔

میں نے محسون کیا کہ خون کے ای تار کومسوں

کر کے جہم برلرزہ طاری ہوجاتا تھا، اس کے علاوہ بعض
تصویریں ایسے کر بہدالصورت ہمیا تک جانوروں کی تعیں
جنہیں میں نے حقیقا تو کیا، تصویروں کی حد تک بھی جی بیں
و یکھاتھا، بیسب بڑے بی فراؤ نے معلوم ہوتے تھے۔ اور
ان کزو یک گھڑے ہوکرایا محسوس ہوتا تھا بھے وہ تصویر
کے فریم سے نکل کراہمی ہم پر جھپٹ پڑیں گے، اور اپنے
خونناک وانتوں اور ناخنوں سے ہمارے جہم کا ریشہریشہ
الگ کرویں گے !

تیکن ملکمی ی روشی میں ایک براسرار سائے کی طرن ایستادہ کو پال اپنی دھن میں ایک براسرار سائے کی ارت ایستادہ کو پال اپنی دھن میں گمن مختلف تصویروں کے ارب میں بتارہا تھا۔"فلال تصویر کا خیال میں نے فلال واقعہ سے جگہ ہے حاصل کیا،فلال تصویر میں نے فلال واقعہ سے متاثر ہوٹرین کی ۔'وغیرہ وغیرہ!

الیکن میں اس کی گفتگو پر بہت کم دھیان دے رہا تھا۔ میرا ذہمن تصویروں میں الجھا ہوا تھا۔ بقیبیاً ان میں چند غیر معمولی خصوصیات تعیس۔ ہم اس کی اکلوتی جار پائی پر بیٹن محتے۔

اور دہ ہمارے منع کرنے کے باوجود ہمارے لئے اسٹو پر چائے بنانے لگا! چائے بنا کراس نے ٹرے رکھنے کے لئے ایک اسٹول چار پائی کے قریب تھینچ لیا،اورٹرے اس پر رکھ کر خود سامنے دوسرے اسٹول پر بیٹھ کر ہمارے ساتھ ٹریک ہوگیا۔

چائے کے دوران ہم دونوں اس کے ساتھ ادھر ادھر کی ہا ہم کرتے رہے، میں نے اس کی تصویروں کی بھی بڑی تعریف کی۔ جس پر اس نے بخوشی میری پسند کی کوئی بھی تصویر مجھے نذر کرنے کی چیکش کی، لیکن میں نے



### رضوان على سومرو-كراجي

### موت كاسودا

لوگ ماں کی محبت کی مثالیں دیتے ہیں لیکن باپ کو بھول جاتے ھیں باپ کی محبت بھی اولاد کے لئے لاٹانی ھے اور بھی حقیقت ہوری کھانی اپنے دلگداز اور دل فریب لفظوں سے روشناس ھے۔

### عابت دخلوص کی ایک انٹ کہانی جو پڑھتے والول کوسوج کے سندر می غوط زن کردے کی

میں کوئی وہمی یا جامل نہیں ہوں بلکہ بے حدیرہ ھا لکھااور شجیدہ طبع انسان ہول میشے کے اعتبارے میں ایک کہائی کارہوں ہمیشہ جیدہ اورمعاشرے کے رہتے ہوئے پہلوؤک پر قلم افعانا میری عادت ری ہے۔ سال کے کیارہ او ميرااورتكم كارشته جزار بتائب تكرسال كابار بوال مبينصرف اورمسرف میری فیملی کابوتا ہے۔ میرانام جواد حیدر ہے میری عمر 45سال کے آس ماس ہادر میری شادی کوجودہ سال

ہو بچے ہیں۔میری قیملی بچھ زیادہ بری نہیں ایک بیٹا اور ایک

" صاقت اتوازن!" كا قانون اين دوركاعظيم كوفرونت كرف كاكونى نياحربهي كـ رین نظر به تھا،آج بھی اس کی اہمیت اورافادیت میں فرق نبیں آیا کچھلوگوں کے نزدیک طاقت کا مرکز افتدار، کچھ كرزديك حيثيت اور كي كرزويك بيسر میکن مٹی میں فل جانے والا انسان پر بھول جاتا ہے كهطافت كالصل مرچشم صرف اور صرف الله كى ذات ب وكد يوشيده بهى أورطا برأبهى براني والاصرف الله ب ميرى داستان حيات جان كرآب بجهي ايك تمبركا بعونا اور مکارکہیں سے جبکہ بیشتر براسے والے میری کہائی

## زنده صدیاں

المالادادت

قطنبر:04

صديموں ہر محيط سوج كے افق ہر جهلمل كرتي، قوس قزح كے دھنك رنگ بكھيرتى، حقيقت سے روشناس كراتى، دل و دماغ ميس هلچل مجاتي ناقابل يقين ناقابل فراموش انمت اور شاهكار كهاني

### سوج کے نے در یکے کھولتی اپنی نوعیت کی ہے مثال ، لا جواب اور دلفریب کہانی

" هسان! تونے مجھوڈ کیل کیا ہے۔" نوٹس نے بھیب ہے کہی میں کہااورتو نیساا ٹی جگہ ہے اٹھ کر نولس کے سینے سے جا کی۔ پھراس نے کہا۔ ''اب ساری بینیوں کو تحفظ مل جائے گا۔ ا<mark>ب</mark> شایداس سرز من کی تقدیر بدل جائے گی۔''و و خوشی ہے کېدرن کلي -

'' تو جو کیجے گی جس وی کروں گا۔ لیکن میں تنہا اس کھیل کوئم تبیں کرسکتا۔ میں کمزور ہوں۔''

"میرے ہے ثار بھائی اس کے خلاف کھڑے ہو محتے ہیں۔ان کاسہارا حاصل کرو۔ابان کےساتھ شامل ہونے کے لئے انہیں تلاش کروجن کے خلاف تم "ショマーショントレ

ا ما تک بی نولس نے میری طرف دیکھااور بولا۔ "اورتم ... تبهارے ذہن میں کوئی ایسا خیال

ہے کہ جمیل کیا کرناھائے۔" ایک بار پر میرے سر می محبلی ہوئے گی۔ میں نے دل میں کہا کہ پیارے بھائی جھے تو یوں لگ رہاہ جسے یہ بدن بھی میرا اپنائیں ہے۔ مجھے اچا تک ی ذیثان عالی سے پیسیس بنایزا ہے جبکہ میں یا بیرے خاعدان على بھي آج تک پيسيس تبين پيدا ہوا۔

بوژهاغور ہے میرا چېره د کیور باتھا۔ چندلمحات ای طرح گزر گئے۔اس کے بعد فیونس نے کہا۔ "اور پہ کتنے افسوں کی بات ہے کہ ایک الیا محص جو ہمارا محس ہے ہماری الجصنوں کا شکار ہوگیا ے۔ بہرحال اب جو کھی ہے وہ ایک الگ بات بصرافیال بر مرازم اے دین طور پر آزاد چھوڑ ويا جائے۔ بم ب روست رات ہوئی ہے۔ تم آ رام کرو۔ ہم لوگ تو منسول لوگ ہیں اپنی الجعنوں ہمی اگرفتار بیل"

میں نے ای میں عافیت مجھی کدا پی اس آرام گاہ میں وائیں آجاؤں اور اینے بارے می موچوں۔ ویسے بھی میں بیرسوچ رہا تھا کہ بیرایک عجيب الجهابوا معالمه ب-جس كاسر ياؤن ميري مجه مِن مِيس آربا۔ لا كو مِن تاريخ كے كسى اجلبى دور مِن آ کیا ہوں لیکن بھلا مجھے ان ساری باتوں کے بارے

جى كيامعلوم \_

اس وقت رات غالبًا الين تبسرك بهر ش واقل موری تھی۔ جب مجھے اٹی آرام گاہ کے ہاہر قدموں کی جاب سائی دی اور پھرسی نے درواز و کھول كراندرجها نكابه من جاك رباتها \_ تي والا بوز حافحض

Dar Digest 114 January 2015

س وت میں آ آب الکری کی خاوت شروع کردی۔ پھر میں کب تھر پہنچا بھھے پچھ یادیس تھا۔ -bn فارم ماؤس على آئے جھے ایك ہفتہ كرر چكاتھا ال ایک ہفتے کے دوران میری طبیعت کافی بہتر ہوئی تھی مر بننج عي جه برانتال شديد تم كابخار بره كيا هر بننج عي جه برانتال شديد تم كابخار بره كيا اورفارم ماوس من ميرابياز وهيب كى تفريحات عن اضافه ا م ا برك رضانه كاز باده وتت كادى ك ازازاهاكوح

تقالیعنی نیولس کا باپ،جس کا نام اہمی تک بیرے علم میں تہیں آیا تھا۔ می اٹھ کر بیٹے گیا تو اس نے معذرت آبیز ليج عن كبا-

" من سرف بيد كيدر باتفاكة م جاگ رہے ہويا سورے ہو۔ بیراذ ان شدید الجھوں کا شکار ہے۔ اگر تم مجھے اجازت دوتو میں اندر آجاؤں۔''

'' ہاں..... ہاں محترم بزرگ اندر آ ہے۔ بھلا اس من اجازت کی کیابات ہے۔"

بوڑھامیرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ میری مثل و کیور ہاتھا۔ بھراس نے کہا۔

'' جو الفاظ میں ادا کروں گا اگر ان میں تنہیں مججه نا گوارگزرین تو ایک عمر رسیده مخف سمجه کر معاف کردینا۔اصل میں مجھے اچا تک بی پیاحساس ہوا کہ بیا سارى باتيس من كرتمهاري أتحصول من اجنبيت الجرتي ہے۔ چہرے کے نقوش بھی نہیں ہو لتے۔ اگرانسان ان يرقدرت ركحتا بوليكن أتحميس برالجهن كالغباركرويق یں۔اگران میں ویکھنے کی صلاحیت تبہار ہے اندر ہے۔ میں نے تمہاری آ محول می ہر بات سے اجنیت محسوس کی ہے۔ کیاتم مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کے کراییا کیوں ہے؟''

''مِس آپ کے اس شہر میں اجنبی ہوں، جیسا كة ب كے بينے نے بتایا كد مل صرف جنگل ميں اے الما تقااوراس كى مددكر كےاس سے شناسائي حاصل كى۔" " خِر .....تم جو کو کی بھی ہو، میں تمہیں بتا نا جا ہتا ہول کہ ہم جس دور میں ایل سے دور اونانی تہذیب کا زرین عهد ہے۔ جس میں اقتصادی ، عمرانی اور سیاس ادارے اتقا کے کمال پر پہنچ کئے ہیں اور جاری ثقافت نے بھی بعض پہلوؤں پرتر فی کر لی ہے۔ میں تعوزی ی تهبیں معلو مات فراہم کروں۔

کئے ہیں ....منون اور بہترین ہونانی بہادر اللكرے مستفے والے زبوس نے جواب دیا۔

درمیان جھرا ہوگیا ہے۔ اور ایکلیز روٹھ کر دور چلا گیا ہے۔ابھی کچور سے سلطرائی میں بونانوں کی حالت بہت خراب ہوئی معی۔ الدا جھکڑا فرائے سے ہے۔ نرائے کے دو جوان میکٹر اور بیٹیروکلوس قبل کردیئے تھے میں۔ پیٹروکلوس جو ایکلیز کا انتہائی عزیز ووست تھا۔ غزدوا یکلیزنے انقام میں میکو کوئل کیا ہے اوروہ عجیب وغريب واقعات بزى عجيب وغريب حيثيت اختيار کر گئے ہیں۔ جو ایک اور ہونائی جنگ جو اوڑیسویں کو پیش آئی۔ وہ ٹرائے کی تکست کے بعد ایک انوکھی حثیت کی حال ہے۔

ببرحال من سيكه رباتها كدجب الكليزن ميكر كوقل كرنے كے لئے قدم انعایا تو اے ہتھیار پہنچائے گئے۔ اور ہتھیار پہنچانے والا اسلحہ سازی کا و يونا تعا- جب العكيز ميكثر كى لاش كوثرائ كى فصيل کے ارد مرو تھینیتے مجرتا تھا تو دیوناؤں نے مداخلت کی اور کہدین کر ا ہے راضی کیا کہ میکٹر کی ایش مناسب تدفین کے لئے اہل ٹرائے کے حوالے کردی جائے۔ دیوتاؤں کے ساتھ فیرمعمولی گرے روابط پر بونائی کبانیاں بڑی مجیب وغریب حیثیت رکھتی ہیں۔ بیوتو ٹا پر تمہیں علم ہوا کے بونانی ہونے کی حشیت سے کہ اونان ش سورج كى حركات كوايولو سے منسوب كيا جاتا ہے اور سمندر میں جوطوفان آتے ہیں ان کا انتساب بوسیدن سے ہوتا ہے۔ بونانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ انسانی عقل حکمت کی دیوی استعنا بخشتی ہے۔ لڑائی میں نٹخ کے دیونا ایریز کی برکت سے حاصل ہوتی ہے اور محبت میں کامرانی کا ذریعہ ایفرو ڈائٹ ہے۔ بینمام ويوتا كوه اوكيس يررجح بين اورايك باقاعده خاندان ک میشت رکعے ہیں۔

مسممين بيراك بارے من بتاؤل كه بب ایشیاء کو چک کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ جہران کن کردار تھا۔ ہیرا کا کہنا ہے کہ جناب زیوس کیا جزائز ایجه کی تبذیب کی بیرونی چوکیوں سے چھوالیے ۔ آپ اریز کے کارناموں کے بارے میں چھیلیں کہیں معاملات علم میں آئے ہیں جو کھے مشکلات کا باعث بن سے میرے خیال میں تواہے سزاملنی جاہے۔ بادلوں کو

ان کے اس طرح کے لب و کبھے سے میں چونک ا، مجھے ای تو بین کا احساس کچو کے لگانے لگا۔

" وفع جومباؤيهال سے .... " عمل غصے سے

اتھ میں چیونگم دیکھی تو میں چونک پڑا۔ ''کہاں ہے آئی میٹا۔؟''می نے زوہیب ہے

''ابو..... ودنولانکل نے دی ہے'' زوہیب معصومانہ کیجے میں بولا۔

"من في من المناح كتنى بادكها ب كيمى اجنى ساكولَ المين المين

''موری ابو۔ آئندہ خیال رکھوں گا۔'' ''او کے .... بیٹا ....' میں نے کہا۔

کاش ش نے ای وقت زوہیب ہے وہ چیوگم چین کی ہوتی توشاید میری زعرکی بمیشہ کے لئے وکھتاوا نہ نئی ۔کاش!شہاس طرح کے دل دہلانے والے واقعات کا تصدینہ بنآیہ

4 4 4

رات کا اعرجرا بڑھ چکاتھا۔ برطرف ہرسوسناٹا فاری تھا۔ رضانہ زوہیب اور میں نے بورادن مختلف تنم کی نفر بحات میں گزاراتھا۔ ای لئے ہم لوگ کافی تھک سے

تصلیں گئے بستر پرجاتے ہی رخسانے تو سوئی تھی لیکن میری نیند کافی کچی تھی۔

ایک عجیب تشم کی آوازے میری آ کھ کھن گئی وہ آواز کسی کے ہولے ہوئے کرائے کی تھی ....وفعت ایک درد مجری چیخ میرے کا نول ہے تکرائی میں نے الماری سے اپنا اپنتول نکالا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔

راہراری میں جاروں طرف اند عیراتھا۔ بھے ایسالگا کہ جیسے آ دازراہداری کے آخری کونے ہے آئی ہو ۔۔۔ اس آخری کونے کی جانب زوجیب کا کمرہ تھا۔ جھے ایسالگا کہ آ داززوجیب کے کمرے ہے آئی ہو۔ جیسے ہی میں کمرے میں اندردافل ہواتو میری آگھیں جیرت اور خوف ہے بھٹی کی پھٹی روگئیں۔۔

میرا بچہ زوہیب بلتک سے تین چارفٹ اورفضا میں معلق گھوم رہاتھا نیلی روشی اس کے پورے جسم پرمحیط بالکل کسی جادر کی طرح تی ہوئی تھی دہ اس نیلی روشی ک حصار میں جگڑ اہاتھ پاؤں ہلار ہاتھا مینچے دی دونوں جڑواں بھائی گھڑے است دکھے رہے تھے۔

"زوبیب میرے بچے" میں نے جلا کمآ واز کی

زوہیب کے بھائے ان دونوں نے بھے پلٹ

کردیکھا، دوسرے کمے ان کی آگھوں می خارت اپنے

گی، دفعنا ان کے ہاتھ سیدھے ہوئ اور مکابن کر میری

طرف آئے۔ ان کے کے کا دار بڑائی زوردار تھا بھی جیے

اڑتا ہوا کمرے سے ہابرنگل کیا ادر پوری قوت سے راہداری

کے پہلے سرے سے جاکرلیا۔ بھی نے اٹھنے کی گوشش کی

لیکن بھی اٹھ نہ کا بچھے اپ سربھی شدیددر محسوس ہور ہاتھا

ہرک بچھلے جے سے چھچیا ہے مربھی شدیددر محسوس ہور ہاتھا

ہرک بچھلے جے سے چھچیا ہے مربھی شدیددر محسوس ہور ہاتھا

ہر کے بیاتھا اورخون نگل رہا تھا۔

اجا کے میری نظر فرش بر پڑی، میں نے دیکھا کہ ایک مجیب کے لئی چیز فرش پر دیگئی ہوئی میری جانب بڑھ ری ہے میرے طنق ہے جی نگل کی ساتھ ی میری آ کھ کمل گئی۔

يبلي توخود ميري سمجه مين شدآ ياجب حواس بحال

بوڑھا مجھے بورے بونان سے روشناس كرار با تھا۔اس کے خیال میں ہوریسیس تھا،لین اس کے فرشتے بھی نہیں جائے تھے کہ میں کس دور کا کون سا انسان بون ، بوژها كهدر بانغا\_

" بقراط کے وبستان نے ہوتان کے برانے تصورات كو كمكرادياكه زياريال صرف دعاؤل سددور ہوتی میں انہوں نے علاج کے شع طریقے دریانت كئے تھے، يہ بات كانى آكے برهى اور برے برب فلسفیوں نے اس میں مداخلت کی ،ستراط افلاطون اور ارسطون غوروفكركي كائتات انسان كوبناليا يسقراط تقريبأ عارسوانهتر قبل سيح كالتكتراش تفاءوه يتخركي عمارتين بناتا تما،اس نے پوری زندگی ایشنز کے گھروں میں ہاتھی کرنے اور سفنے بی گزاروی میکن ان لوگوں کو مخالفت کا سامنا کرنا بڑا جو نے نے خیالات کے حامی تھے اور خوش منبی اورخوش عقید گی کو پسندیده نبیس سجیج شخصتراط كساته بهي مي صورت فيش آئي- ارسطونوج ن اس پرشد بدهمله کیااوراس پرالزام نگایا که وه د بوتاؤل کی بحرمتی کرتا ہے اور ایٹھنٹر کے نو جوانوں کا اخلاق بھاڑ ر ہاہے، چنانچاس پرمقدمہ جلااس نے کہا کہ میں فرہی مراسم کا ٹھیک ٹھیک پابند ہوں اور اپنی قوم کو ہاعز ت بنادینے کا خواہش مند ہوں ، اگرتم مجھے موت کی سزاوہ مے تو برا بدل مہیں آسانی ہے میں ملے گا، بری حیثیت کو سجھنے کی کوشش کرد، تم لوگوں نے مجھے ووات ے وابسة كرويا ہے اور تمبار اكبتاب ہے كه مل انسانوں کو بربکا رہا ہوں، لیکن میں حمہیں بتائے دیتا ہوں کہ جھے جبیها انسان حمهیں دوبارہ بھی نبیس ملے کا الیکن اکثریت کے تھم سے سقراط کوموت کی سزا دے دی گئی اور زہر کا بیال لی لینے کے بعدہ ممرے موت کا انظار کرنے لگا، اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں رور ہے ہو، بیاتو مورتوں والی باتس بي مبرے كام لوءاس كاجسم مُعند امور باتھا بمراس

نے اپنا چرہ و حک لا اور پھر کپڑ ابٹا کر بولا۔ "کریلیک اسکیلیس کا ایک مرغ مجھے دیتا ہے، مرف کریاؤگے؟" کیا تم یاد سے میرایہ ترض ادا کردو گے۔" کروٹو نے "ہاں کیوں نہیں۔" میں نے تو نیسا کے حسین

یو جمااور بھی کوئی کام ہے اس سوال کا کوئی جواب ندا اورا یک دو لمح کے بعد حرکت می ہوئی، چرے سے کپڑا مِیّایا عیاتو ستراط کی آجمعیں چھرائی ہوئی تھیں مروثونے آ تمعیں بھی بند کردیں اور منہ بھی بند کردیا، پیستراط کا انجام تھا اور پرستراط کے بعد افلاطون نے جارسو ستائیس فل سیح میں سقراط کی زندگی کے واقعات اور اس کی تعلیمات مرتب کیس ۔ افلاطون ایک امیر گھرانے على بيدا مواتها ،اس نے التھنز عمدا يك درس كا وقائم كى جے اکاڑی کہتے تھے اور اس نے اپنی زندگی تالیف و تعنیف می گراری ۱۰

بوڑھا خاموش ہو کر چھ آوازیں سفنے کی کوشش كرنے لكا اور بيل نے بھى وہ آ دازيں سن ليس، حيمى بوز ھے کی آواز امجری۔

"كونى آربا باوركياى دليب بات بك میں اپنے بچوں ہے خوفز وہ رہتا ہوں ، ان کا خیال ہے كه من بهت زياده باتوني هون اور يونان پرست بهون ہر وقت ہونان کی تاریخ میں کھویار ہتا ہوں۔'' یہ کہہ کر بوڑھا جندی ہے باہرنکل میا، باہر کھھ باتھی کرتے کی آ دازیں آ رہی تھیں اور می نے ان آ وازوں کومحسول كرليا،ان من ايك نسواني آوازهي جي من في يجان لیا، وہ تو نیسا کے علاوہ اور کوئی شیس تھا، میں دروازے ے باہر آیا تو جھے تو نیسا نظر آئی جو مجھے و کمچ کردلکش انداز من مسكرادي اور يولي-

"هي جائق مون بابا صاحب مهيس زبروسي یونان کی پرانی با تعی سنار ہے ہوں سے الیکن اب ان کی جكه من ليماع بتي بول، بس أيك آس يريبال آئي هي اور بیسوج ری تھی کہتم سے بات کروں کی، جیا کہ میرے بھائی نولس نے بتایا کہ تمہارے باز دول میں فولا د بعرا ہوا ہے اور تم ایک وحشی در بھے کو با آسانی بلاك كريكة موتو بحصافواي ين كمي مخص كي ضرورت

جهم کود کیھتے ہوئے کہا لیکن دل بی دل بیں جھے ہلی آ ری تھی کہ میڈم تو نیسا اگر بھی آ پ کو بیا تنادوں کہ بھی آج سے ہزاروں کیالا کھوں سال بعد کے دور کا انسان ہوں اور میرانام پولیسیس نبیس بلکه ایک زم و نازک نام ديثان عالى إور من مرف ايك قلمن رائر مول ، تو آپ کا سرچکرا کررہ جائے گا اور پھرآپ مجھ ہے کوئی بات تبیں کریا تمیں کی تاہم ظاہرے بجھے کوروتی نے جس ماحول میں پہنچادیا تھایا میں اس کی کتاب کے جن الفاظ ے نے کر بڑا تھا۔ مجھے ای دور کی باتی کرنی تھیں جب تک که دالیسی کا کوئی راسته نظر آجائے یا پھر کوروتی مجھے کسی اور شکل میں پہال تظرید آجائے ، بیرسب کچھ مجھے کرنا ہی تھا۔

تونیسا مجھے ایک جگہ لے کر بیٹے گئی، پھراس نے مسكراتي ہوئي نگاہوں سے جھے دیکھتے ہوئے کہا۔ دوتمهمیں و کمچه کر بچھ بعیب عبیب احساس <del>ہوتا</del> ہے، یوں لگتا ہے جسے تم یونان سے تعلق ندر کھتے ہو بلکہ كوئى اجنبى انسان ہو۔''

"من نے کہانا کہ میں بہت دورے آیا ہول، ایک سیاح ہوں جو دنیا کے سفر پر نکلا ہے اور مختلف چيزول کود کھيا ہوا يبال تک پنجا ہے۔''

'' پہتو بہت انچھی بات ہے، بہت ی انچھی بات ہے، اگرتم اس سرز مین کو ایک جیب وغریب مخصیت ے نجات دلا دوتو میں جھتی ہوں کہ ریتمہاراعظیم کارنامہ ہوگا، تنہیں معلوم نبیں کہ وہ وحثی درندہ انسانوں کے ساتھ کیاسلوک کرتا ہے اور دکھ کی بات توب ہے کدانسان اے صرف اس لئے قبول کے ہوئے ہیں کہ اس نے ایک الی عورت کے پیٹ سے جم لیا ہے جوشبنشاو ک بِيُكُمُ ، أَ وَمِيرِ عِسَاتُهُ أَ وَمِيرِ

کے بارے میں بتاری تھی۔"

"ممنے مجھے عجیب وغریب بات بتائی ہے کہ ایک جانور نماشے انسان کے جسم سے پیدا ہوئی ہے۔'' نے ای موضوع پربات کی میں نے اس سے کہا کہ میری

" يى توبدلىيى بى بهارى إوراس دوركى اس كا نام نوكى ب، نوكى موايد قاكه غوكى كى مال ايك بار انے باب کے ساتھ جنگل میں نکلی تھی کہ وہاں بن مانسول کے ایک کروہ نے ان کا محاصرہ کرلیاء بندر تما انسانوں نے بوی تبای مجائی اور ایکانوس کے گروہ کے بے ثارانسان فتم کردیئے۔

ایگانوس جان بچا کر بھا گا تو اس کی جنی و ہیں پر رو کئی اور بن مانسوں نے اسے پکڑلیا، کوئی ایک سال کے بعد جومہم ایکانوس کی بٹی کو تاش کرنے کے لئے نکلی تھی اے اکارشہ جو انگازی کی بٹی کا نام ہے دستیاب ہوگی اور وہ لوگ اے کل لے آئے ، ایکا نویں اپنی جی کو و کچه کر بہت زیادہ خوش ہوا،لیکن بدھیبی پیتمی کہاس کی ینی حاملہ تھی اور پھراس نے بن مانس کی اولا د کوجنم دیا جَس كا نام نيوسكي ركعا حميا، نيوسكي بندر كا بديًّا تقا بكمل بندر کین عقل و دانش والا انسان اور پھراس کے نام کے ساتھ جو تاہی پھیلی وہ ویکھنے سے تعلق رکھتی تھی، میں ستہیں اس سے زیادہ اور کھے نہیں ہاسکتی لیسیس ایگا وس کا نواسه کن کیفیتوں کا حامل تھا، وہ بہت ہی محندی قطرت کا یالک ہے اور کارٹس کے بے شار محرانوں میں اس کی غلاظتیں میمیل چکی ہیں اور اب، اب وہ یہال حکومت کررہا ہے اور اس کی حکومت میں ا بک مخص مجمی محفوظ تبیں ہے میرے لئے اس سے زیادہ عم کی بات اور کوئی تبیس تھی کہ نیوٹس میرا بھائی اس کا ملازم خاص ہے۔''

می مری مری سائسیں لے دیا تھا کہ کاش اس باربهی میں اپنی دنیا میں بخیر وخوبی واپس جاسکوں اور میری کتاب زندہ صدیاں بونان کے اس بس منظر میں ایک انومی کہانی ہے دنیا کوروشناس کرے کاش ، آ ہ وہ میرا بازو پکڑے پکڑے اپنی خواب کاہ میں کاش،وہ بھے ہے باتھی کرتی رہی اور میں نے دل میں آسكى، اس نے بیٹے ہوئے كيا۔ "بال مى تبس اس سوچاك جھے يورى سجيدى كے ساتھ اسسلے بركام كرنا عاب ادراس كے لئے مرے ياس نوكس ايك بهترين مهره تقا۔ چنانچہ دوسرے دن جب نوٹس بھے ملاتو میں

کہااور پوکیس میری شکل دیکھنے لگا بھر ہولا۔ "پاں کہو۔"

" كياتم بحص بعى اركاش كے يانوسكى كى مى كونى جكه دلا سكت بو؟"

" كيامطلب؟"

" میں وہاں نیو کی کا خادم خاص نے کا خواہش مند ہوں۔" میں نے محراتے ہوئے کیا اور پولیس حمران انداز من بجهد يمضانكا بحر بولا\_

'' میں حمہیں ایک بات کہوں، تم در حقیقت میری مجھ میں تیس آئے وآج تک میں تمہیں سجھنے میں ناكام رباءول"

مميري ان باتوں کو جھوڑو، تم مجھے سمجھ کر کیا کر و مے ، اگر تہمیں مجھ پر بھروسہ ہے تو میں تہمیں یقین ولاتا ہول کہ میری ذات ہے تمہیں کوئی الجھن نہیں ہوگی۔'' مجھے یقین ہے میرے دوست، میں تمباری ہر خواہش کی تھیل کر دں گا۔''

" تو پھرتم مرے کئے کل میں جگہ نکالو، کیا ہے الك مشكل عمل بوكا؟"

" بين من ات من افتيارات ركمتا بول ا میں تمہیں نیوسکی کے مخصوص محافظوں میں جگہ دلواسکتا ہوں ادراس برکسی کواعتر اض نبیس ہوگا کیونکہ تقرر ہوں کا محکمہ میرے ہی سپر د ہے۔''

'' تب نھیک ہے بیتو بہت انھی بات ہے۔'' "جهبيل ميرے ساتھ چلنا ہوگا۔"اس نے كہا اور می نے گرون بلادی الیکن این خواب کا میں بینے کر ميرے لئے بہت عى دلچيپ سوالات ذبن ميں آ کھڑے ہوئے تھے، میں بونان قدیم میں ہوں اور بور سے بزرگ نے مجھے بونان کی تاریخ کے بارے میں بہت مجمع بتایا تھا، می قدیم بونان سے واقفیت حاصل

Copyrighted material

بینان میں اس نے خاصا وقت گزارا ہے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے، مزے کی بات بیٹی کہ میں بے شک اتفاقیہ طور پر براسرار کتاب کے ان الفاظ يركر برانعاجن يريقينا يونان لكها وكا .

كسى بھى زبان مى مجھے اس كے بارے مى كوئى انداز ونبيس تفاكه كتاب يرجوالفاظ كنده بيس وه كون ی زبان کے ہیں،البتہ مزے کی بات بیکی کہ میں جس دور می بھی ہوتا اور جس علاقے میں بھی ہوتا وہاں کی زبان بخوبی بول اور مجھ سکتا تھا اور میب ہے بروی بات میہ تھی کے میری شخصیت ہی بگزیکی تھی ، نیسیس کون تھا، یونان کی تاریخ می رئیسیس کا کیا مقام تھا اس کے بارے میں بچونبیں معلوم تھا جھے لیکن ٹوسکی کے بارے میں جو کہائی میرے علم میں آئی تھی وہ تا قابل یقین س تھی، البتہ اس کی دلکشی ہے انکار نہیں کیا جاسکتا تھا۔ ار کاشہ بن مانسوں کی محبت میں رہی تھی، پیتے نبیں اس بن مائس كے لئے اس كے دل مى كيا جذبات تے جس کی اواا دکواس نے نیوسکی کی حیثیت سے جنم ویا تھا، جدید و نیامی اس داستان کا تصور کر کے مجھے خود پر ہلسی آئے لگی، دفت نے اگر بھے موقع دیا اور میں نے زندہ صدیاں کالی شکل میں تکھیں تو کیا لوگ اس پر یقین كريكيس كے ليكن اوگوں كے بارے من من او ترونيس كها جاسكا، آب بجوجي لكهه دين، ان من بجه لوگ اس ے متنق ہوں کے ، کھاے صرف تفریکی کہانی سمجھ کر یر حیں گے اور کھے برا بھلا کہیں گے کدرانٹرنے کیا او کمی و کی چھوڑی ہیں۔

لیکن جناب ویشان عالی کے ساتھ جو ک**کھ پیش** آ رہا تھاوہ ذیثان عالی عی جانیا تھا،البتہ میں نے اپنے جسم ادرا بی جسمانی طاقت پر بھی غور کیا تھا اور مجھے ہلٹی آئی تھی، بلکہ میں نے دل میں سوجا تھا کہ پولیسیس کی کرر ہاتھا، دور کا تعین بھی ہوتا جار ہاتھا، بوڑھے مخص کی سے جیست سے اس وقت جوجم میرے ہاس ہے وہ اسر کی عمرے بارے میں مجھے جھے طور پراتداز وہیں ہور بار با سرسلر بردک لسنر یاردی ریسلرروسوے کم نبیل ہے بلکہ تعالیکن بیضرورانداز و تقا که د و بهت ی اعلی صلاحیتوں 💎 اگر اس حیثیت میں میرا سامنا بیک وقت ان دونوں كا ما لك ب اور قديم يونان سے لے كراب تك كے سے بھى موجائے تو مي ان كى الي تميى كركے ركھ سكتا ملاقات اس کی بین سے ہوئی ادراس نے بچھے سارے معاملات میں تنصیلات بیائیں۔

"بان سے می حمیل اپنے دل کی بات بتانا جاہتا ہوں پہلیس اب جبہ میری بہن نے میرے دل میں سوئے ہوئے انسان کو جگادیا ہے تو میں جاہتا ہوں کہ واقعی نیو کئی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا جائے، اب میرے ذہن میں اس کے خلاف بغاوت جنم لے رئی ہے۔ رشتے کتنے مضبوط ہوتے جیں اور انسان کس قدر کزور۔''

" میں ہمتا ہوں نولس کہ انسان کورشتوں سے متاثر ہونا جا ہے اور ندائی کمزوری اور طاقت سے ، ہات حن کوئی کی ہوتو وہ صرف یہ فیصلہ کرے کہ وہ کون ہے راستے کو بہتر بمجھتا ہے۔"

" م بالکی الحکی کہ رہے ہوئیکن میں تہیں جیرانی ہے یہ باکلی الحکی کہ رہے ہوئیکن میں تہیں جیرانی ہے یہ بات بتاؤں کہ وہ صرف بدن ہے ایک جانور کا بدن اس کی اصل حیثیت اور اصل زیان اس کی ماں کا ارکاشہ ہے۔'

''اوہ کمال کی ہات ہے، کمال کی ہات ہے، ارکاشہ یعنی ایکانوس کی بیٹی۔''

"بال ای کی بات کرر باموں ۔"

'' لکن کیوں وہ اٹسی کیوں ہے جبکہ وہ تو اٹمی اوگوں میں سے ایک ہے۔''

"بہی ایک نفیاتی عمل ہے میرے دوست۔
ارکاشہ جوان تھی ہے بناہ خوب صورت تھی ظاہر ہے۔
اس کے دل میں بھی بہت سے خیالات اور خواہشیں
ہوں کی لیکن اس کے شکم میں پرورش پانے والا وجود ایک
بن مانس کا وجود تھا، ظاہر ہے اس کا دل اس کے
احساسات نوٹے ہوں کے اور اسے اپ باپ سے
شکایت ہوگی کہ ایکانوس نے اسے کس طرح جانوروں
کے حوالے کردیا، بس بوس مجھلوکہ دہ اپنے کیا ہوئے
احساسات کا بدلہ لے رہی ہے۔"

" كياالكانوس زنده ئے؟" من نے سوال كيا۔ ورنبيس يـ"

''اورتم ہتم اس کی ملاز مت کررہے تھے۔'' ''ہاں میرے دوست کیکن آج تو نیسا کی باتوں نے مجھے جگادیا ہے۔ کچ ہی تو کہدری ہے وہ کہ ایک جانورانسانی نسل کوکس بے دروی سے فراب کررہا ہے۔ شن آج ہے ہالکل بدل گیا ہوں۔''

''تم نے غورنہیں کیا شاید ، کیاتم اتن جلدی اپنے احساسات کو بدل سکتے ہو یولیس؟''

"بان، میں بدل سکتا ہوں ،میرے گھر کے لوگ بہت کم میں اگر ان میں ہے ایک کی زندگی فتم ہوجائے تو دوسرے ہے موت مرجا کیں ہے، چنا نچہ اگر میری بہن اس طرح کام آگئی تو میرے ماں باپ اورخود میں بھی زندہ نبیں روسکوں گا۔"

ال نے شہرے باہرائی رہائش گاہیں بنالی ہیں اور استقل طور پرتیار ہاں کررہا ہے،ادھرارکاشہ کے تھم ہے امارے میرا سطلب ہے ارکاشہ کے سپائی باغیوں کے اس گروہ کو تائی کر کے چن چن کرفل بھی کردیتے ہیں، اور جود انسانوں کی طرح ہوائی ہے ایک جانور ہونے کے باوجود انسانوں کی طرح ہوائی ہے کا تیمی کرتا ہے،سوچھا باوجود انسانوں کی طرح ہوائی ہے با تیمی کرتا ہے،سوچھا ہو جود انسانوں کی طرح ہوائی زبان نہیں ہے، لیکن ہو جھا اس کی اپنی کوئی زبان نہیں ہے، لیکن ارکاشہ اس کی باتوں ہے اور ہونے کے ارکاشہ اس کی باتوں سے آگاہ کرتی ہے، کھیک موت کے بعد ارکاشہ کا بیٹا بی وہاں حکم ان ہے۔ 'کھیک کے ایک موت کے بعد ارکاشہ کا بیٹا بی وہاں حکم ان ہے۔'

حکران ہے۔'' ''نمیک ہاں سلیلے میں کام کا آغاز کیا جاسکا ہے۔انچماایک بات بتاؤ؟''میں نے کسی خیال کے خت سوچ ریز<u>ہے</u>

الله جراغ کی روشی سے فائدہ افعاؤ۔ بیدمت دیکھوکہوہ''کس'کے ہاتھ جم ہے۔ اللہ وہاں رہنا آپ کی نادانی ہے، جہاں آپ کی ضرورت اور قدر ہندہ و۔

ادنجی ہے۔ ادنجی ہے۔

الایہ مت سوچ کہ ہمارا'' وکھ' کتنا بڑا ہے۔ یہ دیکھوکہ ہمارا''اللہ'' کتنا بڑا ہے۔ جواس دکھ کوخوشی میں بدلنے والا ہے۔

ہ ہے گزرا ہوا داقعہ گزرتا ہی تو نہیں ہے بلکہ وہ یاد بن کر بار بارگزرتا ہے۔

انسان محبت صرف ایک بار کرتا ہے، باتی محبیر اس محبت کو بھلانے کیلئے کرتا ہے۔

(ساحل دعا بخاری - بصیر پور )

د قار المیکن اس کے نقوش میں کیسے نظر انداز کرسکتا تھا،مہا بیمارت کے دور میں وہ جھے ایک اور حسینہ کی شکل میں ملی مقمی اوراب بہال تجائے کس نام سے موجود تھی۔

الل کی بات ہے واتی کمال کی بات ہے،

ا قابل یقین، ووسائے وکھری کی اور میں بیری جھ پا

رہاتھا کہ یہ کون ہے، بہرحال میں آگے بڑھا تو وہ ایک

جیب کی کیفیت میں اٹھ کر بیٹے گئی، مجھے یوں محسوس ہوا

بھیاس کے اعدا کی وحشت کی پیدا ہوگئی ہو بہمی نوکئی
نے سینے پردو ہنٹر مارے اورائے تصوص انداز میں خول

فول کرنے لگا،کور وتی کا چرہ زروہ وگیا تھا، اس نے اس

انداز میں اوھرا وھر دیکھا جیسے وہ فود کو دحشت زدہ قید کی

محسوس کرری ہو، پھراس کے طلق سے ایک نفر ت بھری

آ دازنگی۔

--"تو پر آ عیار ظالم کے در تدے۔"اس کی غراميس ابحرر بي تقيس ـ

بڑا ہے ہی مور تھا اور لڑکوں کی چین ایک بیب ساہنگامہ پیدا کرری تھی، پھروہ بدحواس ہوکر ہاہر نکل آئیں ،ان کے لہاس نچے ہوئے تھے اورجسوں پر جگہ جگہ خون نظر آرہا تھا، نوکل نے انیں بری طرح زدو کہ جگہ جگہ خون نظر آرہا تھا، نوکل نے انیں بری طرح زدو کوب کیا تھا، بھی جران تھا کہ بیسب کیا ہورہا ہے، ان کوب کیا تھا، بھی جران تھا کہ بیسب کیا ہورہا ہے، ان کر بیوں کے جمر نے تھی، پھر بہتھ تی کھوں کے بعد نوکل ہاہر آیا اور ادھرادھرد کیصے لگا۔ پھران نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کسی کوانے قریب آنے کا اشارہ کیا، دونوں ہاتھ پھیلا کر کسی کوانے قریب آنے کا اشارہ کیا، اس کے بزد کی بہتر موقع اور کیا ہوسکیا تھا جنانچہ میں تیزی ہے اس کے بڑد کی بھیلے جھے جیلے تھا۔ اور کیا ہوسکیا تھا جنانچہ میں تیزی ہو اس کے بڑو ہا گئے گئا جانب جل پڑا اور بھی اس کے بڑو ہا گئے تھا تھا۔

اب دہ محل کی ایک توب صورت راہداری سے گزرر با تفااور ہم میاروں خادم اس کے ساتھ تھے ایک بار پھراس نے پلیٹ کر ہم لوٹوں کو دیکھا اور مجھے ر<u>کنے کا</u> اشارہ کرتے ہوئے خوخو کر کے نجائے ان خادموں ہے کیا کہا غالبًا اس نے انہیں روک و یا تھا اور صرف جھے این ساتھ آنے کا اشارہ کیا تھا، پھروہ ایک کرے کے قریب بھی کررگ کیا جہاں دوین ہے دار کھڑے ہوئے تھے، ان پہرے داروں نے توسی کو ویکھا اور این ہاتھوں میں بکڑے ہوئے بھائے نیچ گرادیے، ساتھ عی انہوں نے ورواز و بھی کھول ویا تھا، میں اس کے يجهي يحي اندر وافل موكيا، كياحسين جكهمي الصورتك نہیں کیا جاسکتا تھا اس کا، کوروثی نے مجھے نجانے کیسے کیے ماحول ہے روشناس کرادیا تھا، کمرے میں بہت بى اعلى قتم كا فرنيچريزا بهوا تفاجو قديم طرز كا تفار جارون طرف رنگین پردے لہرا رہے تھے ایک بہت ہی خوب صورت مسیری پھی ہوئی تھی اوراس خوب صورت مسیری ير جوكوني موجود تفااي د كي كرميري آميميس شدت جيرت يحملي كمكلي روكنين نا قابل يقين اور ناسجوه بين آتے والی بات بیرکوروثی تھی، بعثانی لباس میں ملبوس، حسن و جمال من ميكا، چرے ير عجيب ي حمكنت اور

میرے بازوؤں میں فولا در باتھا، خیر میں بروک لسنر یاروسوکو ہراکر کیا حاصل کرسکوں گا، البنداگر بہت بہت بہت میں حاصل ہوجائے اور میں اپنی دنیا میں اک اعداز میں بہتی جاؤں تو بس پھر حسینان وطن میرا خیال ہے میرے لئے فون خرابے پر آ ماوہ ہوجا کیں، کیر نجائے کب خیالات دل میں آتے رہے اور اس کی دیر کے بعد بہتے کے لئے بلالیا گیا، تا ہے کے بعد بہتے کے لئے بلالیا گیا، تا ہے کے بعد بہتے کے لئے بلالیا گیا، تا ہے کے اور اس بعد بہتے اس تار ہونے کے لئے کہا اور میں اگریز کی فلموں سے کہتی زیادہ خوب صورت تھا جن میں ای طرح کی چڑوں کی فقل کی جائی ہا اس پر کروڑوں اس طرح کی چڑوں کی فقل کی جائی ہا اس پر کروڑوں اس طرح کی چڑوں کی فقل کی جائی ہا اس پر کروڑوں اس طرح کی چڑوں کی فقل کی جائی ہا اس پر کروڑوں اس طرح کی چڑوں کی فقل کی جائی ہا اس پر کروڑوں اس حربے میں زیادہ حسین تھا اور میں جرائی سے اسے و کیور با

شائی کل کا تقریباً سارا بی نظام نیولیس کے اس مارا بی نظام نیولیس کے اس واقتل ہوا دہاں جگھے لے کر داخل ہوا دہاں سب کے سب اس کا احترام کرر ہے تھے، شائی کل کا بیقظیم الثان کر دبہت بی خوب صورت تھا اور اس میں ایک حسین تخت رکھا ہوا تھا جہاں یولیس جا کر جھے گیا اور اس نے بچھے ایک الگ جگہ جینے کے لئے کہا لیکن آ ہت سہ بھی میں اس نے بیا میں اس نے بیا میں اس کے کہا گیا تھا کہ وہ جھے جو حیثیت اس کا جہا ہے وہ بیرے شایان شان نہیں ہے لیکن اس کا جہارات اس کے کہا فلوں میں اس کے کہا فلوں میں اس کے کہا فلوں میں سے ایک ہوں۔

میں ہے۔ ہیں ہوت ہے۔ ہیں کہ میں ایک ہے ہیں کر میں فظوں کا لباس دیا عمیا جسے پہن کر میں نے ہوئی وغیرہ ہاتھ میں جالئے اور دل می دل میں خود پر ہننے لگا، میں نے سوچا کہ کاش مجھے کسی جنگ میں شامل ہونے کا موقع مل جائے تا کہ زندہ صدیاں میں اس جنگ کا حال بھی تکھوں اور اپنی بہاوری کے کارناہے بھی بیان کرول، یہ الگ بات ہے کہ لوگ

اے کوئی مزاجہ باب ہی سمجھ لیں، خیراس کے بعد میں
نے تیاریاں کیں اور بولیس کے ساتھ اس جگہ ہے گیا گیا
جہاں اس کے کہنے کے مطابق نوسکی سے ملاقات ہوسکتی
تھی اور پھر میں اندر داخل ہوگیا۔ لیکن ایک محافظ کی
حشیت ہے ، میرے لئے میہ ہے۔ زیادہ جیرت تاک
بات تھی کہ ایک گور بلا انسانی آ واز میں با تیس کررہا تھا
اور بیا ایک بات ہے کہ وہ آ واز خی خی خی فی اورخوں خوں
خوں کی تھی اور اس کے کوئی معنی نہیں محسوس ہورہے تھے،
لیمن بولیس نے ہنتے ہوئے کہا۔

جواب میں پھرخوں خوں کی آ واز سنائی دی اور بھے تعجب ہونے لگا اس کا مقصد میہ تھا کہ اس جنگلی سمور یلے کی زبان یہاں بہت اچھی طرح تھی جاسکتی ہے۔آ واز پھرسنائی دی اور نیولیس نے کہا۔

''''''فیک ہے، عالم پناہ میں جارہا ہوں، آپ رام کریں''

غرضيكم نيولس مجه يرتوجه ويئ بغير وبال س آ کے بڑھ گیا، وہ اس اعلیٰ حیثیت کا مالک ہے رہے بات میرے ذبن میں تبییں تھی ، کافی ویر خاموشی رہی اور اس ك بعد احاكك بى من في الك اورمنظر ويكها، بي اونان کی روای حسینا عمل تھیں ، بے حد خوب صورت نو کیاں جو بار کیسالباسوں میں کیٹی ہو کی تھیں اور ان کا رخ ندیمی کی خواب گاہ کی جانب ہی تھا۔ وہ اندر داخل ہوئئیں ، نیولس نے مجھے دہیں کھڑے رہے کے لئے کہا، کچھ ی درے بعد اندر ہے قبقہوں کی آ وازیں سنائی دینے لیس ساتھ ی ساتھ لیوسکی کی خونخوار غرابنیں بھی وہ شاید کسی پر مجڑر ہاتھا، ظاہر ہے وہ لوگ اس کی آ وازیں من سکتے تھے، ان کا مغہوم سمجھ سکتے تے الیکن مجھے بیٹیں ہت جل رہا تھا کہ وہ کیا کہ رہا ہے۔ البتہ تعوزی در کے بعد وہ آوازیں جو پہلے تبتبول كي شكل من تعين بدل كئي ادراب اس مين ان از کیوں کی چینیں اور کراہیں شامل تھیں جبکہ نیو کی کی

اس کری پر بینے گیا، تب کوروٹی نے شراب پیالے میں ایٹریٹی اور اس کے سامنے بڑھادی۔ نیوسٹی شراب حلق می انڈیلتا رہا، بچھے شدید حیرت ہوری تھی جبکہ کورو تی زاروقطارروری تھی اس نے روتے ہوئے کہا۔

''آ ہ گزرے دنت تونے میرے ساتھ شدید وهوكه كيا ہے، من اس محض كى بد دعا كيں اينے ساتھ ر مفتی ہوں جس کے ساتھ میں نے بے و فائی کی تھی اور بلاشبہ میں اس قابل نہ تھی کہ اس سے وفاکی جاتی ، ب فنك وه بدشكل كبزا تفاوه مندرول مين تحفظ بجاتا تفاء کیکن اس قند ریدنما تفاوه که چی اس کی صورت بھی دیجھنا بندنيس كرتي تمي الكن اب يحصاص كا صارل رما . ب، مجھے م ہے کہ میں نے اس کے ساتھ بہت براسلوک کیا ہے اور اس کے نتیج میں مجھے بیسزا کی ، کاش میں اس جنگلی جانور کوجنم نہ دی تی الیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ہے ورنده درنده على مياتم يسبيك ندہوتاء آہ میرے باپ میرے منحوں باپ تونے اے بلاک کیول جبیس کردیا۔ بول تو نے اسے بلاک کیول مبی*ں کر دیا ایگانوس کاش تو*اے مار دیتا۔''

كيكن نيوستى بدستورشراب نوشى كرريا قفابه دفعتأ اس نے اپنے ہاتھ سے بیالہ پھینک دیااور صراحی اٹھا کر مندے لگائی، مجروہ غٹا غٹ کرے ساری شراب نی گیا ایک بار پھراس نے کوروتی کی طرف ویکھااور پھر سینے یردونوں ہاتھ مار نے لگاتو کوروتی یولی۔

" آه چې کمزور بول لوگو! چې کمزور بول چې تیری ماں ہوں تونے میرے بطن سے جنم لیا ہے لیکن تو ان بانوں کو کیا سمجے کا اتوانسان کہاں ہے۔'

" تب کوریلا آھے برہ حاادراس نے کوروتی کے

شانے پر ہاتھ رکھ ویار "شانے پر ہاتھ رکھ ویار "شہیں ہرگز نہیں تو میرے ساتھ سے وحشت وہ شہنشاہ ہیا۔" "" ناك سلوك نبين كرسكتابه "

ایک باد پھر نیوسکی غرانے لگا، پھر اس نے کورونی کو پکڑلیا، بس توانے کیوں میرے ذہن میں سعاطات میں تھی کورے ی ہوکیا اوا ایک آگ سی بحرگنی ، کورونی چنخ ری تھی اور نیوسسکی کی

Copyrighted material

ہولناک بچینیں انجرری تغیس کیکن دروازے پر دستک نہ ہوئی، میں نے سوجا کہ مجھے کیا کرنا جائے، لیکن پھر میرے اندر کا کہانی کار جاگ اٹھا، جھے کوروتی کی ہاتمی یادآ نے لیس اس نے کہا کہ تاریخ میں جو کھے ہوچا ہے وہ تاریخ کے ساتھ مسلک رہنا ہے ہم بے شک تاریخ ک ایک کردار کی حیثیت سے ماضی میں جا میلیتے تی لیکن بمراس تاریخ میں تبدیلی شبس کر کئے اور تم بھی بھی ایسانہ كرنا كيونكداس طرح تاريخ نبيس بدلي جاسكتي اوران الفاظ كويادكرن كے بعد من باہرتكل آيا ليكن دوسرے محافظ خاموثی ہے وہیں کھڑے ہوئے تنے، میں بھی ان ے درمیان با کھڑا ہوا۔

یکے در کے بعد کوروئی یا ارکاشد کی چیس مہم ہوتی چلی سیس پھر میں نے نیوسسکی کو باہر تکلتے ہوئے د يكها أوروه سيدها جِلاكياً- ووسرب محافظ ميرب ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے، غالباً وہ اندر کے معالمات سے لطف لے رب تھے کونکہ ان کے ہوننوں پر محراہ مے تھی۔

"كبال كيا تعاده؟" أيك محافظ نے يو حِصار " بية بتانا كياضروري ہے؟" من تے كہا۔ "تہارے خیال میں ہمیں معلوم نہیں ہے؟" اس نے متراکر کھا۔

" پھر جھے کول ہو تھرے ہو؟" مل نے بعى متكرا كركها \_

" ثم كبال تے؟" "اندرى تفايه"

" برای وحش جانور ہے۔ " سیای نے کہا۔ "تم شہنشاہ کے بارے میں ایسا کھدیے ہو؟" ''شہنشاہ؟''سای نے ہس کر کہا۔''ہاں ہے تو

" كيول تهبين اس سے اختلا**ف ہے؟**" "يار اكرم منهر ب داري ش ع موتو كل ك " ان میں ماہر کی فوجوں میں تھا، کل کے

آواز میں بوی وحشت ملی اور میرے سر می محلی ہوری تھی، یہ کیا چکر ہے ادھر نیوسکی اینے سنے پر

ہاتھ مارر ہاتھا۔ "العنت بھیجتی ہوں میں تجھ پر کتے ، مجھے اس " مم. میرے وقت کا افسوں ہے جب تونے گندے کیڑے میرے بدن ہے جنم لیا تھا۔'

نوستكى نے كھے نہ كہا بلكداس نے انسانوں كى طرح ایک زرزگار کری تفسینی اوراس پر بینه محیا ، میں اپنی جكه ماكت وجامد كفرا ہوا تھا، تب اس نے ميري طرف د يکھااور بولي۔

''تو بھی و کھے رہا ہے وحشی غلام، ورندے بھے ے میں ہوسکا کہ واے نکال کر ہاہر کرد ہے۔''

مجھے یوں لگا جھے اس نے مجھے بھیانا ی نہو، ایں کی آئی تھوں میں قبر وغضب کی بجلیاں تڑپ رہی تھیں میں نے گرون جھکا دی تو وہ بولی۔

"باں میں جانی ہوں تو کہتا ہے کہ تو صرف ایک غلام ہے، تیری اپنی کوئی حیثیت نبیں ہے الیکن اگر تو مجھے اس سے نجات ولا دے تو میں وعدہ کرتی ہوں کہ من تخم وه حيثيت دول كي جس كا تو تصور بهي نيس كرسكا ابنايه جوزا بھالا اس كے سينے ميں انار دے، می کہتی ہوں اے قل کردے ، میں کہتی ہوں قل کردے

\*\* کورونی کی وحشیا نه آواز انجرری تھی اور سیج معنوں میں میری کھوپڑی پر جیسے بچھو ڈیک مار رہے تے مید مورت بیتو جوان لڑکی اس کی تو پچھ مرسی نہ تھی اس كاحسن و جمال تو آ فاتی حیثیت رکھتا تھا۔ کیا ہےاس مور ملے کی مال ہے، کیا بدار کاشہ ہے، ید کیے ہوسکتا ہ، اس کے انداز میں شدید وحشت تھی اور وہ ایک

ی جلد کے جاری تھی۔ "ماردے اے میں کہتی ہوں ماردے۔"

اور مجھے ایک دم محسول ہوا جیسے تع کی مطمئن ہوگیا ہو، ادھر کورونی خوفز دہ نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور بھی اے، پھروہ بولیا۔

'' د مکھ بدنصیب جانور میں تیری ماں ہوں، ر شنے بہت بڑی حشیت رکھتے ہیں تو نے میرے پیٹ ے جنم لیا ہے، ال کہلاتی ہوں میں تیری سمجھامال کہلاتی

جواب من نوسکی نے قریب رکھا ہوا عظیم الشان گلدان ا شا کرز مین بردے مارا، کو یاوہ ارکاشہ کی اس بات سے نفرت کا اظمار کررہا تھا پھراس نے میری جانب دیکھا اور ہاتھ ہے اشارہ کرتے ہوئے بھے درواز و بند کرنے کے لئے کہا، میں نے درواز و بندكره ياليكن ممل خودو ميل كعر اربا ممل و مجينا حابهتا تفا کہ کوروتی یا ہونان کے اس دور میں ارکا شہاتی خوفز دہ کیوں ہے۔ وہ کس عذاب میں گرفتار ہے، ایک بار مچر نوستی نے میری جانب ویکھا اور پھر اس طرح گردن تھمالی جیےا ہے میری موجودگی کی پر داہ نہ ہو، تب اس نے ایک جانب اشارہ کیا اور میں نے اس کی طرف ویکھا وہاں شراب کے برتن رکھے ہوئے تھے، کورونی خوفزدہ ہونوں پر زبان پھیرنے تھی مجراس ن همير ليج مل كها-

" بين نبين من تجم شراب نبين يلاؤل كي میں تیری ماں ہوں، تو میرے رشتے کو بھول گیا ہے کیکن میں ہیں۔''

''اجا تک ی نیوستی این جگہ ہے کھڑا ہوگیا، وہ خونخو ارانداز من آ کے برصر ہاتھا پھراس کے وحش پنج نے کوروتی کے لباس کو بکڑلیا اور کوروتی اٹھ کھڑی ہوگی اس كاتقر يأسارالباس الرحميا تفايه

"وليل كت كميني" اس في دولول باته نوسکی کے سینے پر مارتے ہوئے کہالیکن نیوسکی نے نیوسکی نے گردن تھما کر میری طرف دیکھا۔ اے زورے دھکا دیااوروہ دورجا گری، تب وہ اپنی جگہ اں کی سرخ سرخ آتھوں میں خونتاک پہک تھی میں ہے اٹھی اس کی آتھوں ہے آنسو بہدر ہے تھے لیکن نے لرزنے کی اداکاری کی اور کئی قدم چھے ہٹ کیا ۔ آخر کارشراب کا برتن اے لے کرآنا علی پڑا۔ نیوسسکی

لگیس، بردی عمده بات تھی برا خوب صورت منصوبہ تھا، بلکہ میں توبیہ موینے لگا تھا کہ نوسٹی کو فکست ویے کے لئے میں نے جو طویل کارروائیاں کی ہیں وہ تو حماقت ای میں اے تو اس محل میں آ کر عی فلست دی جاسکتی

ببرحال اگر حالات يول جي تو يول عي سي لیکن اہمی فوری کارروائی مناسب نہیں ہے، پہلے پچھادر حالات جان کئے جائیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ میں نے خاموشی اختیار کی ماں جب میری ڈیوٹی کے اوقات حتم ہوئے اور میری میکدایک دوسرے بہرے دارنے لے لی تو میں نولس کے پاس پہنچ کیا۔ نولس نے سرات بوئ بجهيد ديكها تها أور يكروه بولايه "تم تعك سكة ہومے یوسیس ۔''

و و خفکن کالفظ میری لغت می نبیس ہے۔'' "خوب و ہےتم ہمی عمر ہ صلاحیتوں کے مانک انسان ہو، میں نے تمہارے اغر خصوصی صلاحیتوں کو محسوں کیا ہے۔'' 'شکہ

بیمیرے دوست۔"میں نے جواب دیا۔ '' کیاتم نے ہمارے شہنشاہ نیوسسکی کودیکھا۔ ''باں اچھی طرح اور اس گور یے کو اس تحت المزك كالمجوبه كمهاجا سكنا ہے وہ تو ہزى اعلى صلاحيتيں ركھتا

" ہاں وہ جانتا ہے کہ وہ نا قابل تنغیر ہے اور اے ایگانوں ہے کوئی اختلاف نبیں ہے، سبرحال چھوڑ و ان باتوں کو مجھےتم ہے اور بھی بہت ی باتیں کرنا ہیں، میری فطرت می ایک نمایاں کروری ہے۔"

"اس سے ممل میں نیوسسکی کا وفادار تھا اور اس ں جہڑی کے بارے میں سوچنا تھا، ذہن کی بات جو

کو بھی تھی لیکن اس میں تر درنبیں تھا، اب صورتھال

دوسری ہے، اب میں اس کا کالف ہوں چنا نچرول جا ہتا ہے۔''

ہو کو کو کر دیا ہوں جلدی ہے کرڈ الوں۔

'' ہو تھی تو ہو تھی ہے۔''

'' ہوتا ہوں او نہیں میں اندار '' "مەجدىدى الونىيل موماغولى"

" بال ليكن من البحي تاريكيون من مول." "مير \_ عذ بن جي کوئي واضح لائحمل نبيس ہے۔" "ان لوگوں کے خلاف کھ کرنے کے لئے۔" "إل-" " پھرتم كياجا ہے ہو؟"

" جلداز جلد باغيول عد مكنا جا هنا هول ." "ان سے ل کرکیا کرو مے؟" ''ان کی جدوجہد میں حصے دار بنول گا۔'' '' كياتم انبين كوئى بردا فائد و پېنجا سكتے ہو؟''

"ان کی تعداد ہے شار ہے اس کئے کسی ایک آ دی کے ان میں شامل ہونے سے کوئی فرق نہیں بڑے م ، ماں اگر کوئی عمر ہ منصوبان تک کہنچایا جائے تو ان کی مدد ہوسکتی ہے۔"

> ''عمد ومنصوبه کیا ہو؟'' ''وه من بتاسكتا موں ـ''

''توبتاؤميرے دوست۔''

''نیوسٹی کے خلاف بعاوت کا املان معمولی

-65 ''برگزشیں ، کوئلہ نوسکی کے بے شارہمنواہیں اور پھر فوجیں تو وی کریں گی جس کا علم آئیں نیوسٹی

'' تو ان فوجوں ہے جنگ کے لئے باغیوں کو سن چزی ضرورت موگی؟"

" كيامطلب؟" نولس خ تعب سي بوجها .. " می حبیں بنا تا ہول اس کے لئے انہیں اللہ "- Brills

"جنانحه الرتم ان كى مددكر كے موج جھے ايك

معاملات سے ناواقف ہول۔'' میں نے معصومیت سے کہا۔

''او واتو یہ بات ہے ، محراب تو تماشد د کھے لیا۔'' ''ہاں اور جیرت انگیز تماشہ ۔''

'' بہاں تو تم تماشے ہی و کھتے رہو گے۔ الگانوس نے جو جال کھیلایا ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔''

"كامطلب؟"

''تم کیا سنجھتے ہو کیا مگور یا، کوئی ڈی ہوش بانورہے؟''

"° 6"

'' وہ صرف محوریا ہے، خصوصی صلاحیتوں کا مالک ایک جانور، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔''

و ليكن حكومت كوان كرتا ٢٠٠٠

''وہی جے کرنا ہا ہے لینی ایکا نوس دراصل میں ہمری کہانی ہے۔' سیاس بہت باتونی معلوم ہونا تھا۔ میر کہانی ہے۔' سیاس بہت باتونی معلوم ہونا تھا۔ ''میر ہے دوست کیا تم مجھے یہ کہانی نہیں سناؤ سے ، مجھے تفصیل جاننے کا بے صد شوق ہے اور تمہاری بات پر جرت بھی ہے۔''

" حجرت كيول ہے؟"

" ایک گور یلا ہے لیکن میں آئے تک بی سلامیتوں کا مالک ایک گور یلا ہے لیکن میں آئے تک بی سنزار ہا ہوں کہ وہ ایک ہا ہوں کہ وہ ایک ہا ہوں شہنشاہ ہے جو ہوئی عمر گا ہے حکومت کررہا ہے کوخت المرئی کا ریخ میں بدایک جیرت انگیز واقعہ ہے لیکن پھر اسے جیرت انگیز ہوں نہیں کہہ سکتے کہ بہر حال اس کور لیے نے ایک عورت کے بیٹ سے جنم بہر حال اس کور لیے نے ایک عورت کے بیٹ سے جنم بیر حال اس کی حرکات ویکھی بیر ان ہے کی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کا تی جمحعدار ہے۔"
میں ان سے بی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کا تی جمحعدار ہے۔"
کہ حکومت کر سکے۔"
کہ حکومت کر سکے۔"

''لیکن بیرسب کیاہے؟'' ''ایکا نوس کی سازش، درامسل حکومت کے شوق

نے ایکانوس کو انسانیت ہے کائی نیچ گرادیا ہے، اس

ان کا اہل ثابت کردیا، لیکن پھر اس کے ذہن میں

مازش نے جنم لیا ادراس نے ایک سازش کی، اس کی

مین نے ایک کور لیے کوجنم دیا ادرخیال ہے یہ کور یلاشونی

مین نے ایک کور لیے کوجنم دیا ادرخیال ہے یہ کور یلاشونی

مین نے ایک کور لیے کوجنم دیا ادراس کی جیٹی چاہیے

مین نے کہ ان کی اولا دھومت کرے چنانچہ ایکانوس نے

میر کے کور لیے نے شونی کو حکست دی ادر یکی

اس طرح کور لیے نے شونی کو حکست دی ادر یکی

اس طرح کور لیے نے شونی کو حکست دی ادر یکی

میکومت ایکانوس کا منصوبہ تھا، اب کوریلا بظاہر شبنشاہ ہے، لیکن

ایکانوس کا منصوبہ تھا، اب کوریلا بظاہر شبنشاہ ہے، لیکن

ایکانوس کا منصوبہ تھا، اب کوریلا ایک طاقتور جانور ہے

ایکانوس کی حکومت محفوظ ہے۔ "سیاسی نے کہا۔

دیانوں کی حکومت کو خور کیا ہی کیا کہا۔

دیانوں کی حکومت کو خور کیا ہی کا کھیا گیا ہی کہا۔

اوہ ہون الوی ہات ہے۔ ''ہاں کیکن صرف ہاہر کے اوگوں کے لئے۔'' ''میں تو سوچ مجمی نہ سکتا تھا، کیکن ہیرے دوست ابھی میں نے ایک انو کھا واقعہ ویکھا ہے۔'' میں نے دلچیسی سے کہا۔

"?U"

''ارکاشة واس کی ماں ہے تا؟'' ''ہاں لیکن ایک وحشی جانور کے لئے رہتے کیا ایمیت رکھتے ہیں، اگر وہ کوئی انسان ہوتا تو اس سے بیہ حرکت سرز دنہ ہوتی۔''

''توتم جانتے ہو۔''

" ہاں عام لوگ نہیں جانے یہاں تک کہ ہمارا آ قانولس بھی شایداس بات سے ناوانف ہے لیکن کون ا بی زندگی کا خطرہ مول لے۔"

''ایکانوس کوبھی ہے بات نہیں معلوم ہوگی۔'' ''سوال بی پیدائبیں ہوتا، ایکانوس کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کی طرف توجہ دے یا کسی کا حال جاننے کی کوشش کرے وہ حکومت کررہا ہے اور بھی اس کے لئے کائی ہے۔'' اور میرے ذہن میں پھل جمڑ یال کی چھوٹے

Dar Digest 126 January 2015

كوئى جواب ندديابه اور نیولس کسی سوچ میں ڈوب گیا، پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔

> ''مویہ خطرناک کام ہے، لیکن اگر تو نیسا ہے اس كے لئے كہا مائے أو ووفراً تيار موجائے كى دواك مليع مي اي علي جوش ب-

> '' ہر قریب کی محیل کے لئے خطرات ہے کمیانا بي يؤتا ہے۔ نيوس اب اس كى حالا كى سے ہوگى كدوہ خوركو آرس کی ہوں سے بیائے اور اتن شراب باائے کہ آركس حواس من ندرب اوراس كے لئے ايك اور ر کیب ہمی ہے۔''

> ''تم خود تونیسا کو آرنس <mark>ے روشنا</mark>س کراؤ تا كداً ركس تورا بدحواس نه بوك

تونس نے میری ہاتوں پرخوب خور کیا بجر بولا۔ م محیک ہے، فرض کروہم ای طرح اسلی حاصل کرنے می کامیاب ہوجائیں تو پھراہے یہاں ہے کس طرت لے جائیں گے۔'

دو جمہیں رواعمی کے احکامات کہاں ہے ہے ين "مى نے كہا۔

''ایگانوس۔'' "پراهراست "

''اورایکانوس تمبیارے او پر بھروسہ کرتا ہے۔'' " كال وه مجھے اپنے معتدوں من مجھتا ہے۔" ''بس تو اگرتم اس ہے اسلحہ حاصل کر اوتو اے ایک تجویز بیش کرواس ہے کہو کہ تم ایک قافلہ لے کر جانا جاہتے ہو، بانی قافلے لوٹے ہیں وہ تمہارے قا فلے کوہمی او میں سے اور اس طرح تم ان کے ٹھانے كا كھوج لگالو ك\_"

"نيوس عجيب ي نگامول سے مجمعے و مجمعے لكا مجراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔" بہت تک عمرہ نزدیک اچھی چیز ہے۔" ترکی سرواقع اتنہاراذ بن لاجواب سوچیاہے، میں تر ترکیب ہے واقعی تنہارا ذہن لا جواب سو چیا ہے، می تو اب ول سے تہارا قائل ہوتا جار ہا ہوں۔ "من نے

بحرجب بم في تونيها عال تجويز كا تذكره کیا تو وہ خوش سے یاکل ہوگئے۔"می انگانوس کے فلاف ہونے والی برکارروائی میں بھر پور حصدلول کی اور خلوص ول ہے تہاری تنجاویز برمل کروں گی۔ ''اس نے خوش ہو کر کہا۔

صورت مال مو ببت الحيمي نبيل تھي، تاہم مي اور نولس اس سليلے مي مل كرنے كے لئے تار تھے، سب سے بوی ہات ساتھی کہ خود تو نیسا نے ہمیں اس بات كالقين دلايا تفاكه وواپنا كام با آسناي كرے كى اور ایپ آپ کومحفوظ بھی رکھے گی، چنانچہ تو نیسائنل پہنچ منن منعنو بے کے مطابق میں سابی کی حیثیت سے نیونس کے ساتھے تھا اور نیونس تو نیسا کے ساتھ آرمس کے یاس پہنچ سیا ، آ رگس ہی وہ خاص مختص تھا جواسلو غانے کا كافظ تفار صورت على ست بوالبوس اورعياش آ دمى معلوم ہوتا تھا اس نے مسکراتے ہوئے جارا فیر مقدم کیا اور غوس سے کنے لگا۔

" آؤ میرے دوست نیکس آج تہارا گزر

"بس كونى خاص بات نبيس آركس، تونيسان كباكه اسلحه ضانے كى طرف سے ہوتے ہوئے چلو، سو من سال آھيا، ہال آخريت سے تو ہوتا؟''

'' بالكل خيريت ہے ہوں دوست، بال ميں نے تہارے بارے میں سناتھا کہتم بری طرح زخی ہوئے تھے، بڑی آرزو می تم ہے ملنے کی تنہیں ویکھنے کی ليتن بس ميري مصروفيت تم ديمهو بجصے يبال ہروقت رہنا ہوتا ہے اور میں دوسرے لوگوں پر مجروسٹیس کرسکتا اور تم نے ویکھا ہوگا کہ میرے محافظ جھے سے اتی دور ہیں کہ اسلحہ خانے تک ان کا ساریجی نہیں بیٹج سکتا میں خود علی ہر جز کی محرانی کا قائل ہوں اور یہ فرض شنای میرے

شنای کے چرجے تو عام ہیں۔'

" كارتم خود فيصله كريكة موداب ميرى رائ ب كداس بارے من مدسوجو، يہلے اس كا فيصله كروكم اسلحه فانے کے تعلیم ذ فائر کس طرح حاصل کے جاسکتے ہیں۔" '' ہوں۔'' نیوٹس نے کہا اور دیر تک یہی سوچتا ر ہا پھراس نے کردن ہاتے ہوئے کہا۔"اس سلسلے میں کوئی تجویز سوچنا ہوگی ۔'' اور میں خاموش ہوگیا میرا ذ بن بہت ہے خیالات کی آ ماجگاہ بنا ہوا تھا، پھر میں نے اچا تک سوال کیا۔ "اسلح خانے کے محافظ کا کیانام ہے؟"

"آرگس-"اس نے جواب دیا۔ ''کس قماش کاانسان ہے؟'' '' بہاش طبع، عورت خور جبیہا کہ یہاں کے دوسرے اوگ میں بہت سے لوگ تو نوسکی سے صرف اس لئے خوش ہیں کداس کے دور حکومت میں عورت کی مِن ت وعصمت بيمعني موكرره في إوركوني بعي مخص کی بھی مورت پر ہاتھ وال مکتاہے اس کی کی فریاد کی شنواني سيري بوتي-'

''وه محا فظ بھی عور تول ہے متاثر ہوتا ہے۔'' " ہاں۔''

''ا لیے کتنے اوگ تمہارے ساتھ ہیں نیولس جو نفیہ طور پر تمہارے لئے کام کریں اور میرند سوچس کہ تم

اليے لوگ '' نولس نے كہا اور كى سوج مى ووب كيا چر بولا- "كم ازكم بين آ دى ايسے ضرورل جا <u>م</u>س کے۔"

" كانى بين احيها ايك بات اوريتا دو-"

" كياتم اس بغاوت كى كامياني كے لئے اپني بہن کو داؤ پر نگا سکتے ہو، میرا مطلب ہال کے لئے کوئی خطرہ مول لے سکتے ہو؟" " کیماخطرہ؟"

" يه كه وه آركس كواين جال من جيانس لے اور ہارے آ دی اسلح خانہ خالی کردیں۔" میں نے کہا سوال کا جواب دو ، کیا تمہاری پہنچ شاہی افواج کے اسلحہ خانے تک ہوعتی ہے؟"

" إن ..... گواس كى سر براى كى اور كے سپر د ب ليكن من اسلمه خانے تك يتنج سكتا ہوں .''

'' اور اسلح کا ایک عظیم الشان ذخیره بھی حاصل

'' یہ زیادہ آ سان نہیں ہوگا، لیکن کوشش ک جاسکتی ہے اوہ میں تمہارا مطلب مجھ رہا ہوں، لیکن پھر ايك سوال آجاتا ہے۔''

''ہم اسلی باغیوں تک کیے پہنچا کمیں گے جبکہ ہمیں ان کے ممانے کا کوئی علم میں ہے۔

' عن اس سلسله عن بھی تمباری مدوکروں **گا۔**'' "في كرطرح...."

''میرے اوپر بھروسہ رکھو دوست ، جبکہ تم اس بات كوتهليم كريطي بوكه من يهت ي انونكي صلاحيتول كا ما لک بول۔" من نے کہااور نیوس کی گبری سوچ میں ڈوب گیا پھراس نے گہری سائس لے کر کہا۔

" تھیک ہے الین تم بھی بھے بے حدیراسرار معلوم ہوتے ہو پولیسیس ۔'' " يي تولو-"

"اور اب تو میرے ذہن میں ایک اور شہبہ جاگ اٹھاہے۔'' "وه بمنی بتادو"

· · کہیں باغیوں سے تہارا کوئی تعلق تو نہیں

" ہے۔" میں نے جواب دیا۔ ''او وتو کیاتم ان کے ٹھکانے سے واقف ہو۔'' "اب تم بچول کی طرح سوالات کرنے کیے، نولس، في الوقت ان باتوں كوجانے دو، ميرے بارے من يوتو سوچو كدكياتم سے لما قات سے على من ان معاملات من دخیل تھا۔" "ميراخيال <u>ٻي</u>س "

Dar Digest 128 January 2015





Copyrighted materia

''للٰ …اليكن …!''فولس ايك دم بهكلا گيا۔ ''مهبس اتنا تعجب ہے؟''

" میں نہیں مان سکتا، دیوناؤں کی متم میں نہیں مان سکتا، یہ پہاڑیاں آو کارٹس سے بہت زویک ہیں اور نیوسکی کے فرشح بھی نہیں سوچ سکتے کہ باتی اس کی شدرگ ہے اس قدر زود کی ہیں، ہمیں تو زیادہ سفر بھی شدرگ ہے اس قدر زود کی ہیں، ہمیں تو زیادہ سفر بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نے جن باغیوں کی خاش کے لئے استے دور دراز علاقے کا حفر کیا ہے وہ تو ہم ہے اس قدر قریب ہوں گے اور بلا نہا کی سفر کیا ہے وہ تو ہم ہے اس قدر قریب ہوں گے اور بلا نہا کی مہارت کا شوت دے کراکی اس جو وہ ہیں تو پھر انہوں نے انہا کی مہارت کا شوت دے کراکی اس جھر کا استخاب کیا ہے دس کے بارے می کارٹس کے دستے والے سوچ بھی میں کارٹس کے دستے والے سوچ بھی میں کارٹس کے دستے والے سوچ بھی میں کے بارے میں کارٹس کے دستے والے سوچ بھی میں کے بارے میں کارٹس کے دستے والے سوچ بھی میں کے بارے میں کارٹس کے دستے والے سوچ بھی

" ما من ان باغيون تدرابطه قائم كرلون؟" من في في اس من اي تجار

اور کراو۔ ایس اور کراو۔ ایس نے مسکرا کر کہا اور پھر

الاور ایس تو صرف بید جانتا ہوں کہ میری تقدیر بہت

بلندی پر ہے لیکن حیثیت بدلنے کے بعد اگرتم کارکس
کے باغیوں کی حیثیت ہے اس وقت بھے گئے بب
میں باغیوں کی حاش میں تھا اور کارکس کا وفا دار تھا تو اس
وقت بلاشبہ باغیوں کی برنسیسی ہوتی لیکن ہوں لگتا ہے کہ

بعادت کا میاب ہوکر رہے گی اور تم میرے دوست جس

بعادت کا میاب ہوکر رہے گی اور تم میرے دوست جس

تدر پر اسرار انسان تھے اس کا اعدازہ تو جھے پہلے می

ہو جکا تھا اور میرے دوست لیسیس میں اپنی باتوں

ہو جکا تھا اور میرے دوست کی بیسیس میں اپنی باتوں

سے تمہیں زیادہ پریشان نہیں کروں گاتم جلدی ہے ان

اس کے بعد میں نے اپنی مخصوص اشارے کرنا شروع کردیئے۔ میرے ہاتھ ایک مخصوص انداز میں جل رہے تھے، مویا ایک طویل داستان تھی جو میں

بھہ جہاں میں نے سرتھی پھیلائی ہوئی تھیں اور یہ سرتھیں ہاری ہی کاوشوں کا تیجہ تھیں۔ وہ جگہ یہاں سے قریب ترتھی جہاں ہم لوگ موجود تھ میں اگر چاہتا تو ایک طویل فاصلے سے نیولس کوائی تھکانے تک لے جاتا کی لیکن اسلع سے لدے ہوئے گھوڑ سے بیرے گئے بہت فیمن اسلع سے لدے ہوئے گھوڑ سے بیرے لئے بہت فیمن اسلام بیا کہ حصول اور اس کے بعد بھیار سے بیم بھیاں اور اس کے بعد بھیار سازی بھی جاتا ہیں ایک طویل کام ایک مختصر سے وقت میں طے ہوگیا تھا اور ایک ایسا کام بس کے لئے ہمیں اچھی خاصی ہوئے ویوار ہوں سے گزرتا ہوتا۔

بھے اغدازہ تھا کہ مرتبی کہاں کہاں ہیں چات ہو رہنے کہ جہیں اور کمین گاہیں کہاں کہاں ہیں چات ہو تھوڑے ہے۔
تھوڑے ہے سفر کے بعدہم ایک کمین گاہ تک بہنے گئے۔
اس دوران میں نے دوسرے اور بھی کام کے تھے، لیمی میں نے ہوا ہو گئے گئے۔
میں نے بیہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ کار کس تک تہنے کا ایک سرنگ میں استہ کون سا ہوسکتا ہے اور اگر ہم ایک سرنگ کا ایک سرنگ کا ایک داست شہر میں کھلے تو اس کے لئے کیا نقشہ فاصلے تک سرنگ کھودتا ہوگی اور اس کے لئے کیا نقشہ ترتبیب و بنا ہوگا۔ بیا ایک بردا کام تھا ہو ہمیں انجام و بنا تھا اور نے سکل کے خاصا سخت ہوتا تھا جس میں اس کی اور نا ہی اور نے سکل کے خاصا سخت ہوتا تھا جس میں اس کی اور نے سکل کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس میں اس کی اور نے سکل کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس میں اس کی اور نے سکل کے لئے خاصا سخت ہوتا تھا جس میں اس کی مار تھا۔ چنا نچہ میں نے کمین گا ہوں کے تھوڑے فاصلے پر بینچ کر نے کس کی جانب و یکھا اور مسکراکر کھا۔

''نیولس ہم یاغیوں کی سرز مین تک پینچ مجھے ہیں؟''

''''کیامطلب؟''نولس جیرت ہے احجال پڑا۔ ''ہاں۔''

''نميا كهدر ب بوليسيس؟'' ''جوكه در بابون درست كهدر بابون اليكن باغي

المان بين؟''

''باغی بهت عی قریب موجود بیں ان

''بالکل درست پلیسیس دراصل اس سلسلے میں مجھےتم سے بی مشور ولینا تھا، ظاہر ہے کوئی نہ کوئی جواب تو ویں کے بی ''

"ایگانوس کواس بات کاعلم ہے کہ باغیوں کے گروہ بہت زیادہ مضبوط ہیں،ان کی کارردائیاں ہماری کارردائیوں سے زیادہ موثر ہوا کرتی ہیں، چنانچہا گرہم اس کو کوئی کہانی سنا تمیں سے تو دہ اس کہانی پر شہبیں کرےگا۔"

'' خوب تو والیس لے جانے والے آدمی کتنے ہوں سے؟'' میں نے سوال کیا۔

"مرف پانچ ..... چھٹا میں اور ساتو ہی تم ....."

دوسرے کا مانجام دینے لگا۔ پھراس نے اپنے آدیوں
دوسرے کا مانجام دینے لگا۔ پھراس نے اپنے آدیوں
کو قیام کا حکم دے دیا۔ گھوڑوں کے اوپر سے سامان
ا تاراجانے لگا اور یہ قافلہ قیام پذیر ہوگیا،لیکن زیاوہ دیر
نہ مجی تھی کہ پہاڑی چٹانوں نے گھوڑے اگلنا شروع
کردیئے گھوڑے سواراس برق رفتاری ہے قافلے کے
پاروں طرف جمع ہور ہے تھے کہ جب ہوتا تھا۔

میں نے اپ اوگوں کا دروائی دیکھی اور متاثر ہوا، یہ اوگ بہت می زیادہ ذبات کا جوت دے رہے ہے اور سب سے بردی بات بیتی کہ اس کا دروائی میں ایم وی جی شریک تھا۔ یقینا اے اطلاع دی گئی ہوگ کے والی سے اشار نے شرکوئی قافلہ بیباں آ کرد کا ہے اور اس سے اشار نے شرکوئی قافلہ بیباں آ کرد کا ہے اور اس سے اشار نے شرکوئی قافلہ بیباں آ کا طویل سنر اتنی جلدی طے نے سرگوں کے درمیان اتنا طویل سنر اتنی جلدی طے کرلیا تھا کیونکہ جس جگہ ہمارا خصوصی شمکانہ تھا و ہاں سے کھوڑے بھی دوڑائے جاتے تو یہ فاصلہ اتنی جلدی طے سیس ہوسکیا تھا۔ بہر صال ہم بات سے قطع نظر بیا علی کو رہی کا ایک عمرہ مثال تھی یا بھریہ ہمکن تھا کہ ایم وہود ہو۔

مجر میں نے ایم وس کود یکھا اور ایم وس نے مجھے، باغی ہمارے جاروں طرف بھیل مجھے اور پھر یا غیوں کوسنار ہا تھا اور پھر میں نے اپنا اشارہ نشر کرنے
کے بعد بنولس کی جانب دیکھا جو بغور میرے اشاروں کو
د کھیے رہا تھا، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا۔
''نیولس، تم اپنے آدمیوں کو قیام و طعام کا
بندو بست کرنے کا تھم دو۔''

'' کیاتم یہاں قیام کرو گے؟'' ''نیوٹس تم مجھے ایک بات کا جواب دو؟'' میں نے نیوٹس کی بات کونظرا نداز کرتے ہوئے پو جیما۔ ''دھنے رکیسیس منہ ''

''مضرور ہوسیسیس ہضرور۔۔۔۔'' ''کیا یہ سارے آ دمی تمہارے قابل بھروسہ کریں میں میں تاثیر

ہیں، کیابیہ ہارے خلاف تونہیں جاسکتے ؟'' ''تم راز دل کی بات کرتے ہو پیسیس ۔'' ''بالکل ۔۔۔ میرامقصد یہی ہے۔''

''اورتمبارا متصعریہ ہے کہ باغی ان کے سامنے اپنے خفیہ ٹھکا نو**ں ہے** ہاہر ندآ کمیں۔'' ''ہاں رہمی تھیجے ہے۔''

ہاں یہ نان ہے۔ ''تو اس کے لئے میں تنہیں ایک جوریز میش سرسکتا ہوں یہ''

''وه کیا؟''

"ان تمام لوگوں کو باغیوں کے حوالے کرویا جائے اوران میں سے صرف چندا فرادساتھ دہنے دیتے جا کیں جنہیں ہم واپس لے جانکیں جن پر کمل اعتاد کیا جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے واپس جاکر باقی لوگوں کے بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی کہانی تو سانا پڑے گی۔" بارے میں ہمیں کوئی نہ کوئی کہانی تو سانا پڑے گی۔"

"مطلب بیر کہ جب ہم واپس انگانوس کے پاس پہنچیں کے تو کیا اے بینبیں بتا کمیں کے کہ ہمارا ساراسا مان کیے لوٹا گیا اور قافلے کے آ دمی کس طرح ہلاک کردیئے مجھ اس وقت تمہارے خیال کے مطابق ہمیں کیا جواب دینا ہوگا۔" نیولس نے جھ سے سوال کیا۔

سوال کیا۔ ''نظاہر ہے ایسا جواب جس سے انگانوس کمل طور پرمطمئن ہو سکے۔'' میں نے جواب دیا۔

#### محبت

ورحقیقت زندگی تاریک ہے، سوائے اس وقت کے جب لگن ہوتی ہے اور لگن اس وقت تک لازی ہے جب تک علم نہیں ہوتا اور ہر حتم کاعلم اس وقت تک ہے کار ہے جب تک عمل نہ ہواور ہر عمل اس وقت تک کھو کھلا ہے، جب تک محبت نہ ہو، جب تم محبت کے ساتھ عمل کرتے ہوتو تم خود کو اب ہے ہے اور خدا سے با نمرہ لیتے ہو۔

(انتخاب بحمظى رضا- ننڈوآ دم)

''کیا میں پیسیس کو پولس بھی کہدسکا ہوں؟''

''بال میں ہوئس می ہول ۔'' میں نے جواب ویا اور نیوس کے رو بھٹے کھڑے ہو گئے اس کا چبرہ شدت جرت سے سرخ ہوعیا تھا، پھروہ کافی وریک بھے نہ بول سکا اب وہ پھر کے بت کی طرح میرے ساتھ چل رہا تھا۔ جے اے اپن ناوا تغیت پر شدید حمرت ہو۔ سرگوں کا بہ جال جتنا طویل تھا تیونس اس ك بارك من موج مجى تبين سكنا تقاء أخر كار اسلحه سرموں میں منتقل ہو گیا اور پھر میں نے فیصلہ کیا کہ نونس کوان سرتموں کی سیر کراؤں کا میں نے اس کے بندرہ ساتھیوں کو اسے ساتھیوں کے حوالے کردیا اور نوكس في البيس بيد بات بنادي تحى كداليس بهال كس طرح رہتا ہے۔ باتی یانج آ وی جواسے والی لے جاتا تصان کوہمی اس نے متخب کرلیا تھا، ہونان ان کے لئے ایک الگ جگه ختنب کردی گئی تھی۔ اس کے بعد میں نولس کو لے کرچل پڑا اور پھر میں نے نیولس کو وہ تھیم الثان غار د كهاما جوقيد يون كى ربائش كا وتعي اور غار مي موجود سرتکول کے ذریعے وہ دور دور کے علاقوں میں مايخة تھے۔ ایم وی دوآ دمیوں کے ساتھ میرے سامنے بیجی گیا، دو کھوڑے ہے اتر ااور میرے نزدیک آکر جھک گیا۔ ''عظیم سربراہ ۔۔۔'' اس نے مود بانہ انداز میں کہا۔''کیا تکم ہے؟''اور میں نے نیونس کی جانب دیکھا اس کی نگاہوں میں پڑھ جانے کی چک تھی، بہرعال میں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ ویتے ہوئے ایم وی ہے کہا۔

''ایم وس، بیرمارااسلی حاصل کرلو، میراخیال ہے بیتمہاری تمام **رفوجوں کے لئے کانی ہے۔''** ''یقیناً، کیا بیسارا سامان اسلیہ ہے'''

مین به باید بروس من مرب است. ''بان ...... تم است با آسانی لے جائے ہو۔'' ''اور بیلوگ؟''ائیم وی نے سوال کیا۔ ''مب جمارے وفادار میں اور سب

ہمارے ساتھی۔"

"واه .... كوياتم في وبال بهى ايك جرت الكيز كارنامدانجام ديا ہے۔" ايم وس في سوال كيا۔ "جو چاہے بجھ لوء من تجھے بجھ سوچنے ہے نہ روك سكوں گا۔" من في جواب ديا۔

اورائیم وی استی مرکوں کے ذریعے اپ نفیہ محکانوں تک پہنچانے لگا۔ نیوس کے ساتھی متحیراندا نداز میں باغیوں کو دیکھی رہے ہتے، فود نیوس کی حالت بھی جبرت انگیزتی، وہ جبرت ہے منہ بھاڑے جھے دکھی رہا تھا اور میں اس کی وجہ بھے کہا تھا، دہ ائیمر وی کے الفاظ پر جبران تھا جو اس نے میری شان میں کیے گا، پھر جب میں نیوس اور اس کے میاتھوں کو لے کر مرتک کے اندر میں بواتو نولس نے میری شان میں کیے گا، پھر جب میں نیوس اور اس کے مساتھوں کو لے کر مرتک کے اندر میں اور اس کے مساتھوں کو لے کر مرتک کے اندر میں ہواتو نولس نے آ ہستہ ہے جو جھا۔

"کیابیددرست ہے میرے دوست ہو ہیں ؟" "کیابیددرست ہے میرے دوست ہو ہیں ؟" "کال نیولس ،تم نے بھی غوری نہیں کیا ، کیا تم نے بھی اس ہات پر سوجا کہ یا قیوں کا سربراہ کون ہے؟"

کون ہے؟'' ''میں نے ساتھا کہ اس کا نام پولس ہے ۔۔۔۔ اوہو۔۔۔۔۔اچا تک نیولس کوانی بات کا احساس ہوااوراس کی آ تکھیں شدت حمرت سے پھٹی کی بھٹی رہ گئیں۔ نقشے اور برایات تو و یا بی تھیں میں نے اس پوری تغصیل مجھا دی اور نیونس گردن ہلانے لگا۔

''تو تم نے جو کچھ کیا بیس میں اس پر سخت تیران ہوں کیکن میں مبلے ہی کہد چکاہوں کہ ارمغانوں کی وادیوں نے ایک نا قابل یقین کارنامہ مرانجام دیا ہے اور وہ کا رنامہ ہے تیری پیدائش اور تیری پرورش۔

'جیرت چھوڑ ایمر ویں، کیا تو اس اسلح ہے

"اسلح يهلي بهارت باس كاني موجود ب، کیکن اس مظیم الشاین ذخیرے کے بعد تو ہماری ساری ضرور بات بوری ہولئیں۔''

" سرنگ کانقشه جمولیا۔"

"اوراب ہماری اور تمہاری ملاقات مرتک کے اختیام پر کارس میں ہی ہوئی جاہئے،اس کام میں تم جتنی جلدی کرلوبہتر ہے۔''

''تم مظمئن رہو ہوگن سار ہے کام تہاری مرضی کے مطابق ہی ہوں گئے۔"

" خوراك كى كيا كيفيت ہے؟"

" محفوظ ذ غائر الجمي تك موجود ميں بلكه ان **م**ن كانى اضافيه واب جارب ساتهي بمبترين غله اورسبريال پيداكرد بين ،ان كاجذبه قابل داد ب

" یقینا اس کے بعد ان کی زندگی میں جو خوشکوار تبدیلیان آئیں گی وہ ان کی محنوں کا ثمر ہوں کی ،اس کے علاوہ پولس ہمارے ہاتھ ایسے لوگ بھی کے میں جوانی قیدیوں میں شامل تھے جو حارے ساتھ فرار ہوئے تھے۔''

> ''اده ....کتنی تعداد ہان کی؟'' "بيس آدي تھے۔"

"کہاں کل مھے"

"ورانول من بحل رب تھ، موت کے

یهان هارا جتنا بھی وقت صرف ہوا صرف نیونس کوان علاقوں کو دکھانے میں صرف ہوا تھا اور اس کے بعد میں نے میکھیل فتم کردیا اب ہم والیس کا یروکرام بنارے تھے۔ نوٹس نے بو کھود کمھااورا سے میری شخصیت کے بارے میں جو پچے بھی معلوم ہواوہ اس کے لئے باعث حیرت تھا اور اب وہ اکثر حیران ی رہا كرتا تفاءاكثر ووجهائي ممل ميري شكل ديكها كرتا تغاء ایک دوبار میں نے اس سے بوجھا تو وہ کہتے ایکا

و میرے وہم و مگان میں بھی نہیں تھا لیسیس کہتم کون اور کیا ہو ھے،افسوس میں تمہارے ساتھ اتی الحِمِي طرح بيشِ نبين آيا جتنا مجھے آتا جا ہے تھا۔''

''اس بات کوذہن ہے نکال دو نیونس سے سب ے اچی بات سے کئم میرے ہمنوابن گئے ہو۔'' و الله اور شاید سیمیری خوش تصبی ہے ورن تم تو مير ب سرتك اللي مح مح من ماكر على تميارا وتمن على موما تو کیا تمہارے ہاتھ با آسانی میری گرون تک نہائج جاتے ،اور اس کے بعدتم بھے نہایت اطمینان ے فل <u> ریخة تقه "</u>

"اور اس کے لئے میں وقت کا شکر گزار ہوں غولس کہ اس نے میدموقع ند آئے دیا، بہ حقیقت ہے نیونس کی اگرتم تبدیل ندہوتے اپنے ارا دول می تو می حمهیں زیاوہ دیر زندہ نہ رہنے و بتا الیکن بہر حال تمہارے روپ میں نہ صرف مجھے ا پنا ایک ہمنوا بلکہ اتناعظیم دوست بھی ملاجس کی ووی پر میں بجا طور پر فخر کرسکتا ہوں۔'' میں نے متراتے ہوئے جواب دیا۔

''ميرا خيال ہے نيونس اب جميس واپس چلنا

''بالکل، بمی خود بھی اس کام میں اب جلدی کرنا جا ہتا ہوں۔"نیونس نے سجیدگی سے جواب دیا اور پر ہم سر عمول کے سفر سے واپس چل دیے۔ایمر وس اسلے کے مید فیرے دکھے کرمششدر رہ کیا تھا اس کے نزدیک تھے اگر ہم ان کی زندگی نہ بچاتے تو وہ موت کا یاس رہے کے لئے بچھے بہت کم وقت ملاتھا جیکن اے شکار ہو مکئے ہوتے۔''

Dar Digest 136 January 2015

ے گھے۔''

''اس صورت میں تو ہم محفوظ ہیں۔'' ''سو فیصدی ہمارے کئے کوئی خطرہ نہیں ہے۔'' نیوس نے سطنتن کیج میں کہااور پھر میں نے اسے مزید تفصیل بتانے کا فیصلہ کرلیا۔

"اس کے علاوہ میں ایک اور انکشاف کرنا جا بتا ہوں۔

"اوه .....اب اور کوئی انکشاف باقی ره ممیا ہے کیا، جھے تو آج تک حیرت ہے کہ باغیوں کا تظیم سربراہ میر ہے ساتھ ہے۔''غولس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میر ہے ساتھ ہے۔''غولس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ''نہیں ۔۔۔۔ وہ بات میری ذات ہے متعلق

> مال ہے۔ دونھ ہاء

''کل بی کی ایک بات ہے لیکن میرے خیال میں تم خود بھی اس سے لاعلم ہوور نہاس کا تذکر ہ ضرور کرتے ۔''

''ایسی کون تی بات ہے۔'' ''تم نے بھی مجھے ارکا شرکے بارے میں نہیں ''''

> "ارکاشه ..... نیوستگی کی مان ......" "بان بـ"

"اس سے بارے میں کوئی قابل ذکر بات عی نبیر متی۔"

''کیادہ زندہ ہے؟'' ''ہاں اور محل کے ایک موٹے میں رہتی ہے۔'' ''کیادہ محوشنشین ہے؟''

"بان اس نے خود بنی بیاز ندگی افتیار کی ہے میکن اس کا بیٹا نیوسکی اس کا پورا پورا خیال رکھتا ہے اور اس نے اسے کل بنی کے ایک جصے بنی رکھا ہوا ہے۔"

اس نے اسے کل بنی کے ایک جصے بنی رکھا ہوا ہے۔"
"کیا نیوسٹکی اس سے ملنے بھی جاتا ہے؟"
ماضری دیتار ہتا ہے۔"
ماضری دیتار ہتا ہے۔"

حاضری دیتار ہتاہے۔'' ''تمہارے سی سپاسی نے تمہیں اس حاضری کی ''اجِھا کیاتم نے؟'' ''لیکن ان سے ان کے بارے ملی جو معلومات حاصل ہو میں اس نے ہم سب کے حوصلے اور

بره هادیتے ہیں۔" "خوب …ده کیامعلومات تعیس؟"

''ان لوگون پرعرمه حیات تک تفاایک اذبیتی پرداشت کرنا پڑی تغییں که من کرخوف آر با ہے اس لحاظ سے ہمار سے ساتھیوں نے تو بہترین دفت گزاراہے۔'' ''کہاں ہیں وہ لوگ؟''

'' ہم نے آئیس خود میں شامل کرایا ہے اور دو لوگ بھی اب ہمارے مشن سے بہت تعلق ہیں۔'' '' ممک ہے ، کوئی حرج نہیں ہے ،لیکن ہر فخص کو مصروف رکھو، کسی کو کا علی کا شکار نہیں ہوتا جا ہے۔

> ''وہ سب کاشت کررہے ہیں۔'' ''ٹھیک ہےائیمر وس کوئی اورسوال؟'' ورمنہیں۔''

''میری ہدایات پرتم نے نور کرلیا ہے۔'' ''ہاں بنو بی اور تم یہاں کے معاملات سے بے فکر رہو، جمھے یقین ہے کہتم کوئی تا قابل یقین کار تامہ انجام دینے میں مصروف ہوگے بہرحال میں بذریعہ سرگ کارکس پہنچ رہا ہوں''

ایم وس کی یقین دہائی کے بعد میں وہاں ہے چل پڑا، پانچ ساتھی ہمارے ساتھ تھے اور ہم نے ان کی حالت خت بنادی تھی اور اب ہم کارٹس واپسی کا سفر کردہ ہے تھے، میرے ذہن میں ایک اور خیال بھی تھا جس کا تذکرہ میں نے نولس سے کہا۔

''نولس کیااسلمے کی گشتری کاراز کمل حمیا ہوگا؟'' ''اوومکن ہے۔۔۔۔''

"کہاان کا شبہ ہمارے او پر بھی جاسکتا ہے؟" " نامکن ۔"

''کھردہ کمیاسوچیں ہے؟'' ''ودسری ہات ہے کہ دہ اسے باغیوں کی حرکت سمجھیں اور تحقیقات کریں سے کہ کارٹس میں باغی کہاں

تفعيل نبيب بتائي-''

''نوکس کی خاص بات ہے۔'' نیوکس کی آئیس کی آئیس کی آئیس کی آئیس ہے۔'' نیوکس کی آئیس کی آئیس کی ہے۔'' نیوکس کے اس بات کا کوئی جواب مبیس دیااورا کیک اور سوال داغ دیا۔ ''کیا ایگانوس اپنی بیٹی سے ملئے مجھی نہیں حاتا ؟''

''انگانوس …'' نیولس چونک پزا، پھر جلدی ہے بولا۔''نہیں میراخیال ہے وہ اس نے بیس ماتا۔'' ''کیوں؟''

''وو بینی سے زیاد وخوش نہیں ہے، شایداس کے ذہن میں بدیات ہے کہ ارکاشد کی وجہ سے اس کی عکومت چیمن کئی تھا۔''

''کیاا ہے اس ہے مجت بھی نہ ہوگی ؟'' ''الیمی ہات بھی تبییں ہے لیکن وہ اپنے می جوڑ توڑ میں مصروف رہتا ہے، اسے باغیوں کا بھی خوف ہاس کئے وہ ہروفت جائتارہنا چاہتا ہے۔'' ''ہوں تو بھروہ ضرورلاعلم ہوگا۔'' ''ہوں تو بھروہ ضرورلاعلم ہوگا۔''

''وحشی درندوسو فیصدی جانور ہے ،میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ انسان کی ادلاد کس طرت ہو پکتا ہے۔'' ۔'پیغن'''

" موریلا اپی ماں کوسرف عورت مجمعت ہاور ارکاشہ کا بدن اس کے ناخنوں کی خراشوں ہے بجرا ہوا ہے وہ مجبورہ اور بیٹے ہے نفرت کرتی ہے۔'' "کیا؟''خولس کا مند جرت سے کھلا رہ گیا۔ "بال نیولس، ظاہر ہے کہ ایک جانور ہے اس ہے زیادہ کیا تو تع رکھتے ہواور پہماری اس و نیا کا سب سے المناک پہلو ہے تم تابع ہواس کے جس کی چیرہ وستیوں نے تحت المو کی کا مستقبل تاریک کر رکھا ہے وہ مرف ایک جانور ہے، انسانوں کی صفات رکھنے والا

جانور۔'' اللہ بڑی بھیا تک بات کی تم نے پیسیس مجمد ہوجا تا۔ (جاری ہے)

الی خوفناک بات کہ اگر کارمس کے لوگوں کو معلوم ہوجائے تو ایک طوفان کھڑا ہوجائے۔

''اس طوفان کا ہتے۔ کیا ہو**گا۔'' م**یں نے نیوٹس کو تھورتے ہوئے کہا۔

''قل وغارت گری اور بے بناہ خونریزی کیونکہ بہر حال نیوسسکی کے ہمنوا اس کے لئے مب سچھ کریں مے اور دو طاقنور ہیں۔''

'' خود الگانوس کا کیا رویہ ہوگا؟'' بیس نے دوسرا سوال کیا اور نیولس سوچ بیس ڈوب گیا بھر گرون ہلاکر بولار

"اس کے بارے میں نہیں کہ سکتا ممکن ہے ایکا نوس کا نظر یہ بدل جائے اور وہ نیوسٹکی کا دشمن بن جائے۔"

''اس کے امکانات موجود ہیں۔'' ''کانی حد تک، کیونکہ اگر خودایکانوس اس پہلوکو 'ظرانداز کرنا چاہے تو اس کے بس کی ہات نہیں ہے اس کے خلاف اس قدر فرت کھیل جائے گی کہ وہ اس نفرت کا سامنانہیں کر سکے گا۔''

> '''مویاد دنوں پہلوہمارے حق میں ہیں؟'' '''کیام طلب؟''

' میں ایکانوس کو اس المیے ہے روشناس کرانا چاہتا ہوں نیولس اوراب واپس جانے کے بعد تمہارا کام یہ ہوگا کہ میری مستقل ڈیوٹی نیوسٹی پر ہی لگادد۔''



### عامر ملك-راولينڈي

انسان کے لئے یہ لازم ہے کہ اپنی زندگی کی حقیقت کو فراموش نه کرے بلکه غور کرے که حکم الهی کیا هے اور قانون قدرت سے انحراف اس کے لئے باعث ھلاکت ہے۔

### عادت تو آسانی ہے بدل جاتی ہے شرفطرت کا بدلنا ناممکن ہوتا ہے کہانی پڑھ کرخور کریں

جب ده ذرايز ابواتوايك دن حسب معمول اس نے نرم ونازک جھاڑیوں برمنہ دے مارا۔ وہ حران بوكيا" كمال ب-"وه چيا-"يكيا بوكيا-؟"جو بجه بوا تھا۔اے اتفاق مجھ كراس نے قريبي جھاڑيوں پر پھرمند بارا ۔اس کی بھنکار سے وہ جھاڑیاں را کھ کا ڈھر بن سنس ۔ "بيتوميرى وجه سے مور ہا ہے۔" زم خوسانب

وه ایک زم خور پیونا ساسانب تفا ، جوافریقه محرز ارد با تفار ك صحراد ك بين اكيلائ بروان ترور بالقاء آھے بيجھے كوئى شرتفا۔ اس كتے وہ يہ بھى ندجانا تفاكه وہ تنتي ز ہر کی نسل سے تعلق رکھتا ہے اورا سکے سانس میں کتنا ز برجرا ہوا ہے کہ اس کی بھٹارے پھر بھی را کھ بن سکتے ہیں۔ وہ اسے آپ کو ایک معمولی سانب مجھتا۔ زمزر اورمعمولی غذاؤں ہے ابنا پیٹ بھرنا اور مزے کی زندگی

Dar Digest 139 January 2015

نے اپنے آپ سے کہا اور پھرمدے کی وجہ سے آنسو بہانے لگا۔

تمن دن تک دہ اکیلائی غارض پڑا سو چہار ہا۔ وہ جن چیز دل کواب تک پسند کرتا چلا آیا تھا دہ چیزیں اس کے سانس کی صدت اورز ہر سے را کھ میں تبدیل ہونے گئی تھیں۔

چوشے دن وہ رینگنا ہوا غارے بابر نکا ۔ صحرا کی وسعتوں کود کمچہ کروہ عزم سے بولا۔ '' میں نیلی غار میں رہنے والے بزرگ سے موں گا وہ ایک مقتل مندانسان ہے اس کے پاس میری مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ وہ ایک نیک انسان ہے وہ میری مدوضرور کرے گا۔''

ہوڑھے بزرگ نے برے حل ہے مانب کی افتیکوئی۔ پھر ہانی کی حالت میں ہر بناتے ہوئے کہا۔
انسوس میں تہارے لئے پونیس کر سکتاتم و سے میں رہو گے۔ جعے خدانے تہمیں بنایا ہے۔ تہاری سرشت ادرخصلت تبدیل نہیں ہو سکتی نو جوائی نے تہمیں جذباتی بناویا ہے اگرتم انسان ہوتے تو میں شاید شہیں سیدھی راہ بناویا ہے اگرتم سانب ہوتے تو میں شاید شہیں سیدھی راہ یہ تہاری تسمت ہے جس ہے تم بھاگ نہیں سکتے۔
یہی تہباری تسمت ہے جس ہے تم بھاگ نہیں سکتے۔
اگر چیتم جا ہے ہوکہ تہباری پھنکارے درخت، جھاڑیاں اور پھر جل کررا کھ نہ ہول گر برسہابری کی ریاضت اور علم اور پھر جل کررا کھ نہ ہول گر برسہابری کی ریاضت اور علم امید نہیں والسکتا ہے اس کی روشن میں میں تہبیں کوئی افتیر رونمانہیں ہوسکتا۔
امید نہیں والسکتا ہے اس نسل سے تعلق رکھتے ہوجس میں امید نہیں والسکتا ہے اس کی روشن میں میں تبییں کوئی تغیر رونمانہیں ہوسکتا۔

" قامل احترام بزرگ!" سانپ نے کہا۔" میں آپ کی دانش اور بصیرت براعتاد کرتا ہوں۔ محر میں نے من رکھا ہے کہ اگر کوئی جا ہے تو وہ اپنا آج برل سکتا ہے۔"

''نضے سانپ! تمہارے لئے یہ کمکن نہیں ہے کہ جاتا ہے ۔ تبہارے جھوٹے تم اپنا آپ بدل سکو۔'' ننجے سانپ کواس گفتگو سے بڑا ملائی کرنا بڑی بات نہیں۔'' دکھ ہوا۔ اس نے کراہنا شروع کردیا۔ بھراس کے منہ ''آپ درست فر سے زہر لمی بھنکارنگی اور محول میں وہ بزرگ راکھ بن کہا۔'' مگر جب تک ۔''

سے -راکھ کے اس ڈھیرکود کھی کرسانپ کی آنکھوں میں
آنسوآ گئے۔ پھراس نے اپنے آپ سے کہا۔۔۔۔" یہ
درست ہے کہ وہ میری وجہ ہے۔ جگراس میں بیرا کیا
۔ بجسے اس کی موت کا غم ہے۔ گراس میں بیرا کیا
تصور ۔۔۔۔اس نے جوفل فیہ بجسے مجھانے کی کوشش کی ۔ وہ
میر نے لئے بیکارتھا۔ شاید یہ فلسفہ اس پر پورا انز تا تھا
۔ بینیا اس کی موت ای طرح تا تھی ہوگی اور وہ اپنا اس
انجام ہے نہ آئی سکا تھا۔" پھرسانپ نے چندکھوں کے
انجام ہے نہ آئی سکا تھا۔" پھرسانپ نے چندکھوں کے
توقف کے بعدا ہے آپ ہے کہا۔" دیکھاتم نے ایک
توقف کے بعدا ہے آپ ہے کہا۔" دیکھاتم نے ایک
توقف کے بعدا ہے آپ ہے کہا۔" دیکھاتم نے ایک

سانب رینگنا ہوا اب زرد غار کے پاس پہنچا۔ جہاں ایک کیمیا دان رہتا تھا۔ غار میں داخل ہونے ہے پہلے سانپ نے اپنے آپ ہے کہا۔

" بیجے اس" رضار ضا" کے فلنے پرایمان رکھنے والے برائی ان کے بجائے اس کیمیا وال سے لمنا چاہئے تھا۔ " کیمیا وال سے لمنا چاہئے تھا۔ " کیمیا وال سے لمنا چاہئے تھا۔ " کیمیا وال نے برای وہ تھی سنیں۔ جب اس نے برزرگ کے انجام کا واقعہ سنا تو وہ تورز ور سے ہنے لگا۔ " بیلنی اور اصول پرست ایسے ہی مراکز تے جیں۔ گرتم کوئی فکر نہ کرو جلد ہی جی تمہاری مشکل حل کردوں گا۔ ہرز ہرکا ایک تریاق ہوتا ہے۔ لیکن مشکل حل کردوں گا۔ ہرز ہرکا ایک تریاق ہوتا ہے۔ لیکن درابیا حتیا طرکز تا کرتمہار اسراد حراد حرنہ ہلے۔"

کیمیا دان غار کے اندرادھر ادھر کھومنے لگا۔ جیے کسی چیز کی تلاش میں ہو۔وہ کہدر ہاتھا۔

"میں اہمی تہاری مشکل کاحل تا اس کرلوں گا۔ فطرت بے لیک نہیں ہوتی۔ ہر چیز کا نئم البدل ہوتا ہے۔ ہررازی ایک کلید ہوتی ہے بس آ دمی کا کام اتنا ہے کہ و واس کلید تک رسائی حاصل کرے۔"

وہ پھرفخر ہے بولا۔ ' میری طرف دیکھو میں سکے کے نکڑوں پراہیا عمل کرتا ہوں کہ وہ خالص سوتا بن جاتا ہے ۔ تمہارے چھوٹے اور سعمولی ہے مسکلے کاحل تلاش کرنا ہڑی بات نہیں۔''

"آپ درست فرماتے ہیں۔" سانپ نے ۔"محرجب تک ر" سوچیں اور .....

🏠 ..... ېميشه خوشيوں کو دُهونڈ د کيونکه ثم بغير

ڈھونڈے ال جاتے ہیں۔

اللہ .....عادتیں بے شک آپ کی ہوتی ہیں گرآپ دومروں کے لئے ہوتے ہیں۔ کرآپ دومروں کے لئے ہوتے ہیں۔ ایک ..... بے موقع گفتگوا نبان کو لے ڈو بق

ا ۽ ـ

انہ انسان مقل ہے بیجائے جاتے ہیں، شکل ہے نہیں۔

مرس معبت بانا ہر کسی کے لئے ممکن نہیں مگر مسیمی الاساس کی ارممکن

محبت پھیلانا سب کے لئے ممکن ہے۔

انسان وہی ہے جو دوسروں کی فکر کرے، صرف اپنی پرداہ کرنے والا آدمی

-ctl4

المنسده وسروں کی عیب جوئی کرنے سے پہلے خود کو ایک ہار ضرور دیکھو کیونکہ تم میں بھی کوئی عیب ضرور ہوگا۔

المناس کمتری اورا حساس برتری دونوں عی میں جتلا انسان مجھی کا میاب نہیں ہوتا۔ ایک سندکو کی شک نہیں کہ میرے کپڑے بھٹے پرانے ہیں لیکن میرے اپنے ہیں۔ پرانے ہیں لیکن میریرے اپنے ہیں۔ (ایس امتیازا حمد-کراچی) "جب تک کیا ۔...؟" کیمیا دان نے کہا۔"

ہی تا کہ جب تک تمہاراسانس زہر میں رچا ہوا ہے اس
وقت تک کوئی طائیوں ل سکتارہ معمولی بات ہے۔"

کیمیا دان نے ایک ہوتل ہے ایک فرم محلول تا کال کر چمچے میں ڈالا محلول ہے دھوال اٹھا۔" یہ ایک فرم محلول ہے دھوال اٹھا۔" یہ ایک فرم جو دہے۔ ایک فرم جو دہے۔

نکال کر چیجے بی ذالا۔ بھول سے دھوال انھار ہاتھا۔ یہ ایک زہر ہے جس میں تہارے زہر کا تو ڈسوجود ہے۔ اس کو بی جاؤں''

''یہ تو بہت گرم دکھائی دیتا ہے۔ بچھے جلاد ہے گا۔''سانب نے شک کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔

'میر کیا ۔۔۔؟ گھبرا گئے۔ تجرب ہے ڈرتے ہو، کمال ہے۔ لی جاد اے متہمیں اس ہے کو کی نقسان نہیں پہنچ گا۔ شاید تہمیں علم نہیں کہ تہاری نسل کے سانب لاز وال اور نا قابل تغیر ہوتے ہیں۔''

"آپ کیے کہ بیں کہ بی الازوال ہوں، نا قابل تنجیر ہوں۔ "سانپ نے بو پھا۔

"مراخیال ہے کہ تم شرکیے ہو گرنہیں۔ اسل میں تم ان پڑھ ہو۔ تمہیں کسی بات کاعلم بی نہیں ہے۔ سانپ پر کسی زہر کا اثر نہیں ہوا کرتا۔ کوئی جانباز بی تہاری موت کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ بھی اس صورت میں کہ وہ تہاری زہر کی پھنکارے محفوظ رہ سکے تو۔" "داہ آب نے خوب بات بتائی۔"سانب نے

خوش ہو گیا تھا۔

"اب وقت منائع نے کردی" کیمیادان نے بچیہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا۔ سانپ رینکٹا ہوا تھیج کے اور قریب ہوگیا اور اس نے محلول کی چسکی لی۔ گرم زہر سے اس کے ہونٹ جل اٹھے۔ آسکھوں میں آنسو آسکے ورداور کرب سے اس نے اپناسر پھیر کرکہا۔

"اس نے جھے جلادیا۔ آپ کہتے نتے یہ جھے
کوئی نفضان میں پہنچائے گا۔" سانپ کے لیج میں
احتجاج تھا۔" جواب کیوں نہیں دیتے ؟" سانپ ک
آ تھوں کے سامنے آنسوؤں کی نی دور ہوئی تواس نے
اپنے سامنے راکھ کی ایک ڈجیری دیکھی ۔ پھر آتھیں
جھک کرکھا۔

Dar Digest 141 January 2015

'' بھے افسول ہے کہ بیرسب چھ میری وجہ سے ہوا۔ مربیہ وی بھی باعمل ندتھا۔ " بھر فخر سے اپنے آپ ہے کیا۔ عال تو میں ہوں اس کی راکھ کی ا مری یزرگ کی دا کھ کی ذھیری ہے بھی جھوتی ہے۔''

سانپ عارے نکل کر ہاہرآ میا۔ تھوڑی دور ہی پہنچا تھا کہاس نے گھوڑے پرسوارزرہ بکترنگائے ایک جانباز کودیکھا جس کے ہاتھ میں ایک چیک دارلو ہے کا نیزہ تھا۔ جانبازنے کھوڑے کوآ کے برھا کر نیزہ اد پراهایا تو سانپ گزار ان لگا۔

''جناب جانباز صاحب! ایک منٹ کے لئے رک جائے۔ آپ نے میرے بارے میں اُا اندازہ لگایا ہے۔ میں ایک بے ضرب اب ہوں جوزم ونازک جھاڑییں اور پھولوں ہے محبت کرتاہے۔''

"این موت کے لئے تارر بو۔ من ایک سیدها ساوها آ دمی ہوں۔ میرے ساتھ دلیل بازی نہ کرو۔'' بانباز نے تی ہے کہا۔

"جِتاب! بچھ پراعتاد کیجے۔ اگر جدیر اسانس زہر بنا ہے مر میں قتم کھا تا ہول کہ کسی ورفست اور کسی انسان كونقصان نبيل پنجاؤل گاهي-'

" مِن اعْمَادُنِين كرسَنا له مِن أيك بہادرانیان ہوں ہم ایک زہر کیے سانپ ہو۔ تمہارے سائس میں زہر ہے۔ تمہارا زعرہ رہنا مب کے لئے خطر تاک ہے۔''

" محر بین کسی انسان کونقصان میں پہنچاؤں **گا۔**" "بي توتم اب كتے بر-" جانباز نے کہا۔" تمہارے باس وہ توت ہے کہتم جھاڑیوں اور پھروں کوایک پھنکارے راکھ میں تبدیل کر سکتے ہو۔ می نے ایک بردگ انسان سے من رکھا ہے کہ طاقت نشر انسان کوپاکل کردیتا ہے۔ بس اب بہت باتیں ہوچک ہیں ۔ 'نیہ کہد کر جانباز نے نعرہ لگایا۔ محورُ ہے کوسانپ کی ظرف برد معایا۔ پھروہ سانپ "موت کوبھی ایک دن فتاہوتا ہے۔" یر نیزے سے وار کرنے کے لئے جھکا۔ سانب خوف زدہ ہوکرہمی کھرارہا۔اس کی کھوروی بریسنے کے قطرے

حيكنے لكے منے ول تيزى سے دھڑ كنے لگا تھا۔ وہ اب بھى بيكبنا جا بتاتها كه مجد جيه مي مرم خوسانب كومارناظلم ب محروباں ختای کون تھا ۔۔۔۔سانپ نے سراو پراٹھایا۔ اجا تک نیز و نیلی پزگاریوں کی زومی آسمیا۔ نیزے کوآ گ لگ مٹی۔ جانباز کی زرہ بھتر پہلے سرخ ہوئی بھرنیکی، پھر سفیدادر پھر نمیالی کھوڑا چند منٹوں ہیں را کھ میں بدل گیا۔

''وہ بارا۔'' سانپ نے نعرہ لگایا۔''واہ میرا سانس پہلے سے زیادہ زہریلا ہوتا جارہا ہے۔'' سانب نے را کھی ڈھیریاں دیکھی اور آھے کی طرف رینگتے ہوئے کئے نگار ''اس سے پیر ظاہر ہوا کہ میں اپنی سرشت اور فطرت سے خواہش کے باوجود نجات عاصل نبین کرسکتا ہوں۔ تو پھر .... تو پھر .... تو پھر ..... 'وہ فخرے سراٹھا کرشاہ بلوط کے تناور درخت کودیکھنے لگا۔ اس نے اپنے رضاروں کوہوا ہے بھر کر پھلایااور پھر بجوتك ماري \_ ايك منث مي شاه بلوط كا درخت جل كرراكه كاؤ جربن كياس في اين آب سي كها-

''و یکھا میں نے شاہ بلوط سمے تناورور شت کوایک کم میں را کھ کرویا۔ میں تمام سانپوں سے تو ی اورز بریا اول ای جانباز نے طاقت کے نشے کے بارے یں کیا کہا تھا۔ کھے بھی ہو۔وہ تورا کھ ہوا۔ عل زنده مول اب ش ای بها ژوجی را که بنادول کا-"

يهار يون كرساني في في نكاه دوراني تواے کی جانباز ملتے پھرتے نظر آئے۔ سانب نے اپے آپ سے کہا۔

' میں ان کے ساتھ بھی نمٹ لول گا۔'' ا پی تھوڑی ایک پھر پررکھ کروہ برعرم نگاہوں ے ان جانبازوں کودیکھنے لگا۔ جواب اس کی بھنکار ے راکھ کا ذہر بنے والے تھے۔

لیکن سانپ کو قانون قدرت کا پیتا نه تھا کہ





## المبنى گرفت

### مريم تيمر- چكوال

رات کے اندھیرے میں ایك بكری کا بچہ منمنارھا تھا کہ نوجوان نے اسے اپنی گود میں اٹھالیا اور اسے لے کر آگے بڑھا مگریہ کیا آھستہ آھستہ اس بیچے کا وزن بڑھنے لگا کہ پھر اچانك دل دھلاتا واقعہ رونما ھوا

### ایک ظالم چریل کی کہانی جو کہاہے پڑھنے والوں کو جرت کے سمندر میں ڈال وے کی

عیب ایم است بادر بنجاب کے ایک است میں اکو ان اور میں ایک است میں اکا اس کے جوٹے سے شہر کے ایک گارت ہوگا تھا ، اسلے جوٹے سے شہر کے ایک گاری سے برانعلق ہور ہر نوجوان استر پر سرد کھتے تی میندگی دیوں بہت جلد مجھ پر مہریان ہوگئی میر سے جیسا بناجا ہتا تھا۔ کہدی کے کھیل میں کوئی میرا تانی ادر میں ہوگیا۔

میر سے جیسا بناجا ہتا تھا۔ کہدی کے کھیل میں کوئی میرا تانی ادر میں ہوگیا۔

میر سے جیسا بناجا ہتا تھا۔ کہدی کے کھیل میں کوئی میرا تانی ادر میں ہوگیا۔

میر سے جیسا بناجا ہتا تھا۔ کہدی کے کھیل میں کوئی میں نے در میں تھا۔ گاؤں میں فسلوں کی کٹائی کا موسم تھا، میں نے در است کا بچیلا پیر تھا، ایک بجیب سے احساس کے در است کا بچیلا پیر تھا، ایک بجیب سے احساس کے در است کا بچیلا پیر تھا، ایک بجیب سے احساس کے در است کا بچیلا پیر تھا، ایک بجیب سے احساس کے در است کا بچیلا پیر تھا، ایک بجیب سے احساس کے در سے در است کا بچیلا پیر تھا، ایک بجیب سے احساس کے در سے در

رات کا بچیا پر تھا ایک بجیب ہے احساس کے زیراڑ میری آ کا کھل گئی تو میں نے چوبک کر ادھرادھردیکھا کی تھا۔ بھی نے بھی کر ادھرادھردیکھا کی بھی نے دو بارہ سونے کی کوشش کی لیکن سونہ سکااس کی وجد دہ جیب ہی آ دارتھی جواس دیرانے میں میری ساعت سے کرائی تھی۔ میں نے حواس کو بحال کیا اور جا ریائی ساعت سے کرائی تھی۔ میں نے حواس کو بحال کیا اور جا ریائی دات سے اٹھ بیٹا۔ دات خاص روشن تھی لیعنی جود ہویں کی دات

مدد کی اور ہم نے تھریشر لگوائی۔ رات کا دفت تھا اور گندم کو گھر کے جانا ممکن نہ تھا۔ مگاؤں میں کھیتوں میں سونا کوئی غیر معمونی بات نہ تھی اور میں

ہربادی طرح اس باریمی سب سے پہلے گندم کاف کرسادی

ایک جگه پرجمع کرلی می میرے چند دوستوں نے میری

سمتنی ہر منظر صاف دکھا گی دے رہاتھا۔ وہ آ واز پائل کی آ واز سمتنی چھن چھن چھن ۔''اس ویرانے میں پائل کی آ واز '''ممی جیرت ذوہ ہوگیا۔

میں نے آ واز کا موجب معلوم کرنا چاہااور اس ست چا گیا۔
چل پڑا جدھرے آ واز آ رہی تھی اور میں اس ست چا گیا۔
وو آ واز تھوڑی دورا کیک درخت کے پاس سے آ رہی تھی میں درخت کے پاس سے آ رہی تھی میں درخت کے پاس سے آئیز سنظر میرے مراخ تھا۔ درخت کے پاس ایک عورت کوڑی تھی جس کے بال بہت لمجے تھے اور اس کا چرو ان بالوں کی جہت ڈھکا ہوا تھا۔ میرے ایک ہوات بالوں کی جہت ڈھکا ہوا تھا۔ میرے ایک ہوات کا اور میں کا تھا۔ میرے ایک ہوات ہوا تھا۔ میرے ایک ہوات ہوات ہوات کی طرف بڑھا ہوا تھی ہوری کے ہیں اس کے جرائے تھے۔ میں نے برٹ بوڑھوں سے برٹ کی۔ اس کے بیرا لئے تھے۔ میں نے برٹ بورت ہیں لبدا برٹ کی بارس کے بیرا لئے تھے۔ میں نے برٹ بورت ہیں لبدا برٹ کی بارس جی ہواتے ہیں لبدا میں نورا یہ بھے ہنا تو اچا گیا ہی آ واز آ ئی۔ "سٹامت میں خم اورائی انظر اس کے بیرا لئے ہوتے ہیں لبدا میں نورا یہ بھے ہنا تو اچا گیا ہی آ واز آ ئی۔ "سٹامت میں تم ہارائی انظار کررئی تھی۔"

خوف کے مارے مراحان خشک ہوگیا۔ میں نے

ہوے ہوئے مقابلے جیتے سے لیکن اس ہار میرامقا بلدانسان

سے نہیں بلکدایک ماروائی محلوق سے تفار وہ سری طرف

ہوشی اور میرے مدم زمین میں جسس کے ہوں۔ جو سے

ہا انک نہیں جارہاتھا اور میں ایک قدم بھی ہیجے نہیں ہن

پایا۔ اب اس محلوق کا چرہ میرے سامنے تھا دہ بہت حسین

پایا۔ اب اس محلوق کا چرہ میرے سامنے تھا دہ بہت حسین

وفویصورت تھی، اتی خوبصورت کہ بیان سے ہاہر، اور اس کی

وفوی آ کھیں مرخ روشن اور دیکتے ہوئے انگارے کی مائند

وفوی آ کھیں مرخ روشن اور دیکتے ہوئے انگارے کی مائند

موری ہو۔ اس نے جب اناسید حاہاتے اور کو اٹھایا تو خدا کی

ہوری ہو۔ اس نے جب اناسید حاہاتے اور کو اٹھایا تو خدا کی

ہوری ہو۔ اس نے جب اناسید حاہاتے اور کو اٹھایا تو خدا کی

اچا تک اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بردھایا اوراس کے ماخن میرے سینے میں دل کی جگہ پر ہیوست ہونے گئے۔ درد کی ایک شدید نبر میرے جسم میں پھیل گئ اس کا انداز بتار ہاتھا کہ جسے وہ میرادل نکالنا جا ہتی ہوں میں نے اپنا کلہاڑی والا ہاتھ بلند کیا اوراس کے بازد پردے مارا

تو چیم زدن میں اس کا بازد کٹ کرنے گرگیا اوروہ کی دم چیچے ہٹ گیا۔ اس نے بازوکی طرف غور سے دیکھا ادر پھرمیرے دیکھتے می دیکھتے وہ بازو دوبارہ اس کے جسم سے جڑ گیا۔

ال نے خصے سے میری طرف دیکھا اورال کے دونوں بازد کیے ہوگئے ،ال نے میری گردن دبوج کی اور پھر پوری گردن دبوج کی اور پھر پوری توت سے جھے ایک جانب اچھال دیا۔ میں دھب سے نیچ گرا ، کدا ہے میں دہ دوڑتی ہوئی میرے تریب آگی اور میرے سے برسوا رہوکر اپ تیز ناخنوں سے میرے ایسے کے اوپری تھے کو جسے کھرینے گئی ۔

میں اس پیٹیل کے سامنے ہے یارو مددگار پڑاتھا۔
بھے احساس ہو گیاتھا کہ وہ طاقت میں بھھ سے گئی گنازیادہ
ہاور میں جسمانی طاقت میں اس سے مقابلہ نہیں کرسکتا۔
اس کمچے میں نے سپچ دل سے اپنے اللہ کویاد کیا
جس کے جمنہ قدرت میں تمام انسان عمام جنات
اورد گیر کلوقات میں اس وقت اللہ کے علاوہ کوئی بھی میری
مدنہیں کرسکتا تھا۔ میر سے منہ سے بابلند نکلا۔" اللہ اکبر۔ اللہ
اکبر۔" اور پھر ساتھ ہی بلند آ واز سے میں نے آ بیت الکری کا
درد کرنا شروع کردیا۔
درد کرنا شروع کردیا۔

اس برویل نے بھے روکے کی کوشش کی اور بھے زخی کرتی رہی لیکن کلام الی کے بنتے ہی اس کی گرفت وہیلی پر گئی۔ وہ دور جا گری اور هو میں میں تعلیل ہونے گئی لیکن جاتے جاتے اس کی آواز سنائی دی۔ "مسلامت آج تو میرے ہاتھوں نیچ "کیا بلند آ واز کی وجہ سے جوتو پڑھ دہاتھا اگروہ نہ پڑھیاتو تو بھے ہے ہرگز نیج نبیل سکنا تھا۔" اور پھراس کی آواز آ نابند ہوگئی۔

مجھ برنرزہ طاری تھا ، خیر کھے در بعد میرے وہاں عمال ہوئے تو میں فرز گھر جانے دائے دائے راستے پر چلنے لگا ۔ میرے زخموں سے خون رس رہا تھا ہوی مشکل سے ڈھنے پڑتے گھر پہنچا۔ میری غیر ہوتی حالت دکھے کر گھروالے مششدررہ کئے انہوں نے بہت کچھ بوچھا لیکن میں نے اجرادھری باتوں سے ٹال دیا اور امسل بات چھیا گیا۔ میں تین دن بخاری حالت میں رہا اور اس دوران دہ

-

Dar Digest 144 January 2015

خوف ناک عفریت روز میرے خواب میں مجھے دہشت زرہ كرتى دى مرابر بل اى كے خوف مي كشاتھا بھى بھى ان رخمول مس شد بدرد كى كيفيت بدامول اورس جين جائے لكاءاب كحات م جمع يول محسول بوتا تعاجيمه وبلايس کمیں میرے قریب ہے۔

ایک دن رات کے وقت میری آ کھ کھلی اور میں نے کردٹ بدلی تواس کی بھیا تک صورت میرے سامنے آ گئی، میں نے فورا آ کلھیں بند کرلیں پس پھر چند کھوں بعد جب میں اپنی آئیسیں کھولیں تو وہاں صرف اندعیرے کا راج تعامیں نے اس واقعہ کواپناوہم مجھ کرنظر انداز کرویا۔

ان واقعه کوایک سال کا عرصه بیت گیا\_میرے زخم مندل ہو چکے تھے اوروہ واقعہ میرے ذہن سے تقریباً محوموچکا تھا۔ ای دوران میری بھوچھی زادے میری شادی موحى اورمير عبال أيك خصاسا بيناسليمان بيدابوج كالتحا

ایک دن جھے میرے دوست رضامراد کی شادی کا بلاوا آیا۔ تمن دن بعد شادی تھی میں خوشی خوش شادی کی تیار بوں میں معروف ہوگیا اور ایک دن پہلے اس کے كاوَل بيني كيار وليمه والي ون اس كاوَل من تكفي ش مجص شام ہوگئ اور آ ہت، آ ہت، اند جرا تھلنے لگا۔ می نے اہنے قدم تیز کردیئے۔ گاؤں سے تھوڑا دورا جا مک بجھے احساس ہوا کہ کوئی اور بھی ہے جومیرے پیچھے پیچھے چل رہا ے، میں نے فورا بیجھے مؤکر دیکھا تو کوئی بھی شیس تھا میں نے دوبارہ اپنے قدم آ کے برحانا شروع کردئے۔

تھوڑی دورآ کے جانے کے بعدروہ احساس دوبارہ ہوا، میں نے پیچے مؤکر دیکھا توایک بحری کا چھوٹا سا بچہ ميرے يہي يہي جليا آر إقااب ال بح في بولنا شروع كردياتهاات وكميوكر بحص جرت مولى - جاندني رات جمونا سا سفید اور بہت می خوب صورت بچہ دہ بولتا ہوا دوڑ کربیرے قریب آ گیا تو اجا تک مجھے اس پر بیارا عمیا ہیں۔ لیکن دودا قعماً ج تک میرے ذہن سے توہیں ہوسکا۔ اور میں نے اسے کود میں افعا کر سوچنے لگا جانے کس نے ضدا کالا کھولا کھ شکر ہے کہ اس کے بعد ایس کوئی واقعہ میرے ال كورات من جيور ديا اوركوكي نظر مي نبيس آريا-"خير من ساته بيشنيس آيا-نے اے کودش نے کرآ کے کورز صن لگا۔

کنین ابھی می تھوڑا تی دور چلاتھا کہ مجھے اس کا

وزن کی خوزیادہ ہونامحسوں ہوا تو میں نے اسے اپناوہم سمجھ کر جهنك وياليكن اس كاوزن متواز بردهمتار بااور بجرايك وقت آیا کیاس کاوزن ....

اور میری چیشی حس اجا تک بیدار موفی تو حبست میں نے اسے زمین بریخ ویا اسے زمین پر پختاتھا کہ اجا تک اس من سيدهوال ا<u>نصن</u>الكا\_

اورجب دحوال جهنا تواس مبكه أيك محروه صورت جُرُ مِلِ اپنی قبر آلود نظروں ہے مجھے کھور ہی تھی، وہ وی تھی جس ہے میراایک سال فل سامنا ہواتھا۔ میں آج نہتا تھا میں نے اس کی آتھموں میں دیکھا توانقام کا جذبہ صاف نظرة يا وه بولى "سلامت بجيلي بارتونوجه سي كالكاتما معرآج ايبانبس بوكايه

''میں نے تہارا کیا بگاڑا ہے جرتم میری جان لبما جائتي مو؟ "من نے كہا\_" ياد ب تخصية تير س كھيول کے کنارے پیمل کا ایک ورخت تھا، اس درخت ریمرے ساتھیوں کا بسیرا تھا، ہم وہاں ہنسی خوشی وقت گزاررے تھے كوتونے وہ درخت كواويا اور بم سے جمارا محكانہ چين لياء میں ای جرم کی یاداش میں تیراخاتر کرناچا ہی ہوں۔"

وہ میری طرف بڑھی اور جمعے کردن سے پکڑلیا۔اس کی ہینی گرفت آئی بخت تھی کہ میری سائس دیے گئی۔ عمل نے ہاتھ باؤل مارنے شروع کرد سے اوراس کوشش میں اس ک چوٹی میرے باتھوں میں آگئی، میں نے اس کوزورے مستحینجاتو و دبلباد استی اور چیختے تھی پھر میں نے بوری کوشش کی اورزورآ زمانی جاری رکمی اور پھرساتھ ہی ساتھ آیت الکری کا ورد كرنے نگا اوراس ير بحو يك مارى تو و يكھتے ہى و يكھتے اس يز بل وآ محسالك في اور يلك جميكتة بن وه جل كرجسم موكني .. اس کی کر مناک آوازی قرب وجوارکود بلاکتیں۔

آج اس واقعہ کوگزرے بھیں سال ہو گئے



# روح کی بے جینی

### الساميازاح - كرايي

ایك روح كى دل شكسته روداد جو كه پچیس سال تك سسكتي اور بلکتی رهی، اشارے اشارے سے لوگوں کو حقیقت سے روشناس کراتی رہی مگر کسی نے بھی اس کی ایك نه سنی اور پھر آخر کار اس نے اپنا انتقام پورا کرلیا۔

ول ود ماغ اور ذبن برا بناسكته ميضاتي اوررو تنكف كعر برتي عجيب وغريب برتجير خونتاك كهاني

"جهاں كارواح كوجودكانعلق ب میں اس پر بورا یعین رکھتا ہول ۔ " کامران شای نے

نووارد ملاقانی کا بیان سنے کے بعد کہا۔ الیکن ضعف الاعتقاد لوكول كي طرح ارواح كي ماورواكي قوتون اور نا قاتل نېم شعبده بازيوں کوشليم نيس کرتا 🖰

اس کے ملاقاتی کا نام ریاض مسین تھا، وہ اپنی خوب صورت ہوی اڑوت کے ہمراہ اس کے یاس ایک اليامسكد كرآيا تفاجو ببت مديك ارداح كي رواتي كهانحول سيملتا جلتا تعا

كامران شاى ايك تجربه كار وكيل مابرسراغ رسال اور نفسیاتی وسفلی علوم کا متند عالم تھا۔ لوگ اس کے باس قانونی ، از دوائی ، نفسیاتی اور پر اسرار جرائم کے مسائل حل كرانے كے لئے آتے تھے۔

" رياض صاحب اس دنيا مين كوئي بات انهو تي نہیں۔'' شامی نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا۔ '' تو بھی میرا خیال ہے کہ آج کے سائنسی دور میں شاید عی کوئی الیمی شے ہوجوانسان کے قبضہ تصرف ہے ہاہررہ حتی ہو۔اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ اگر جن بھوت وغیرہ فتهم کی کوئی مخلوق اس کرهٔ ارض پرموجود بھی ہوتو بلاشیہ وہ

دوسرے سارے کی طرف جگی عمی ہوگا۔ یقین سیجئے انسان ہے ہوھ کرای دنیا میں اور کوئی نہیں۔"

"آج ہے کھ مرصہ کل جس بھی ان باتوں کو التلیم نبیں کر تا تھا۔'' ریاض حسین نے کہا۔''لکین جناب حال ی من ہارے ساتھ جو دانعات بیش آئے ہیں ان كسبب من اي نظريات يرنظر ثاني كرنے ير مجبور ہو گیا، میری بیوی ان واقعات کی چتم دید گواہ ہے۔ نظریانی بحث ہے قطع نظر امر واقع ہے ہے کہ صورتحال ہاری برداشت سے باہر ہوگئ ہے۔ اگر آب اجازت ویں تو میں اختصار ہے ان واقعات کو آپ کے سامنے بيان کردول''

''ضرور، ضرور۔'' شامی نے کہا۔''آپ بلا جَعِک اپنامس*ئلہ پیش کر سکتے ہیں ۔''* 

" ہم وادی کا غان کے ایک چھوٹے سے گاؤں خاصکوٹ میں رہتے ہیں۔'' ریاض حسین نے قدر ہے تامل کے بعد کہنا شروع کیا۔

'' پیملاقہ ایبٹ آباد ہے تقریباً ساٹھ میل شال میں واقع ہے۔ خاصا پرفضا اور صحت افزا مقام ہے۔ جارول طرف سيسرمبز وشاداب يهازيون مس كمرابوا انسان کی بڑھتی ہوئی توت تسخیر ہے خا نف ہو کر کسی ہے۔ آبادی بمشکل ایک ہزار افراد برمشتل ہے۔ دو

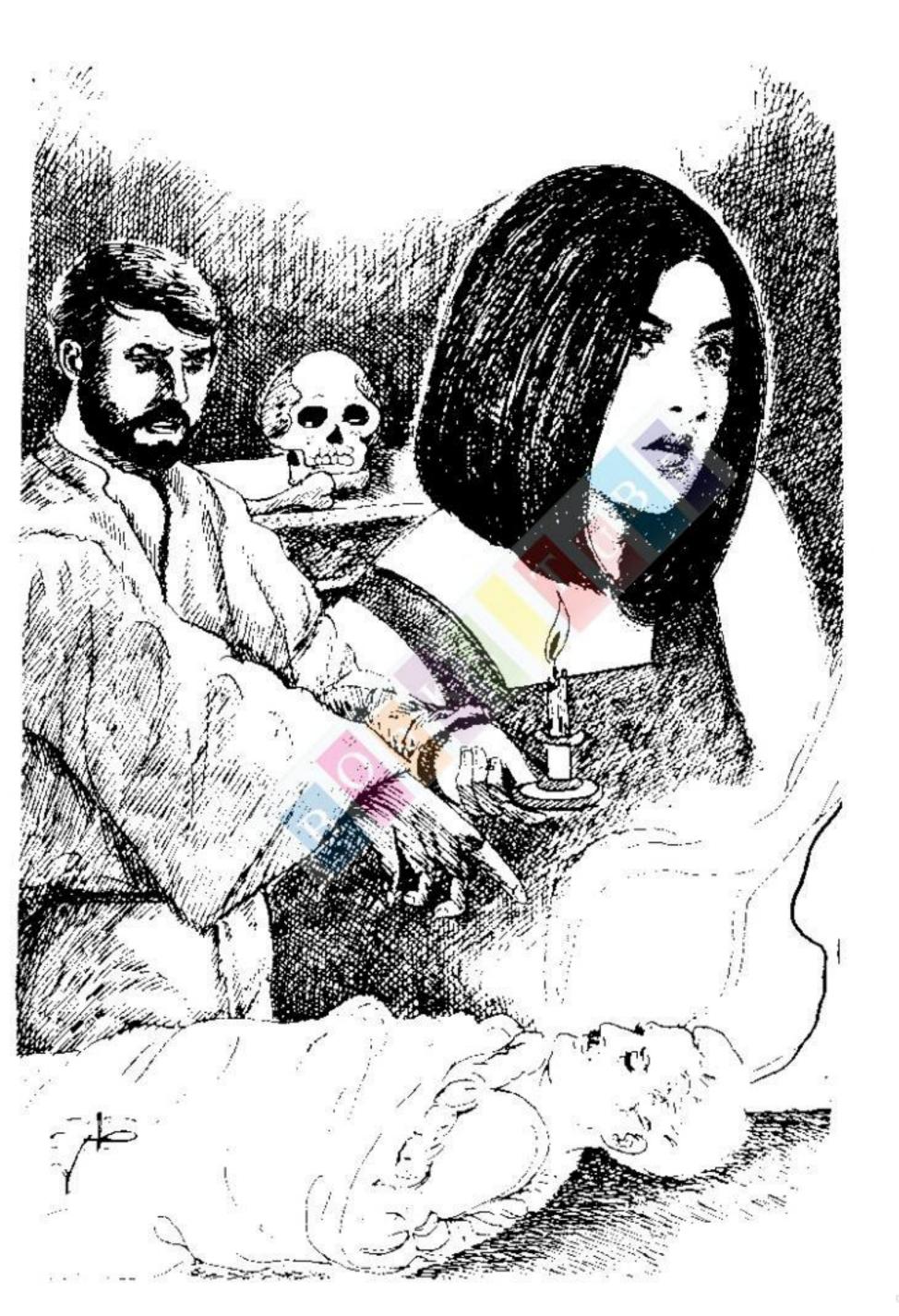

سال مل ہم نے ایک برانی وضع کا پختہ مکان خریدا ہے جو زریں منزل کے نام سے مشہور ہے۔ یہ مکان گاؤں ہے تقریباً سوکر باہر سرسبز درختوں میں گھر ا ہواہے۔اس میں تین کمرے، ایک باور چی خانہ اور دوطرفہ برآ مدہ ہے۔ مکان چونکہ ستال رہا تھا اس کئے ہم نے فورآ خریدلیا۔ مکان سے ہمحقہ دو کنال کا ایک قطعہ بھی ہے جس میں چھوٹا سا باغیجہ بنا ہوا ہے۔ مجموعی اعتبار سے مکان اوراس کا ماحول نہایت حسین اور دلفریب ہے۔

پہلے سال گرمیوں کا موسم بہت اچھا گزر گیا۔ کیکن موہم سرِ ما کا آغاز ہوتے ہی ہم نے عجیب سم کی بے چینی اور گھبراہٹ محسوس کرنی شروع کردی، ابتدا میں ہم نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ لیکن بقدرت اس بي بيني من اضاف بوتا جلا كيا- ي دواني کی شکایت ہونے لگی۔ اکثر رات کو ڈراؤنے خواب د كهائى دين كله - يول معلوم موتا تها كدكونى تاريده استی ام سے نفرت کا اظہار کرری ہے، دھمکیاں دے ری ہے، غصہ اور وشنی کا اظہار کررہی ہے اور "انقام انتقام' بکارری ہے۔

سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس پراسرار ہستی کے بغض وعناد میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ جب سوسم کی کہلی برف باری ہوئی تو یفین آیجئے اس كيفيت من نا قابل بيان شدت بيدا موكل - تحبرا مث خوف اور دہنی کھنچاؤ نقط عروح پر بہنچ کیا۔

ہم کی راتوں تک اچھی طرح تبیں ہو سکے، بالآخر بم نے مكان چوڑد بينے كا ارادہ كرليا ليكن كچھ ونول کے بعد موسم قدرے گرم ہو گیا اور اس کے ساتھ عی ماری گھبراہٹ جھی جاتی رہی اور ہم نے آ رام کی نیند سونا شروع كرويارتهم في اعدازه لكايا كرجاري ساري پریشانی کا سبب سردی اور بے شوالی تھی۔ لعبی سروی کے باعث بے قوانی کی شکایت ہوئی اور بے خوانی کی وجہ پارت ہے ہم گیراہت اور تو ہم پرت کا شکار ہوئے، موہم گر ا رہی تقی۔ دو درد ناک آ داز پوری فضا پر محیط معلوم کے آغاز کے ساتھ میں گمبراہت اور خوف کی کیفیت ہوتی تھی۔ یالکل ختم ہوگئ بلکہ بمولی بسری بات ہوگئ۔
بالکل ختم ہوگئ بلکہ بمولی بسری بات ہوگئ۔ بالكل فتم ہوگئ بلكہ بمولی بسری بات ہوگئ۔

اب موسم سرما میں ایک بار پھر ہمارے دلول پر و بی ہے جینی ، بے خوابی ، اور کھبرا ہٹ پیدا ہونی شروع ہوگئی۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ساتھ سے کیفیت بھی بتدر آئ برحتی چلی کی۔ یہاں تک کہم پریقین کرنے پر مجبور ہو محنے کہ اس کیفیت کے لیس پشت ضرور کوئی يراسرارستى كارفرما بج جے عام طور يرجن ياروح وغيره ک نام ہے موسوم کیا جاتا ہے بھرآج سے چندروز پیشتر ا کے ایسا واقعہ ہیں آیا جس نے ہمارے یقین کوحق اليقين من تبديل كرديار

ید گزشتہ جعرات کی بات ہاس روز برے ز درول کی برف باری موری تھی۔ میں اور تروت سرشام کھانے سے فارخ ہوکر بستر پر لیٹ گئے۔ تاہم نیند کا نام ونشان ندتھا۔ کچھوریر کے بعد برف باری کے ساتھ ساتھ تیز جھکڑ بھی چلنا شروع ہو گمیا۔

ونعتاً مارے كانوں ميں ايك عجيب ى آواز آئى۔ وه آواز كومبيم اور واضح ند كھى تا ہم عايت درجداثر انتميز اور پرسوزتھی۔ بوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بچہ سک سك كررور باہے۔

شروع على بم في اس آواز كوتيز بواكى آواز تیاں کرکے نظر انداز کردیا۔ مگر دھیرے وجرے وہ تمایال ہوتی جل کی۔ مجروفعا کرے کا ورجہ حرارت کرنا شروع بوكيا- حالاتكم الميشي من آك برابرسلك رى مھی۔ تمام کھڑ کیاں دروازے بدستور بند تھے۔ پرسردی لحقه برلحظه بزهتی چلی جاری تھی۔ وہ رات گزشته تمام راتوں ہے زیادہ اذیت تاک تھی۔ انگیٹسی میں جلنے والی آ مح کی محم روشی کرے کی فضا میں لرزر ہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کوئی ناویدہ شے جاروں طرف ہے ہم یر د باؤ ڈال رہی ہے۔ ہمارے خوف اور دہنی تھنجاؤ میں لمسل اضافه وتاجار بإتعا-

سسکيوں کي آواز نماياں طور پر سائي وے

ما ننداس آواز کے ساتھ قعل ال می تھی۔ تا گہاں میں نے خواب گاہ ہے ملحقہ کمرے کے وسط میں ایک دھندلاسا روش غبار نمودار ہوتے دیکھا۔ وہ ہولے ہولے جبتیش کرتا ہوافرش زمین ہے بلند ہور ہاتھا۔ ہم ساکت و جامد آ تکھیں بھاڑے اس نا قابل یقین منظر کود کیھنے گئے۔ وہ روشن غبار ہمارے دیکھتے ہی ویکھتے ایک شکل اختیار كرفي لكارا ليك انساني فيكل ا

چند ساعتوں کے بعد وہ غبار ایک ممل انسانی جسم کا خا که افتیار کرچکا تھا۔ جس انداز میں وہ کردش کرتا اور بل کھا تا دکھائی دیتا تھا اس سے پیضا ہر ہوتا تھا کہ وہ انتہائی تصے اور طیش کے عالم میں ہے۔اب پیر بات والصح هو پیکی تھی کہ تمام بغض و مناد اور فرت و حقارت کامنع بی پرامرارسی می-

وفعاً اس كا سرتفور شكل اختياد كرئ لگا چرے یر کربناک تا ٹرات نظر آئے گئے جن میں شدید علی من و غضب احتجاج اورنفرت بإئى جاتى تحى - جارے ويميت ئی و مجھتے اس نے منہ کھولا اور ایک درد تاک جی بلند کی جس کی آ واز زمن ہے آ سان تک سوجی جلی گئی۔ اس كِ فَو رَابِعِد و و دهند لاغبار تاريكي مِن تحليل بوعيا \_'

یبال تک بیان کرنے کے بعد دو خاموش ہوگیا۔ چند کھوں تک کمرے میں مکمل خاموثی جھائی رہی۔

''واقعی حیرت انگیز تجربات ہے۔'' شامی نے سکوت توڑتے ہوئے کہا۔'' بیٹم ٹروت کیا آپ اس معالم من پھر کی بیشی کرناچا ہیں گی؟"

" ریاض صاحب نے ممل واقعہ بیان کردیا ہے۔" شروت نے تقریب تامل کے بعد کمیا۔" وہ دھند لا غبارجم مثل خاصا بزاتها بم ازكم آثه فت او نيا بوكا اور جیہا کہ ریاض صاحب نے بیان کیا چہرے پر نظر آئے والے تاثرات انتہائی خوفتاک تنے۔ تاہم ذاتی طور پر میرااحساس بیہ کے دولسی دس سالہ بچے کا چیرہ تھا۔اور نے کا غذیر بیتہ لکھتے ہوئے کہا۔" آج کل وہ ایسے آباد میرااحماس بیابی اده می تازندگی اس پر سوز کی کونبین میں دہنا ہے۔'' وو چی اوه میں تازندگی اس پر سوز کی کونبین میں دہنا ہے۔'' ''مکن ہے دو تمن روز کک میں خاصکوٹ میں

"كيابيث ال سے پہلے بھى بھى ويھے مل آكرآپ سے ملاقات كروں"

آئی تھی۔آب نے برف باری اور جھکڑ کا ذکر کیا تھا۔'

''غالباية جَعَز بِهلي مرتبه جِلاتفا۔''

"مويا آپ به كهنا جا ج بين كداس پراسرار منظر کا جھکڑے کوئی تعلق ہے۔"شای نے کہا۔

" محص ایک قیاس ہے۔ حتی طور پر میجے ہیں کہا ا جاسکا۔" ریاض نے کہا۔" نیے ملاقہ بہال سے لتنی دور

تقرياً ايك موتمين ميل .... جس من سائد كيل کا پہاڑی راستہ جمی شامل ہے۔''

" إظاہر بيا معالمه ميرے دائرہ كارے باہر ہے۔"شامی نے کہا۔

"شای صاحب اگرآب نے افکار کیا تو ہمیں بہت مایوی ہوگی۔''ثروت نے کہا۔

''میں آپ کو مایوں نہیں کروں گا۔ اس کیس میں کھ باتمی الی ہیں جو براہ راست میرے نظریات ے نگراتی ہیں۔اگر معاملہ ویسائی ٹابت ہوا جیسا آپ نے بیان کیا ہے تو مجھے بقینا اے نظریات میں پھھ تدیل کرنی پڑے گی۔"

" کویا آپ نے یہ کیس منظور کرلیا ہے۔" ثروت نے اطمینان کا سائس کیتے ہوئے کہا۔"آپ کی

شای نے اس کی بات کا نتے ہوئے کہا۔" فیس کے بارے میں کوئی ترود نہ سیجے۔ اس می حسب ضرورت کی بیش کی جاسکتی ہے۔'' پھراس نے ایک کا غذ اور قلم ریاض حسین ک طرف بوهاتے ہوئے کہا۔"اس یر زریں منزل کے سابقہ مالک کا نام اور پند تحریر

"مابقد مالك كانام عباس كل بيد" رياض

''مِس آپ کوساتھ ہی لے کر جانا جا بتا تھا۔'' ریام نے کہا۔

'' میں پہلے عباس مگل سے ملوں گا۔ پھر خاص كونة وكاكا-"

ا پیٹ آ باد کی محلیاں اور بازارنسبتاً سنسان پڑ ہے منصے قرب و جوار کی بہاڑیاں برف سے ڈھی ہوئی تھیں۔شال کی طرف ہے تھٹھرا دینے والی ہوا تمیں چل رہی تعیں۔عباس کل کا مکان شہر کے منجان علاقے میں واقع تھا۔ کامران شامی نے اپن گاڑی کل کے کونے پر کھرمی کردی اور ایک ایک مکان و یکھا ہوا آ سے برجنے لگا۔ وہ تھوڑی دہر پہلے دار الحکومت سے فو کس ویکن کے وربعے وہاں بہنچاتھا۔ چند محول کے بعد وہ مطلوب مکان کے سامنے کھڑا تھا۔ مجر دروازے پر دستک دینے کے بعدوه انتظار کرنے لگا۔

دروازہ کمولنے والا عباس ی تھا۔ اس کا قد حجوثاءجهم مضبوط اورآ تلهين سياوهين جن بثن غاص قسم کی چیک یائی جاتی تھی۔ داہنے ہاتھ کی بڑی انگلی خود کارطریقے پر گھنی مو کچھوں کا زاوید درس<del>ت کرنے</del> ش مصروف تھی۔ مجموعی طور پر وہ خاصا تندخونظر آتا تھا۔ ابتدائی تعارف کے بعد دہ شامی کو بیٹھک میں لے آیا۔ بحرارم كرم تهوه بيش كرنے كے بعد كہا۔

"آپ زریں منزل کے بارے میں معلوم کرنا

"وراصل مارے ملک عمل جم بری بہت بائی جاتی ہے۔ اشای نے قبوے کا کھونٹ بھرتے ہوئے کہا۔" زریں منزل کا موجودہ مالک میرے پاس ایک ايامئلك فرآيا بجس من بظامر بعوتون كالمل وطل معلوم ہوتا ہے۔ تاہم میں ایک دوسرے انداز ہے اس منك يرغوركرد بابول-"

''حیرت انگیز ہات ہے۔'' عباس **کل** نے کہا۔ " يه مِكان ميرے باس تقريباً غين سال تكدر بائے كر كے چبروں پراطمينان كى لبردور كئى۔ مےری کسی بھوت ہے ملاقات نہیں ہوئی۔' "آب نے بیمکان کس سے زیداتھا؟"

" دراصل بید مکان ٹاؤن تمینی کی ملکیت تھا اور عرصد درازے خالی پڑاتھا۔'' عباس کل نے کہا۔'' میں نے تغریج اور شکار وغیرہ کے گئے اسے خریدلیا تھا اور اب دوستوں کے ہمراہ اکثر دہاں تفہرا کرتا تھا۔ تاہم من نے میں اے رہائش کے لئے استعال میں کیا۔" ''کیا آپ سردیوں میں بھی وہاں تھہرا کرتے

''صرف ایک مرتبه سردیوں میں وہاں تفہر نے کا أ تَعَالَ بمواتقاً.'

''اس ووران آپ کو بے خوالی یا دہنی کھنچاؤ تو

''ميرے ساتھ تين اور دوست مجھي تھے۔ ہم نے مرف دورا تیں و ہاں گزاری تھیں۔ جہاں تک بے خوانی کا تعلق ہے اس کی شکائے صرور ہوتی تھی کیونکہ ہم جاروں ایک عی کرے میں سوتے تھے اس لئے جگ کی سنگی کے باعث احجی طرح نہیں سو سکے تھے۔'' ''مکان کے اندر کوئی تبہ خانہ بھی ہے؟'' " دنسیں ....کیوں؟''

" يونني يو چه ليا\_" شامي نے اٹھتے ہوئے كہا۔ "آپ کے آبوے کا بہت بہت شکر ہے۔" زری منزل پرخاموشی چھائی تھی۔

کامران شای نے اپنی فوسس ویکن صدر وروازے کے سامنے کھڑی کردی اور کھڑ کی سے آس یاس کا جائزہ لینے لگا۔ ہرطرف سفید سفید برف کی تہدجی ہو لی تھی۔اس وقت اس کے ساتھ اس کا دیرینہ دوست جوز ف بربین بھی تھا۔ قدرے تو قف کے بعد دونوں كاڑى سے باہر آ كے۔ جوزف نے بھارى اور يرانى وضع کے وروازے پروستک وی۔ ایک من کے بعد دروازه كلا اوررياض حين نے باہر جما كك كرد يكها-اس کے چیجے ژوت بھی کھڑی تھی۔شامی کودیکھ کران

آتن دان كرسام بين كرتفورى ديرتك ركى مُنْتَكُوبُوتِي رَى \_ رُوت نے كانی بنا كرانہيں پیش كی پھر امل موضوع کی طرف آتے ہوئے شامی نے پوچھا۔ "سنا ہے رات کیسی گزری؟" تعلق مکان ہے نہیں آپ کی ذار " سنا ہے رات کیسی گزری؟" تعلق مکان ہے نہیں آپ کی ذار

'' حسب معمول بے خوابی کی شکایت ریں۔'' ریاض نے جواب دیا۔'' لیکن نسبتا آ رام رہا۔ کیونکہ گزشتہرات برف ہاری نہیں ہوئی۔''

''عمادت کے اندر کوئی تہد خانہ بھی ہے؟'' شامی نے یو جیمار

''تہہ خانہ تو کو کی نہیں۔''ٹروت نے کہا۔'' میرا خیال ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے بیان کوول سے متعلیم نہیں کیا۔''

"الى بات نين \_ يلكه من اس معال كى كوئى قابل قبول توجيبهة ملاش كرين كي كوشش كرر بابول \_"

''بیرزیادہ مناسب ہوگا کہ آپ بذات خودمکان کا جائز ہ لے لیس۔''ریا<del>ض نے کہا۔</del>

المیں میہ بات کہنے ہی والا تھا۔ مثالی ہے کہا۔ مجروہ دونوں ریاض کی رہنمائی میں مکان کے مخلف محلاما دا مخلف حصوں کو دیکھنے گئے۔ ''مکان تو ہالکل سیدھا سادا ہے۔'' جوزف نے تہمرہ کرتے ہوئے کہا۔''کوئی خفیہ گوٹ یا کمرہ نہیں۔اگر کسی بھوت یاروں سے ملاقات نہ ہوئی تو سخت مایوی ہوگی۔''

"ریاض صاحب کیایی مکن ہے؟" شای نے کہا۔
"کوآج کی رات آپ کسی دوست یا عزیز کے
ہاں قیام کرنے کا انتظام کرلیں۔ ہم تنہا یبال رہنا
عاہمے ہیں۔ می ادر جوزف ہے"

. "بجے آپ مناسب سمجھیں۔" ریاض نے

جواب دیا۔ ''میرے خیال میں یہ بات ہالک نامناسب ہے۔''جوزف نے کہا۔''ہوسکتا ہے کہوہ بھوت بھی ان کے ساتھ ہی چلاجائے۔''

تب شامی نے پوری سجیدگی ہے کہا۔''اس محقی کوسلحمانا سزید آسان ہوجائے گا۔'' ''میں آپ کا مطلب نہیں سمجما۔'' ریاض نے حرت ہے کہا۔

"بیاس امرکی دلیل ہوگی کہ پراسرار روح کا تعلق مکان ہے نہیں آپ کی ذات ہے ہے۔" ریاض اور ثروت چو تک کرشامی کی المرف و کیجنے گئے۔ ان کے چیروں پرخوف کی ہلکی کی لیر دوڑ گئی۔ تاہم انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس وقت وہ خواب گاہ ہے ملحقہ کمرے میں کھڑ ہے تھے۔

" بید دہ کرہ ہے جس میں دھندلا غبار اُظر آیا تھا۔" ریاض نے کہا۔

" کیا آپ ٹھیک تعیک اس جگہ کا تعین کرسکتے میں جہاں ہے دہ غبار انھنا شروع ہوا تھا۔"

ید ، بر تقریباً اس مجد سے .... " ریاض نے ایک مجد پریاؤں رکھتے ہوئے کہا۔

شامی نے فرش پر بچھا ہوا قالین اس جگہ ہے بٹادیا اور اکڑ دن بیٹر کر فرش کا جائزہ لینے لگا۔ اچا تک اس نے چونک کر کہا۔

''جوزف اس فرش کوؤراغورے دیکھو۔ کیااس میں تنہیں کوئی عجیب بات نظرآتی ہے؟''

ر میں ہیں ہیں ہیں ہیں۔ جوزف آنکھیں جھکتے ہوئے فرش ڈکھورنے لگا۔ ''میرا خیال ہے کہ میں تنہارا مطلب نہیں ''جہا۔'' اس نے کہا۔'' بیایک عام سافرش ہے۔''

''والیسی مرتبهاری آئیسی میسٹ کروانی بروی گی۔'' شامی نے کہا۔'' کیاشہیں نظر نہیں آتا کہ فرش کا یہ حصہ باتی فرش ہے مختلف ہے۔ داشتے طور پر اے دوہارہ تو ژکر بتایا گیا ہے۔'' ریاض اور تر دت بھی اس حصے کوآئیسی بھاڑ کر محور نے لگے۔

''آپ کے ہاں ہتھوڑی یااس تشم کی کوئی چیز ہوگ'''شامی نے ریاض کی طرف و کیجھتے ہوئے کہا۔ ''کیا آپ فرش تو ژنے کا اراد ورکھتے ہیں؟'' ٹروت نے کہا۔

''نی الحال میں۔' شامی نے جواب دیا۔'' تاہم ہوسکتا ہے کداس کی ضرورت بھی پڑجائے۔'' تھوڑی در بعد ریاض نے ایک ہتموڑی لاکر شامی کے ہاتھ میں تھادی۔ شامی نے ہتھوڑی ہے فرش کے مختلف حصوں کو ببجا کرد مکیناشروع کردیا گھروہ سیدها کھڑا ہوکرریاغی کو

" آب نے کہا تھا کہ اس ممارت میں کوئی تبد فارتبيس ب-"اس في كبا-"كيا آب ف تقشد كما تفایا تحض قیاس ہے یہ بات کہی تھی؟''

'' نقشہ تو نہیں و یکھا تھار'' ریاض نے جواب ديا.." اور من مجمعتان ول كه نعشه محفوظ بعي تبين ربا بهوى."·

تھوڑی ویر کے بعد جاروں ڈرائنگ روم میں آ كرآ تش دان كے سامنے بيٹھ بھتے، كلى كمول تك کمرے میں خاموثی حیمائی رہی۔ برشخص کا ذہن مختلف خيالات كي آما جيكاه بنا بواقعاب

"موسم تیزی ہے بدل رہا ہے۔" شامی نے کھٹر کی ہے باہر ویکھتے ہوئے کہا۔'' طوفان کی آ مدکے آ ارتظرآ رے ہیں۔

ر وت اورریان کے جبرے پر خوف کی لبردوڑ عمیٰ۔ دونوں شامی کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے باہرد مکھنے لگے۔ شامی نے مزید کہا۔

''ميراخيال ہے کداب آپ کواپنے کسی دوست کے ہاں جانے کی تیاری شروع کردیتی جائے۔اگر طوفان شروع ہوگیا تو جانا مشکل ہوجائے گا۔''

نصف محفظے کے بعدریاض اور ثروت اپنے ایک عزيز كالمريط كئية

رات کے کھانے ہے فارغ ہو کر شامی اور جوزفِ آتش وان كسائينه بينه كركاني ہے تھے۔ باہر ہلکی ہلکی برف باری شروع ہوگئ تھی اور ہوا بندر<sup>ہ</sup> طوفان کی شکل اختیار کرتی جاری تھی۔ ایک طویل غاموشی کے بعد جوزف نے کہا۔

'' دومت سلسله شروع هو چکا ہے۔ مجھے اپناول

بیٹھنامحسوں ہورہاہے۔'' '''مجھ مھن سی محسوس ہوری ہے۔ شاید کمرے ''شای نے انصف میں آ سیجن کی کی واقع موری ہے۔" شامی نے اخت ہوئے کہا۔ اس کی آ واز میں خفیف کی تھبراہٹ شامل تھی۔

"ممکن ہے کھڑی کھولنے سے پچھ فرق پڑجائے۔'' پھروہ کھڑ کی کے قریب جاکر چند کھوں تک بابرگر آل مولی برف کود کھتار ہا۔ قدرے تو تف کے بعد اس نے کھڑ کی کھول دی۔ اس کے ساتھ ہی ہے بستہ اور تیز ہوا سِٹیاں بجاتی ہوئی اندر داخل ہونا شروع ہوگئی۔ ایک کمنے کے بعداس نے دوبارہ کھر کی بند کردی۔

''شاید میرا خیال غلط ہے۔''اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔''اس کھٹن کا سبب مجھاور ہے۔'' معاایک مرهم آواز ، جوکسی پرسوز آ و ہے کمتی جلتی تھی، مواکے دوش برآتی محسوں ہوگی۔

"شامی!" جوزف نے تیزی ہے کہا۔" ہے آواز

" مفروكفبرو" ثاى نے آداز كى طرف كان نگاتے ہوئے کیا۔

ایک ٹائیے کے بعد دوبارہ آواز سال دی۔ جوزف کے ماتھ پر اپینے کے قطرے جیکنے لگے۔ اس في إنا آنو منك بسول فكال ليااوراجيل كركفر ابوكيا-''میرے دوست ریکوئی سازش ہے،سازش'' ال نے چی کرکہا۔

" پیتول واپس رکھ لو۔" شامی نے قدر کے تق ك ساتھ كيا۔ "سازش كرنے والے آي بي نبيس بحرا

جوزف نے پہنول واپس رکھ دیا اور پڑھال ہو كركري پركزئيا \_ بابرشد يدبرف باري مور بي تعي اور تيز ہواؤں نے جھڑ کی صورت اختیار کر لی تھی۔

"شامی ماس خاموش سے مجھے وحشت ہور بی ے۔" جوزف نے کہا۔" خدا کے لئے بچھ ہات کرو۔ ورنه مين بإكل مو جاوَل كا-"

"جوزف، ذرايسوچو كما گراس وقت يم نے اس وی کھنچاؤ کا تجزیہ نہ کیا تو مجھی حقیقت نہیں جان سکیس سے۔ اس کے این حواس کو کنٹرول میں رکھواور اس کیفیت کی کوئی قابل فہم توجیبہ معلوم کرنے کی کوشش کرو۔" مسکی کی آ واز پھر سنائی دی۔اب وہ آ واز زیادہ

واضح تقی ۔ پچھ و تفے کے بعدوہ آواز مسلسل سنائی دین شروع ہوگی۔ بول معلوم ہوتا تھا کہ بوری کا نتات سكيال لے رہی ہے۔ اوا كك شامى نے جوزف كا

" جوزف ادھر دیکھو۔"اس نے لمحقہ کرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہاں سے زرد رنگ کا وحندا) ساغبار كمرے كى تاريكى عن بْلِكَا نْظِرا رباتھا۔ و وفرش ہے موم بق کے مدهم شعطے کی ما نند کرز تا ہوا ہولے ہولے بلند ہور ہاتھا۔ او پراٹھنے کے ساتھ ساتھ اس کے حجم میں اضافہ ہوتا جار ہاتھا۔ وہ مخصوص انداز میں جنبش كرتااوربل كها تانظرآ ربانفائهم وبيشآ تحدفث تك بلند ہوئے کے بعداس کا برحما اور پھیلنا رک گیا۔اب وہ ايك انساني جم كافاك اختياركر چكاتف

شامی اور جوزف زبان و مکان کی حدود و قیود ے بے خبر کسی سحرز دہ انسان کی مانند اے تھور رہے تضے۔اس مافوق الفطرت وجود کے بل کھاتے ہوئے جسم ے نفرت و حقارت اور انتقام و عناد کی چڑگاری<del>اں نکل</del> کر دونوں کے دل وجود پر حاوی ہوتی جار ہی تھیں۔ معاً اس کے چرے پر کسی جیتے جاگتے انسان کے نقوش نمایاں ہوگئے۔ اس کے چبرے پر انتہائی کرب واؤیت کے تاثرات بائے جاتے تھے۔ پھراس نے اپنامنہ آسان ک جانب بلند كرك إيك دردناك في بلندى -اس كي آواز ساری فعنا میں موجی سنائی وی۔ پھروہ غبار تیزی کے ساتحد تاریکی می کلیل ہو کرنظروں سے اوجھل ہو گیا۔

شامی اور جوزف نے خوفز دو نظروں سے ایک ووسرے کی طرف دیکھا اور پھی نٹر معال ہے ہو کر اپنی ائی کری پر بیٹ مجئے۔ وونوں عی اس پراسرار غبار کے بارے میں سوچ رہے تھے ....

75 75 75

شای کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا۔ ''جتاب اس مكان كى تفصيل بنانا بهت مشكل

ہے۔ ہمارے ربکارؤ کے مطابق تقریباً تمیں سال قبل اس کے اعد ایک پرائمری اسکول ہوا کرنا تھا، بعد میں اسكول بندكرويا كيااور مكان طويل عدت تك فيرمستعمل ير اربا - پھر پکھ سال پہلے اے فروخت کردیا گیا۔'' ''اے فروخت کیوں کیا گیا تھا؟''شای نے بوجھا۔

''بيكاريز اقفائه فروخت كرديابه''

'' کیامکان کے اعدر کوئی تبدخانہ بھی ہے؟'' ''میرے خیال میں شہیں ہے۔'' ٹاؤن ک**کرک** نے جواب دیا۔" لیکن آپ یہ سب پھھ کیوں او چھارہے ہیں؟" " ہم دارانکومت ہے ایک معاطمے کی تحقیقات ك لخ يبال آئ بي -"جوزف ف كها-

دارالحكومت كا نام من كرناؤن كلرك بجي سنجل عمیا۔ بلکداس کے چرب پر تھراہٹ تظرآنے تھی۔ وارافكومت اور تحقیقات دوا یت الغاظ میں جو نسی مجسی المازم وفروس كردين كے لئے كافي ہوتے ہيں۔

" أ پ حضرات تشريف رهيس-" اس في اين كرى مصاغمة موسة كبار

"مين آپ كواس مكان كى فائل وكھا تا ہول-اس من آپ کو ہرسوال کا جواب ل جائے گا۔" تھوڑی وريك بعدوه ايك سال خورده اور كردآ لود فائل جمارتا ہوا لے آیا، شای اور جوزف اطمینان سے بیٹھ کر فاکل وتجمينے لکے۔

مكان كى تغمير تقريباً سائد سال قبل ہوئى تھى۔ نقفے کے اندر تبدخانہ بھی دکھایا عمیا تھا۔ بھے بعد میں بند كرديخ كاذكرتفا

"اس نقتے کے مطابق مکان میں تہدخانہ بھی ہنایا کمیا تھا۔'' شای نے ٹاؤن کلرک کی طرف و کمجھتے ہوئے کہا۔''لیکن آ مے جل کراکھاہے کہاس تہدھانے کو معمر ٹاؤن کلرک نے چشمہ درست کرتے ۔ بعض تقمیری خامیوں کے باعث بند کردیا گیا تھا۔ کیا ہوئے شامی اور جوزف کی طرف و یکھا۔ پھراس نے آپ بتا عجة بیں کہ تبدخانہ بند کرنے سے کیا مراد ہے؟ تهدخانه کوشی ہے بر کرویا تعایا صرف داخلی راستہ بند کر دیا

"منبیں۔"جوزف نے کہا۔
"محترم آپ نے بیسوال کیوں کیا۔"
"میرا خیال ہے کہ بیں آپ کی کوئی مدر نہیں
"کرسکتا۔" سلیمان نے جواب دیا۔" آپ سکے یہاں
آنے کااصل مقعد کیا ہے؟"

"میں نے موض کیا نا کہ ہم زریں منزل کے بارے میں کچھ یا تیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔" شامی ارے میں کچھ یا تیں معلوم کرنا چاہتے ہیں۔" شامی نے دوبارہ وضاحت کرتے ہوئے کہا۔"اس ممارت میں کچھ عرصہ پہلے پرائمری اسکول تھا اور آپ وہاں مدرس رہ تھے ہیں۔"

سلیمان کے چہرے پر الجھن اور گھبراہٹ کے آٹارنظر آئے گئے۔

" شايد آب يا مارت خريد ناميا ہے ہيں۔"ال نے پېلو بدلتے ہوئے کہا۔" جناب میں معذرت جاہتا ہوں اس سلسلے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کرسکتا۔"

"آپ کا اندازہ درست کیں ہے۔" شائی نے زور دیتے ہوئے کہا۔" ہمیں تمارت خرید نے ہے کوئی دردیتے ہوئے کہا۔" ہمیں تمارت کرید نے ہے کوئی دراصل ہم عمارت کے اندر رونما ہونے والے بعض عجیب وغریب واقعات کی تحقیقات کے لئے آئے ہیں اور یہ تحقیقات تمارت کے موجودہ مالک کی درخواست پر کررہ ہیں۔ ہم آپ کا زیادہ دت نہیں لینا چاہتے ، چندا کی سوالات ہیں۔" شامی نے تدری کہ لینا چاہتے ، چندا کی سوالات ہیں۔" شامی نے تدری منزل کے بعد کہا۔" مثلاً بیرجانا جا ہے ہیں کہ کیازریں منزل کے نیچ کوئی تہہ خانہ بھی تھا۔"

''میں کہہ چکا ہوں کہ بیں آپ کی مدونہیں کرسکتا۔'' سلیمان نے ضصے سے کہا۔''آپ فوراً یہاں سے چلے جا کیں۔''

'''کمال ہے صاحب آپ تو۔۔۔۔'' ''آپ فوراً میرامکان خالی کردیں۔''اس نے چنج کر کہا۔''میرے پاس فضول باتوں کے لئے وقت حبیں ہے۔'' ''کی امطاعہ ''' ''یہ بتانا بہت مشکل ہے۔ خاصی چھان بین کرنی پڑنے گی۔'' ''کیا اپ کسی ایسے شخص کے بارے میں

" کیا اب کسی ایسے محص کے بارے میں بتا سکتے ہیں جواس زمانے میں اس محارت یا اسکول سے دابست رہا ہو؟"

''ایک صاحب ہیں۔'' ٹاؤن کلرک نے ذبن پرزورڈالتے ہوئے کہا۔''شایدوہ کچھ مدد کرسکیں۔ان کا ٹام ملیمان ہےاوروہ کسی زبانہ میں اس اسکول میں استاد تھے۔''

"ان کا پتہ کیا ہے؟"

"انفاق ہے دہ قریب ہی رہتے ہیں۔" اؤن کارک نے کہا۔" بہاں ہے دانے ہاتھ کی تیسری گلی کارک نے کہا۔" بہاں ہے دانے ہاتھ کی تیسری گلی میں چوتھا مکان ان کا ہے، گلی کے کوئے پر پر چون کی دکان ہے۔ دہاں ہے معلوم کر لیجئے۔"

سلیمان کی عرستر کے لگ بھگتھی ہے درمیانہ اورصحت خاصی کمزورتھی۔شامی اور جوزف کوو کیم کراس نے رسی آ داب کا تکلیف کئے بغیر بولا۔

"آپ وجھے کیا کام ہے؟"

"آپ سی زمانے میں ٹاؤن کمیٹی کے پرائمری
اسکول میں پڑھاتے رہے ہیں۔" شامی نے براہ
راست مطلب کی بات کرتے ہوئے کبار" آپ کویاد
ہوگا کہ پرائمری اسکول اس زمانے میں زرین منزل میں
ہوا کرتا تھا۔ میں اس محارت کے بارے میں کچھ باقمیں
آپ سے معلوم کرنا جا ہتا ہوں۔"

سلیمان کے چبرے کارنگ قدر ہے سنٹیر ہوگیا۔ '' بیں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔'' اس نے تا گواری ہے کہا۔''آپ کہاں ہے آئے جیں اور کس طعمن میں یہ معلومات حاصل کرنا جا ہتے ہیں؟''

"ہم دارالکومت سے آئے میں۔" جوزف نے گلا صاف کرتے ہوئے کہا۔ "ہم ایک پرائیویٹ....."

پرائیویٹ .....'' سلیمان نے اس کی بات کا مح ہوئے کہا۔ ''کیاآپ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں۔''

Dar Digest 154 January 2015

و مطلب وطلب بچونہیں۔ میں کہتا ہوں یہاں ہے نکل جاؤ۔'' فرط جوش ہے سلیمان کی آ واز کانپ

کہا۔'اگر آپ کو ہمارا آتا اتنا ہی برانگا ہے تو ہم جلے جاتے ہیں۔ ناراض شہوں۔''

یہ کمہ کر دونوں دروازے کی طرف جانے گئے۔ حلیمان ایسے مخص کی طرح سر جھٹک رہا تھا جوشی اندرونی کرب میں مبتلا ہو۔

\* " تضم ہے ۔ ' ' اس نے ماتھ اٹھا کر کبار دونو ں رک کراس کی طرف و کیمنے کھے۔'' بیٹر جا کیں۔''اس نے وہیمی آ واز میں کہا۔" مجھا سے رویے پر افسوس ہے امير ٢ آپ جھے معاف كردي مے "

چىر كول تك وه خلا مى كمورتار باراس كا چره وفعنا ممی قریب المرگ محنس کی مانند ہوگیا تھا۔ اس نے عهم آواز می کهناشروخ کیا۔

'' بیس بوڑھا ہو چکا ہوں ۔ ندمعلوم کو<del>ن ساون</del> میری زندگی کا آخری دن ثابت ہو۔اس کئے میں اب به بوجه بیاذیت اور مغیر کی ملامت مزید برداشت فیس

ی اجا مک خیال کے جحت اس کا جسم بری طرح لرز گیا۔ شامی اور جوزف خاموثی ہے بیٹھ کراس كاطرف ويمض تكار

'' تقریبا بچیں سال پہلے کی بات ہے۔'' اس نے اپنابیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔

"جيها كه آپ نے كہا، ميں زريں منزل ميں واقع پرائمری اسکول می پر حایا کرتا تھا۔ بیرے شا مردول من ایک لز کا انتهائی شریر اور صندی تھا اس کا نام سیفی قفا۔ گووہ ؤہین اور ہوشیار تھا پر اِس کی ساری و ہانت نت نتی شرارتوں میں صرف ہوتی تھی۔ اس کے سنوفز دہ نظر آنے لگے۔ تا ہم سیفی پر کو کی اثر نہیں ہوا۔ د ماغ میں نجانے کیا چیز واخل ہوگئ تھی ، وہ بھی شرارتوں سے نہیں تھکنا تھا۔ چھوٹے سے اسکول میں اس کی وجہ ے ہنگامہ مجارہتا تھا۔ بچے اے تفریح کا ذریعہ بچھتے

ہوے اے ہروقت شرارتوں پراکساتے رہے تھے۔" "معاف سيجيّز" شاي نے تطع كلاي كرتے ہوئے کہا۔" کیااس اڑے کا عمارت سے کو کی تعلق ہے؟" " آپ سنتے جائیں۔ ابھی معلوم ہوجائے گا۔'' سلیمان نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا۔" میں نے سیفی کوشرارتوں سے بازر کھنے کے لئے نری اور میت کے تمام طریقے آ زیاڈا لے لیکن اس پر کوئی اٹر نہیں ہوا۔ دہ ميري قوت برداشت كے لئے ايك آ زمائش بن كيا تو تک آ کریں نے اسے جسمائی سزادی شروع کردی۔ بچوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ بعض اوقات تھڑی ہے اسے بری طرت میا کہاس کے بدن پر نشان یر جائے۔ اس کے والدین غریب آ دمی عظے۔ انہوں نے بھی برطرح کے طریقے آنہاؤالے لیکن سیفی بران تمام ہزاؤں کا کوئی اٹر نہیں ہوا۔ سزاے وہ اور بھی ڈھیٹ اور خود سر :و گیا۔ پھر میں نے چھم پوٹی اور در گزر کے زریعاس کی اصلاح کی میریجی ہار تابت ہوئی۔'' قدرے توقف کے بعد ای نے کہا۔ "سروبوں کی ایک منبح اس کا روبیہ فطعن تا قابل برداشت ہوگیا۔ اس روز وہ ون بھرشرارتیں کرتار ہا۔

اس کی وجہ ہے سارا وان کلاس میں ہنگامہ مشور ، تبقیم اورطونان بريار ہا۔ كوئى بچه يرضي كيموو ميل نظر تهيس آتا تھا۔اس روز موسم بہت خراب تھا اور طوفان كي آمدكة الرنظرة رب تقديم حي الامكان اس کی شرارتوں کونظرانداز کرنے کی کوشش کرتار ہا۔لیکن آخركارميرے مبركا بياندلبريز ہوگيا۔

چھٹی ہونے میں تعوزی ویررہ محق تھی اورسیقی ک وجہت ایک منٹ کے لئے بھی پڑھائی نبیں ہو کی تھی تب میں نے ایک مضبوط جھڑی کے ساتھ اسے بری طرح بیا۔ بیدد کھے کر کلاس روم میں سانا چھا گیا۔ تمام لڑ کے

اتی مار کھانے کے بعد نہتو اس کی آئے ہے آنسو نیکااور ندی منہ ہے کوئی آوازنگی۔ وہ خاموتی ہے پٹارہا اور عجیب نظروں سے مجھے محورتا رہا۔ مار کھانے

کے بعد کووہ غاموش ہو کیا تکریڑ ہے پر بھی آ مادہ نہ ہوا۔ بس این سیٹ پر بیٹھ کرانتہائی نغرت اور حقارت بجری نظرول سے مجھے محورنے لگا۔ اس کا بول نفرت سے تھورنا میرے لئے اور بھی تکلیف کا باعث تھا۔ میں اندر ہی اندر دہنی کرب اور کھنچاؤ سامحسوں کرنے لگا۔ یہ بات اس کی شرارتول سے بھی زیادہ تکلیف دو تھی، چھٹی کے بعد میں نے اسے روک لیا۔

سی سے اسے روب ہیا۔ اس وقت برف باری شروع ہو پھی تھی اور ہوا کا زور بتدریج برهتا جار با تعاریا معلوم اس وقت میرے ا عدر کون کی شیطانی روح سائن تھی کہ مجھے کچے ہوش نہ آیا کہ میں کیا کررہا ہوں۔

اب یہ بات نہایت احتمانہ نظر آتی ہے۔

کیکن ای وقت میرااحیای میقها کدمیرے اور سیفی کے مابین توت ارادی کا مقابلہ تھن "میا ہے اور مجھے ببرصورت به مقابله جیتنا ہے۔ بصورت و حمر میری معلماند حیثیت ختم موجائے گی اور بچوں ہرے رعب جا تارے کا۔

دوسری طرف سیفی میسمجھ رہا تھا کہ اے ایک اورشد یوشم کی مار پڑنے والی ہے، وہ بوری طرح مار کھانے کے لئے تیار کھڑا تھا اورانتہائی سرواور تفبری ہوئی نظروں ہے مجھے کھور رہا تھا۔ اس کی آ مجھول سے خوف یا تھبراہٹ کے بجائے نفرت ظاہر ہور ہی تھی۔لیکن میں اے ایک اور اذبت ٹاک مزاد ہے کا

اسكول کے عملے میں کسی كواس بات كاعلم نبيس تھا کہ ممارت کے نیچ ایک تہہ فانہ بھی ہے۔ تبہ فانے میں داخل ہونے کا صرف ایک عی فرشی ورواز ہ تھا جومیری میز کے نیچے بچھے ہوئے قالین کے ینچے پوشیدہ تھا۔ اس فرقی دروازے پر اتفا قامیری

ایک روز چھٹی کے بعد صفائی کے خیال ہے ہیں نے قالین مثایاتو وہاں پرتقر پیاڈیز ھ مربع فٹ سائز کا سے کوئی آ واز ندآئی۔وفت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا ایک فرشی درداز و نظر آیا۔ بعجہ بحس اے کھول کردیکھا سے عمد بردهتا جاریا تھا۔ کویا میری قوت ارادی کلست

تواندر کی مبانب ایک انتہائی سالخوردہ چو بی زینه نظر آیا، ينج تاريكي اورسردي تقي - بعد من مجص معلوم مواكدا بندا من عمارت کے بیچے تہد خان تغییر کیا تھا جس کے داخلی دروازے کوبعض وجو ہات کی بنا پراینٹیں جن کر بند کر دیا تکیا تھااور غالبًا اس فرشی درواز ہے پرکسی کی نظر تبیس پڑی تھی۔ میں نے بھی اس دروازے کے بارے میں سی کو بتانا مناسب نبین سمجھا ..... کاش مجھ پر اس ورواز ہے کا انکشاف نہ ہوتا۔ بعد میں اس درواز ہے کوہمی سینٹ ے بند کر دیا گیا تھا۔

اس روز میں نے تہدخاند کو استعال کرنے کا اراده كرليا\_ جب اسكول خالي بوهميا اورتمام يج اسكول کی حدود نے نکل گئے تو میں نے قالین ہٹا کر قرشی وروازه کلولا اور بینی کوتهه خانه د کھاتے ہوئے کہا کہ 'یا تو ، تواین شرارتول ہے تو بہ کرلے یا پھر تبہ خانے کے اندر وافل ہو جا۔'' چند کھول تک وہ سرد نگا ہوں ہے جھے گھور تا ر ہا۔۔۔۔'' ویجھوق پر کراو۔'' میں نے اے مجھاتے ہوئے کہا۔''اس میں تمہارا ہی جملا ہے لیکن اگر تم تو ہیں کرنا جاہتے تو تبد فانے میں اتر جاؤ اور یاور کھو جب تک تم جیل حرکتوں کی معانی نہیں ماعمو سے اور آسمدہ کے لئے شرارتوں ہے باز رہنے کا وعدہ نبیں کرو سے میں منہیں بابرسيس نكالول كاين

وہ احتیاج کئے بغیر خاموثی ہے تہہ خانے میں

می نے شدید غصے کے ساتھ و ھکتا بند کرکے او پر قالین کھیلاد یا اور کری پر بیشے کر انظار کرنے لگا۔ مجھے بورایقین تھا کہ چندمنٹوں کے بعدوہ اپنی فکست تشليم كرلے گااور چيج چيخ كرمعاني مانگلتے ہوئے باہر نكلنے کی درخواست کرےگا۔

تہہ خانہ تاریک اور کولڈ اسٹور تنج کی مانند سرد تھا۔ جہاں چندمنٹ گزارنے انتہائی مشکل تھے..... بجھے وہاں بیٹھے ہوئے نصف گھنٹہ گزر گیا پراندر

ڪھاتي جاري تھي۔

نچرایک گھنٹر رگیالیکن سینی نے باہر نگلنے کے لئے کوئی درخواست نبیس کی۔

اس اثنا میں برف باری اور جھکڑ خاصی شدت اختیار کر گیا تھا، تیز ہوا ئیس کسی ماتی ساز کی مانند جیجتی ہوئی گزرری تھیں ....

اس وقت شاید ش براہ راست شیطان کے تصرف میں تھا۔ میں نے سیفی کواس کے حال پر چھوڑ دیا اور خاموشی کے ساتھ دہاں ہے نکل گیا۔''

شامی اور جوزف کے چبرے پرخوف اور بے یقینی کے تاثر ات اجرتے دیکھ کراس نے کہا۔

'' خدا ہم ہے گناہ معاف کرنے، جوسانحہ اس ہے ہرگز را، میں نے ہرگز دیباارادہ نیں کیا تھا۔ میں گھر جانے ہوئے رائے میں اس قدر ضعے کی حالت میں تھا کہ برف ہاری اور طوفان کی شدت پرمطلق غور نہ کرسکا۔ جھے رہ رہ کرسیفی کی ضداور ہٹ دھرمی پر غصہ آرہا تھا۔ اس رات کی سال کے بعد شدید ہرف ہاری ہوئی تھی جس کی وجہ سے پچھ دہرے بعد تمام راستے مسد دوہو گئے۔

انگی میج مجھے اپنی حرکت پر سخت ندامت ہوئی۔ تمام شرارتوں اور حیاتتوں کے باوجود سینی ، بہر عال ایک کمزور بچرتھا۔ اور بزرگانہ شفقت کا مستحق تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ تہہ خانے سے نکل کرضرور گھر پہنچ گیا ہوگا۔ اسکلے روز اسکول کی چھٹی تھی ۔

دو پر کے وقت مجھے معلوم ہوا کے سیفی اپنے اس امید پر کہ ٹاید اس کے جسم میں زندگی کی کھر نہیں پہنچا۔ ان کا ایک پڑوی مجھ سے سیفی کے کوئی رش باتی ہو، میں نے جلدی ہے اپنی مجڑی کا ایک بارے جس معلوم کرنے آیا تھا ، کھر والوں کا خیال تھا سرا ڈیسک کے ساتھ باعد ہما اور اس کے سمارے تہہ

Copyrighted material

کہ وہ طوفان کی وجہ سے راستہ بھٹک گیا ہوگا۔
دوسرے بچوں کے ذریعے یہ بات عام ہو پچکی تھی کہ
میں نے سینی کو چھٹی کے بعدروک لیا تھا،صورت حال
بہت نازک تھی، بس میں نے جھوٹ ہوگئے میں بی
عافیت مجھی اور کہا کہ'' چندمنٹوں کے بعد میں نے سینی
کورخصت کردیا تھا، بلکہ وہ پچھددور تک میرے ساتھ

میرا به جموت گاؤل والول نے آسانی کے ساتھ استی استی کے ساتھ سلیم کرلیارا کٹر لوگول کا خیال تھا ہینی نے دانستہ جنگل کا راستہ اختیار کیا ہوگا اور یا تو برف یاری کے طوفان میں ہلاک ہوگیا ہوگا یا کہیں چھیا ہوا ہوگا۔

تاہم چندلوگ ایسے بھی تنے جنہیں میرے بیان برشک تفاریران کی تعداد بہت کم تھی۔

ذاتی طور پر میرا خیال سے تھا کہ ''دیر تک تہہ نانے میں انظار کرنے کے بعد وہ باہر نکل کر گھر کے لئے روانہ ہوا ہوگا اور راستے میں برف کے نیچے دب کر بلاک ہوگیا ہوگا۔'' یہ خیال آتے ہی ججھے اندیشہ ہوا کہ وہ فرش وروازہ کھلا جھوڑ گیا ہوگا۔ اور اگر کسی نے تہہ خانہ کا کھلا ہوا دروازہ دکھولیا تو میرے لئے مشکلات بیدا ہوجا تھی گی۔

شام ہے کچھ در پہلے میں جیکے ہے اسکول پہنے گیا۔ وہاں بیدد کمچے کر مجھے جرت ہوئی کہ ہر شے اپنی جگہ پر موجود تھی ، فرقی در داڑ ہ نسب معمول قالین ہے ڈھکا ہواتھا ، بیری کری بھی ای حالت میں پڑی تھی۔

ید کی کرمیرے جسم میں خوف کی ایر دور گئی میں
نے جلدی سے قالین بٹا کرفرشی دروازہ کھولا اور تہدخانے
میں جھا تکنے لگا۔ دروازے کی راہ ہے داخل ہونے والی
روشنی میں، میں نے اندر ایک ہولٹاک سنظر و یکھا۔
سالخوردہ چولی زینے ٹوٹا ہوا تہدخانے کے فرش پر پڑاتھا۔
سالخوردہ چولی زینے ٹوٹا ہوا تہدخانے کے فرش پر پڑاتھا۔
قریب تن مینی او تد مصر فرش پر پڑاتھا۔
اس امید پر کہ شاید اس کے جسم میں زندگی کی
کوئی رس باتی ہو، میں نے جلدی سے ای مجڑی کا ایک

خاف بن الرحميا-اندريج كروية والى سردى مى-سینی سردی سے تعتفر کرمر چکا تھا۔

آس پاس کا جائز ولینے کے بعداس کے ساتھ پیش آنے والے حالات کا انداز ولگانا مشکل نہ تھا۔ اعدر کی تا قابل برداشت سردی کی وجدے اس نے تھوڑی بن در بعد ہاہر نکلنے اور سعافی مانتکنے کا ارادہ کرنیا ہوگا۔ یہ سوچ کر اس نے سیرھیوں پر چڑھتا شروع کیا ہوگا۔ چند سیرھیاں کے کرنے کے بعد سالخور دہ چولی زیندٹوٹ کیا ہوگا اور اس کے ساتھ تی وہ بھی فرش پر گر گیا اور اس کی ایک ٹانگ زخمی ہوگئی۔ اس کے باوجود وہ باہر تکلنے کے لئے جدو جہد کرتا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی اٹھیاں زخمی تھیں اور ناخن مٹی ELALPE

زیندنو نے کے بعداس نے زورزورے جھے آ وازیں دی ہول گی سیکن شاید برف باری اور برشور ہواؤں کے باعث میں اس کی آ داز نبیس من سکا تھا۔ یر وه ائتائی مایوسانه اندازش د بوارون کو کھر چنا ہوا باہر نکلنے کا راستہ تلاش کرتا رہا تھا۔ اس کا انداز و دیواروں پر یائے جانے والے ناخنوں کے نشانات اور اس کی زخمی الكليول سے ہوتا تھا۔ بالآخر نہايت اؤيت كے ساتھ سردی می محضم کرمر کیا ہوگا۔

كرے سے آتى ہوئى مرحم روشنى ميں اس كے چیرے برنا قابل بیان اذبیت اور غصے کے تاثرات نظر

اوہ آج بھی اس وہشت ناک منظر کو یاد کر کے میرے رو تکنے کھڑے ہوجاتے ہیں۔ میں نے تب خانے کے ایک کونے میں جھوٹا سائٹر ھا تھود کراس ک لاش کو وہاں وفن کردیا۔ پھر باہرنکل کر قالین کو فرشی دروازے پر پھیلاویا اور خاموشی سے کھر واپس آ حمیا۔ پھر بعد میں تہہ خانے کا منہ بمیشہ بمیشہ کے لئے

محسى نے اس معالمے كى طرف زيادہ توجيس دى۔ بعد میں جب می کری پر بیٹھ کر بچوں کو پڑھاتا تو بعض اوقات بول محسوس ہوتا کہ نیچے سے سینل کی آ واز آ رہی ہے۔ وہ چیخ کی مجھ پر اعت کررہا ہے۔ نفرت اور حقارت كا اظبار كرد إ ب اور انقام انقام بكارد إب، بسا اوقات وه آ واز اتن نمایان سنانی دینی که می کلاس میں بیٹھے ہوئے بچوں کی طرف دیکھنے لگٹا اور خیال کرتا

کے شاید وہ بھی ہے آ واز کن رہے ہیں۔ دھیرے دھیرے وہ آ واز کمی بھکی ہوئی روح کی مانند میرے دل دو ماغ پر مسلط ہوئی شروع ہوگئ۔ مجھے یفتین کی حد تک محسوس ہونے لگا کے سیفی کی روح بدستورتبه خانے کے اندرموجود ہے اور انتقام کامنصوبہ بناری ہے۔ میرا خوف اس حد تک بردها کہ میں تنبا اسکول می جاتے ہوئے تھبرانے لگا۔

ا کلے موسم سرما ہیں، ہیں نے زبر دست خوف، دہشت اور ذہبی تھنچاؤ محسوس کرنا شروع کر دیا۔ بھی بھی یوں محسوس ہوتا کہ میں پاکل ہوجاؤں گا۔ برف باری اور طوفان کے وقت میری حالت یا کلوں کی س ہوجاتی۔ بوں معلوم ہو<del>تا کہ بی</del>فی میرے سامنے کھڑا ہے اور تقبری ہوئی نظروں سے مجھے محور رہا ہے۔ اس کی آ تھےوں سے نفرت اور انقام کی چاکاریاں نکل رہی تال السيموا فع برميري قوت برواشت جواب دے جانی اور جی جا منا که تمام واقعه بهم و کاست بجول کو شاووں تا کہ کچھ تو وہنی ہو جھ بلکا ہو۔ چر کسی تادیدہ خوف کے تخت ایسا کرنے سے بازر ہتا۔

مجیس سال سے میری زندگی اس دائی عذاب یں جتلا ہے۔ شاید تا دم حیات سے سزاموقو ف جیس ہوگی۔ میں فی الفوقت اس سزا کا مستحق ہوں ، اس اذبت کے مقالبے میں اب موت بھی بے حقیقت چیز معلوم ہوتی -5

بند کردیا ۔ پیموٹر سے بعد سینی کی گشدگی ایک بھولی ہری مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کے بہتی کے کوگ حقیقت اس کا کاف رکان مجل ظام کرتے ہیں لیکن اعتراف قدرے توقف کے بعداس نے مزید کھا۔"اب داستان ہوگئی۔ چونکہ و وغریب والدین کا بیٹا تھااس لئے کے انکشاف پر کیار دخل ظاہر کرتے ہیں لیکن اعتراف

جرم کے بعد میرے سینے سے بہت بردا ہو جھ ہاکا ہوگیا ہے اور میری آخری خوابش ہے کہ سیفی کی لاش کو۔ یا جو بھی ہڈیاں اس کی بچی ہوئی ہوں انہیں پورے احترام کے ساتھ دفن کردوں شایداس سے اس کی بھٹلی ہوئی روٹ کو سیجھ قرار آجائے۔''

زری منزل کے قرب وجوار میں تیز ہوائی کے ساتھ یوف باری ہوری تھی۔ شای اور جوز ف بوڑھے سلیمان کے ہمراہ اس کمرے میں کھڑے شخے جس کے پنچے سبید طور پر تہد خانہ واقع تھا ۔۔۔۔ ایک طرف ریاض اور اس کی خوبر و بیوی ٹروت کے علاوہ بستی کے دومعزز اور ذسہ دار افراد بھی وہاں موجود تھے۔

سلیمان نے ایک مقام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ' کسی زیانے میں اس جگہ فرش دروازو تھا۔' ریدوہی جگہ تھی جہال سے دھندلا خبار اٹھتا ہوا دیکھا میا تھا۔

ہاہمی متورے کے بعد دہاں سے فرش تو ڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پھر ایک مزدور کا انتظام کیا حمیا جس نے تقریبا ایک محضے کے بعد تہد فاتے میں داخل ہونے کا راستہ بنادیا۔ پھرایک میڑھی نیجے اناری گئی۔

سلیمان کا اصرار تھا کہ سب سے پہلے وہ تبہ غانے ہیں داخل ہوگا۔

بہرحال میں نے اے روکنے کی کوشش نہیں کی اور ویسے بھی دہشت کی وجہ سے کوئی بھی اندر داخل ہونے پر تیار نہیں تھا۔ پس وہ سرچی کے ذریعے بنچار ہا شروع ہوگیا۔ نوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہیر کانپ مروع ہوگیا۔ نوف کی وجہ سے اس کے ہاتھ ہیر کانپ رہے تھے۔ ابھی اس نے تیسرے یا چوتھے ڈیٹرے پری قدم دکھا تھا کہ سرچی بیسل می اور سلیمان کو لئے ہوئے ایک دھا کے سے فرش پرگر گئی۔ ایک دھا کے سے فرش پرگر گئی۔

عین اس وقت ایک مافوق اُلفہم واقعہ پیش آیا جس نے جملہ حاضرین کو ورط جیرت میں ڈال دیا۔ سیرھی گرنے کے ساتھ ہی سلیمان نے ایک ورد ناک چیخ بلند کی جس کے فوراً بعد اندر سے بچکانہ قبتہ کی

آ واز سنائی وی، چند کموں تک ہر شخص اپنی اپنی مجلہ پر ساکت ہوکر رہ گیا۔ پھر سب سے پہلے شامی کا جسم حرکت ہیں آیا۔

"جوزف ....." اس نے جی کر کہا۔" جلدی سے کس ری کا انتظام کرو۔"جوزف ری ڈھوٹڈ نے کے لئے دوسرے کمرے کی طرف بھاگا اور شای جھک کر اندرد کھنے لگا۔ دفعتا دہ تیزی ہے چیچے ہٹ گیا۔

اندرے زردرگگ کا دھندلا ساغبار باہرنگل رہا تھا۔نصف منٹ کے بعدوہ غبار کمرے کی فضا می تخلیل ہوگیا۔ تہدخانے میں کمل سنا ٹاتھا۔

شای نے سوراخ کے قریب منہ کرکے بلند آ واز ہے''سلیمان ۔سلیمان' پکارائٹین اندرے کوئی جواب زآیا۔

اس اثنا میں ریاض ایک بروی می ٹارج لے کر آھیا اور نیچے روشنی ڈال کر دیکھنے لگا۔ وہاں ایک تا قابل یفین منظر سب کا منتظر تھا۔

سلیمان اُوند مے مند فرش پر پڑا تھا۔ اس کے اوپر ایک انسانی و هانچہ جس کی لمبائی بمشکل عارف بوگی پھیلا پڑا تھا۔ اس و هانچ کے دونوں ہاتھ سلیمان کی گردن میں پیوست متھ اور سلیمان مرچکا تھا۔ ''شامی صاحب سے اور سلیمان مرچکا تھا۔ ''شامی صاحب سے تھیمر کی آ واز کیسی تھی دی''

"شای صاحب، میر تیقیم کی آ واز کیمی تقی؟" : در حرا

شائی نے بچھ کہنے کے لئے مند کھول ہی تھا کہ
اس بچکانہ تبقیے کی آ واز خواب گاہ ہے آئی سائی وی۔
تمام لوگ چونک کر اس طرف دیکھنے سکے، ایک ٹاسے
کے بعد دوآ واز صحن سے سائی دی۔ پھروہ آ واز فضا میں
تبقیے بھیرتی ہوئی دور ہوتی چلی گئی۔

ا تھا کہ میڑھی پھسل کئی اور سلیمان کو لئے ہوئے اکے سے فرش پرگرگئی۔ اسکے سے فرش پرگرگئی۔ عین اس وقت ایک مافوق انفہم واقعہ پیش آیا سے چینی کی شکایت نہیں ہوگی۔ بے چین کرنے والی روح فرجملہ چامغرین کو ورط جیرت میں ڈال دیا۔ اپنی اصل مزل کی طرف چلی گئی ہے۔''



## مجازى محبت

## تنگیل نیازی-میانوالی

نوجوان اور ایك خوبرو حسینه آپس میں باتیں كررهے تھے اور جس کے متعلق باتیں هورهی تهیں وہ آیا اور اپنا نام سنتے هی دروازے کے باہر ٹھٹك كر رك گيا وہ بات اس كے كان ميں پڑتے هي وه دهل گيا.

## انسانی زندگی پرسب سے زیادہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔اس کے مصداق بیطیقی روزاد ہے

مسترخ وسفيدر تحت جبرب يرمعهوميت اور شفاف لباس من ملبوس وہ کوئی فرشتہ نظر آر ہاتھا۔اس ک ہاتھ میں موجود قلم تیزی کے ساتھ کانی کی چکنی سطح پر پھسلتا جار ہا تھا۔''زین شام تک ہوجائے گا۔'' دوسرے لڑک نے کہا جواس کا ہم عمر ہی تھا وہ صوبے پر تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ دونوں ٹانگیں سامنے مجھیلا رکھی تعین اور ساتھ ساتھ وہ سکریٹ کے ممبرے ممبرے کش بھی لگار ہا تھا۔اس کے مخاطب کرنے براس کڑے کا قلم رک میااوراس نے اپنی سبزر گلت رکھنے والی آئکھوں کوایک ادا کے ساتھ اٹھاکے اے محورا۔''ارے تہاری ایس بی اداؤں نے میڈم نازیہ کو تمہارا دیوانہ بنا رکھا ہے بے جاری سارا پیریڈ زین العابدين كي تعريف من كزاردي بي ہے۔''

''ابیانبیں بولتے دس سال ہو سکتے ہیں ان کی شادی کو ان کی ادلا رقبیں ہے، شاید سمی وجہ ہے کہ وہ زیادہ توجہ وی ہیں۔'' زین العابدین نے کائی اور فلم ايك طرف دكاكركهار

ا ابنا ہونے والا بیٹا نظر آتا ہے۔" ندیم نے منہ بنا کے لیجہ سننے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا۔امین اللہ کی كمااورزين اعصرف كموركره كيا

کی نماز بھی پڑھنی ہے، زین نے گھڑی کی طرف دیکھ کر انتصتے ہوئے کہا۔

''مسٹرزین جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ ك اكلوت دوست كى سالكره بادر اكر حضوراس بارجمي ا ہے سابقہ ریکارؤ کی طرح غیرحاضریائے گئے تو اس بار آپ کوائے اکلوتے دوست سے بھیشد کے لئے ہاتھ جونے یویں مے۔ "ندیم نے بوے شجیدہ انداز میں کہا۔ النديم تمهيل توية ہے كہ ابوشام كے بعد باہر جانے وكتنابرا مجھتے ہيں۔"زين نے فكرمند ہو كے كہا۔ المراكل ني الراكل في الحازت نہ دی تو پھراینے بیٹے کوساری ممر ہی اپنے گلے ہے

' منہیں اس بار اجازت وے دیں گئے۔'' زین نے بچھیوچ کرکھاتو ندیم نے سر بلادیا۔

زین العابدین کے والدامین اللہ جامع معجد کے امام تنے۔انتہائی نیک اور شریف انسان تنے۔ مطے کے "باں بال بوری کلاس میں تم بی تو ہوجس میں اوگ ان سے بردی عقیدت رکھتے تھے،ان کا دھیمہ مرهم ایک بنی یا کیزه اور ایک بیٹا زین العابدین تھا۔ ان کی "اوکے بن چانا ہوں، یانچ ہو مجئے ہیں اور عصر سے بوی کا انتقال زین کی پیدائش کے وقت ہوگیا تھا۔



یا کیزہ اس وقت سرف بارہ سال کی تھی۔ لیکن اس نے ایک مال کی طرح زین کی ساری و مدداری اے سرلے جان کا اصل جائتین ہے۔ اس نے بھی زین کو ماں کی مرطرح کی میاشی میسرتھی۔ تحی محسوس نہیں ہوئے دی۔ امین اللہ یا کیزہ کی جلد از جلد شادی کرنا جا ہے تھے لیکن یا کیزہ نے پیا کہ کرا نکار كرديا كه" جب تك زين مينرك نبين كرليتا اس وتت تک وہ شاوی تبیں کرنا جا ہتی۔'' امین اللہ بھی زین کی وجہ سے زیادہ کہیں ہو گئے تھے۔

زین بالکل این مال بر کیا تھا دی بھی سنزر محت ر کھتے والی آ تھ جیس، وی تاک، وی حسن و جمال امن الله ای بوی رابعہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس کئے ووسری شادی ندکر پائے۔ویسے بھی یا کیزونے ان کابہت نے منت کرنے والے اندازے کہا۔ ساتھ دیا تھا۔ ان کو بھی زین کی طرف سے شکایت ند ہونے دی۔ زین حسین عی ہیں بہت ذہین بھی تھا۔ ہر كلاس من يوزيش مولقر تقاء ووتم من يزهر بالقاءوه بہت کم کسی کے ساتھ ہوانا تھا۔ای حساب سے اس کے دوست بھی کم تھے۔ ندیم ے اس کی بہت المجھی دوئی تھی۔ آپ سے بات بہیں کروں گا۔ "زین نے ناراضکی سے کیکن دونوں کے شوق جدا تھے۔ زین شاعری، فلسفہ سفر سے کہا۔ "زین اب ناراض نہ ہو۔" یا کیرہ نے بریثان ہوکر تامدوتاري كموضوع بركتابين يزهن كاشوقين تفاءجبك

نديم ريسكنگ ، كركت اورفلميس ديجينے كاجنون كى حد تك شوق رکھتا تھا۔ ندیم کے والد عباس صاحب شبر کے مشہور لی۔اس کی اس انداز سے تربیت کی کدوہ ہی این ایا برنس من تے ، دولت گھر کی لونڈی تھی۔اس لئے ندیم کو

**公....** 公

زن چھلے ایک تھنے ہے یا کیزہ کوابا جان ہے اجازت لے کروے کے بادے می کہدر ہاتھا۔" زین سبیں پت ہے تا کدایا جان کوالی محفلوں سے لتنی نفرت ہے۔' یا کیزہ نے کہا۔

" باجی بلیز الک باراجازت کے میں اگر اس بار میں نہ کیا تو ندیم بہت نفا ہوگا اور پھر ایک عی تو دوست ہے میرا، بکیز! میرے لئے ابوے بات کریں ناں۔" زین

" النيس من ابو سے الي ولي كوئي بات تبيں كرف والى مهيس دوستول كى بجائد افى برهائى يرتوجه ر ٹی جا ہے '' یا کیزہ نے دوٹوک کیج میں کہا۔

" تحیک ہے ہیں جاتا لیکن آج کے بعد میں بھی

''آپ کو کیا قرق پڑتا ہے میں راضی ہوں یا تاراض ''زین نے مندینا کرکہا۔

'' فعیک ہے میں ابو سے بات کروں کی الیکن پیر ملی اورآ خری بار ہوگی۔ "یا کیزہ نے کہا۔

" محیک ہے یا جی اس کے بعد بھی نہیں کہوں گا۔" زین نے خوش ہو کر کہااو یا کیزہ نے سر ہلا دیا۔

خیرشام کے کھانے کے بعد یا گیزہ نے ابو ہے بات کی تو دوسوج میں پر سے۔" پاکیزہ بینا تمہیں تو بند ہے تا کیآج کل کے ماحول کو مانا کے ندیم زین کا دوست ہے کٹیکن عباس صاحب کی قبیل بہت ایڈوائس ہے، ہیں نہیں عابتا كدزين كے دامن بركوئى دھبد بھے اور پھرسائنگرہ جو كەب بى كىنابول كاپلىدە، مباس صاحب كى قىملى مىس تو یردے کا تصور بھی محال ہے، ایس محلوط محفل کا زین پر برا اثر

و مبیں ایا تی میں نے زین کو مال بن کے مالا ے۔ جمعے بتا ہے کہ وہ کیسی موج رکھتا ہے، وہ بھی بھی آ ب كرديج بوئ سيق توجيس بحول سكتا اورر باسوال بيرك وه محفل محفل محفل بين الجمي بيهب اساليي سوية كيے آسكى ہے۔آپ كواس بر محروسہ كرنا مائے دوآب كالجروسة بهي نبيس تو ژے گا۔'' يا كيزه ن زين كي جمر نيد

ٹھیک ہے لیکن اس ہے کہنا کہ محرجلدی واپس آئے۔" ابونے کہا اور عشا کی نماز پڑھنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

☆.....☆.....☆

عباس صاحب كابتكرابي لك رباتها جيت نديم كى سالگره نبین شادی موری مور پار تنگ ایر یا میں رنگ برنگی کاروں کی لائن کلی ہوئی تھی۔ ندیم کا گھرزین کے گھرے دو کلیوں کے فاصلے پر تھا۔اسلئے زین پیدل ہی ندیم کے کھر تك آيا تفار اند ميرا اجما خاصا تجيل جكا تفار اندر المح بحل لكابوا تفاجهال آلات موليقي ركع بوئ بہت ہے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آرہی تھیں۔زین سے۔"حضرات آپ سب کا بہت بہت مکلور ہول کہ آپ كے لئے كسى محفل مى جانے كايد ببلاموقع تعاراس كئے جارى دعوت برآئے۔آپ سب كى تغریح كے لئے ايك وہ دھڑ کتے دل کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ وہ جیسے عی اندر

داخل ہوا عباس صاحب کو سامنے پایا۔" زین بیٹا کیا حال میں۔ 'عباس صاحب نے خوالکوارا نداز سے بوجھا۔ " محیک ہوں انگل۔" زین نے بھی جوایا مسکر اکر كها، إن يش نديم بحى وبال ألكيا-"زين بيتم بو مج ائی آ تھوں پر یعین نبیں ہورہا، تمہارے ابو نے کیے ا جازت دی۔''

''بس کسی نہ کسی طرح اجازت **ل** گئی۔'' زین نے متكراتے ہوئے كبار

مباس صاحب نے آنے والےمہمانوں کو ویکم كيا-"أو من حبين اسي كزنز سه ملاتا مول-" نديم زین کا ہاتھ بکڑ کراہے ایک طرف لے گیا اور مختلف لوگوں ے اس کا تعارف کرانے انگا ایک تو زین کی خوبصورتی اور دوسری اس کی سادگی ہے مجھی کو اس کا دیوانہ بنا ڈالا۔ خصوصاً وہاں موجود او نیجے اور آ زاد گھرانوں کی لڑ کیوں نے الی سادگی اور حسن کو سلے نہیں دیکھا تھا جو بھی اے ويمتى فوراً باتهما آ كر بوهادين -" بائ آ كى ايم تانيه أيك خوب صورت اُڑکی نے ہاتھ آئے بڑھادیا۔

'' ندیم سے بیچ کس مشکل میں ڈال ویا تھہیں پتا ے تا مجھے لڑ کوں سے کتنی الرجی ہے۔" زین نے ندیم کیان میں کہا۔

"اوے کراز بعد میں بات کرتے ہیں ذرا ہم ووسر اوكون بي بعي ل آئيس "عريم في زين كي مجوري كو بحجة بوي اے لے آئے بوھ كيا۔"بے شرى كى بھی کوئی صد ہوئی ہے۔"زین نے غصے سے ندیم کوکہا۔ "او بھائی اس می اڑ کوں کا کوئی قصور نہیں ہے تم لکتے بی اسنے قائل ہوکہ بندے کا دل خود بخو دکل ہونے كے لئے تيار ہوجاتا ہے۔" نديم نے اے حراكے ويكھتے ہوئے کہاتو وہ خودشر ما کادھرادھرد مکھنے لگا۔

لان میں بہت میزیں قلی ہوئی تھیں اور ایک محفل موسیقی کا انتظام کیا ہے اور میں میڈم ماہ نور کو آپ کی مجر پورتالیوں میں اعظیمیر آنے کی دعوت دیا ہوں۔ "عباس صاحب نے کہااور لاان تالیوں کی آوازے کوئے اضا۔

المحفل میں جاتی ہیں جار چاندلگ جاتے ہیں اس محفل کو۔' محفل میں جاتی ہیں جار چاندلگ جاتے ہیں اس محفل کو۔' عربی نے زین کی معفو مات میں اضافہ کیا، بلکے گا الی رنگ کے فراک بیں وہ قیامت ؛ معاری تھی۔ اس کی تمریگ بھک بیں سال کی رہی ہوگی لیکن ایسانسن بہت کم کم ای انظرا تاہے، گہری سیاہ مونی آ تکھیں، نم دار بلکیس، گاب کی چیوں کی مانند ہونت ،او ٹی ٹاک ، انگاروں کے ہاند و کیتے گال اور او نیجا قد جو الی کی شخصیت کو اور زیادہ پر کشش بنارہا تھا۔ جن او گوں نے اسے پہلے نیس و بھاتی ، انہوں نے پر جوش انداز سے تالیاں بچا کیں اور جن او گول تالیاں ، بہانا بھول گئے ان میں زین بھی شامل تھا۔ وہ وہ نہ جا سے کے باوجودا ہے، یکھنے پر بجورتھا۔ جا سے کے باوجودا ہے، یکھنے پر بجورتھا۔

ماه نور نے استیج پرآتے ہی اپنا ہاتھ پیشانی تک لے جاکے جھکے ہوئے انداز میں آ داب کیا ادراس کے ساتھ ہی سازن کا بھے۔ ما بنور نے بری نزائست کے ماتھ مائیک ہاتھ میں لیا ادر کیک غز ل جھیٹری۔

''اے دوست میرے ہمرم بھے تم چیوڑ مت جا!' بھی غیصے ہی آئے تم چرو یہ موز مت جا!' زین کوایا محسوس ہوا بھیدوہ فرال بیں گاری بلکہ اس پر جادو کرری ہے اور لفظوں سے اے اندیجے جال میں جگز رہی ہے۔ دہ جوں جول غرال گائی چی گئی، زین کو میں جگز رہی ہے۔ دہ جوں جول کے ساتھ ساتھ بہتا جارہا رکاوہ جیسے کسی دریا کی موجوں کے ساتھ ساتھ بہتا جارہا ہے۔ دہ تب اپنی سوچوں سے باہر نکا جب دہ فرال ہم کرچی تھی اور سامعین تالیاں بجارہ ہے تھے۔ اس کے ساتھ تی عہاس صاحب نے کیک کا شنے کا اعلان کیا۔

ندنیم نے زین کے ہاتھ کو تھا مااور لان کے درمیان موجود ہوئی میز کے پاس لے آیا جس پرایک بڑے سائز کا کیک پڑا تھا۔سب لوگ میز کے گرد جمع ہو گئے اور عباس صاحب کے کہنے پر ماہ نور آ کے بڑھی اور ندیم کے ہاتھ کو تھاما جس میں تدیم چھری بکڑ چکا تھا۔ 'میسی برتھ ڈے ٹو

یو۔' کی آوازوں کے ساتھ ہی کیک کا ایک مکڑا الگ ہوگیا۔ ماہ نور نے دہ مکڑا اٹھا کر ندیم کی طرف بڑھایا اور جیسے بی ندیم نے منہ کھولا تو ماہ نور نے وہ مکڑا تیزی کے ساتھ زین کے منہ میں ٹھونس دیا۔

زین جواس کے چہرے کودیکھنے بیس تم تھا جلدی ہیں ہی ہوتا ہاں کے جہرے کودیکھنے بیس تم تھا جلدی ہیں ہوری طریق کریم نے اس کے چہرے برموچیس بناؤالیس ۔ ندیم شرمندہ می تشمید بنس بڑا اور دان قبیقیوں ہے گونے اٹھا۔ زین بھی شرمندہ انداز میں روبال ہے منہ صاف کرنے لگا۔ 'ایسے بی رین دوبرداگ دہ ہو۔'' توزین نے اورشرمندگی محسوس کی۔ زین کولگ و اسے دیکھ دہا تھا تو اس بات کو محسوس کی۔ زین کولگ و اسے دیکھ دہا تھا تو اس بات کو محسوس کی۔ زین کولگ و اسے دیکھ دہا تھا تو اس بات کو محسوس کی۔ زین کولگ و اسے دیکھ دہا تھا تو اس بات کو محسوس کی۔ زین کولگ و اسے کی معمری پرطنز کیا ہے۔۔

''دیکھو کیسے جو نچلے گررنی سے کیوں کہ عباس ساحب کے ساتھ اچھا بھلا اسکینڈل چل و ہا ہے۔ اس کا آج کی ۔'' کیک نیاتون نے طفر میا انداز میں کہاتو زین نے بھی میں ایا۔

این مرکا بھی احساس صاحب کی اولاد بھی جوان ہے اور ان کو این مرکا بھی احساس میں ۔ ایک اور عورت بولی۔

و سال ہوگئے ہوں کوفوت ہوئے اشادی تو ویسے ہی کرنی ہے کیوں نہ ہاہ نور سے کرلیں۔ ایک اور خاتون نے خاموشی قوار دی۔ ای طرح کے بہت سے فقرے زین کے کانوں میں پڑ ہے کین وہ کچھے نہ بہتے ہا۔

تھوڑی در بعد ادنور جگی گی تو زین کوہمی ہوش آیا کہ ابائے گھر جندی آنے کا بولا تھا۔ زین نے جلدی سے ندیم سے اجازت کی اور باہر نگلاء ایمی چند قدم ہی چلا تھا کہ ایک کارٹ پاس آ کر باری بجایا۔ و دا یک طرف ہوا تو کاراس کے ساتھ آ کر دک گئی۔ ''ارے آپ! وہ بھی بیدل۔'' ناہ تورنے کا دکا دروازہ کھول کے کہا۔

زین کولگا کہ وہ کہیں خواب تونہیں دیکھ رہا۔" جی وہ میرا گھر پاس می ہے۔' زین نے نہ جائے کس طرح نقرہ مکمل کیاورنہ تواس کے ہوش ہی اڑ مجھے تھے۔

"أبيئ آپ كورائ من جيوز دي محے" ماه نورنے ايك ادات كبار "دنيس كھ قدم كا فاصلہ ہے۔"

زین نے قدرے شرماے کہا۔

''اوہوآپ کو تکاف میں پڑگئے۔ اگر آپ ک رفاقت میں ہم دوقدم طے کرلیں گے تو یہ ہاری خوش تستی ہوگی۔'' ہاداور نے ادائے کہا ہو زین ہم کیتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیااے نگا جیے دوکسی گستان میں ہو۔

گاڑی میں مدہوش کروینے وال ہلکی خوشہو پھیلی خوشہو پھیلی میں مدہوش کروینے وال ہلکی خوشہو پھیلی میں مدہوش کروینے وال ہلکی خوشہو پھیلی وہنوں ہی میں اس کے ساتھ بیٹھ تو سمی است کی ذراجمی بھنک لگ گئی تو این کے دل پر کیا گزرے گئے۔" گہتا ہے آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر پر بیٹان جیں۔" مادنور نے اس کی چوری بکڑئی۔ کی چوری بکڑئی۔

''نبیں تو۔''زین نے فورا کہا۔ \*\*\*\*

''تو پریٹان کیوں لگ رہے ہیں۔'

''وہ تھوڑا کیٹ ہوگیا ہوں تو ہاجی تحور اپریشان ہورہی ہوگی۔ای لئے تھوڑا پریشان ہوں۔''زین نے کہا۔ ''ہر وقت پریشان رہنا خوبصور کی کو متاز کری

ظرف اشارہ کر کے کہااور فور آاتر سمیا۔ ''کیابات نہیں کریں سے ر'' ماہ نور نے اے کہا تو

وہ شرمندگی ہے واپس مزابے 'اللہ حافظ۔''

" کیا ہم اسے اجبی ہیں کہ ایک دوسرے سے باتھ ہی نیں کہ ایک دوسرے سے باتھ ہی نیں ملاکتے۔ " ماونور نے کار سے از کر کہااور اپنازم و نازک ہاتھ آگے برہ ھادیا۔ زین کو رگا جیسے اس کا خود پر افتیار نہ رہا ہوائی نے بھی ہے افتیاری سے ہاتھ آگے برہ ھایا تو ماونور نے دونوں ہاتھ ول سے اس کے ہاتھ کو قام الیا اس گرم جوش مصافحہ سے زین کا پوراجہم کانپ اٹھا۔ ماونور نے اس کی آ کھوں میں دیکھا۔" بہت جلد ملاقات ہوگ۔" اس کی آ کھوں میں دیکھا۔" بہت جلد ملاقات ہوگ۔" اس نے زین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور تیزی سے مرد کرگاڑی میں اس نے زین کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ اور تیزی سے مرد کرگاڑی میں جیٹھی اور آ گے بڑھی کی ۔ زین کھوئے کھوئے انداز سے اسے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے دیکھ کی دیکھ کیا تھا۔ جب گاڑی اس کی نظروں سے دیکھ کی دیکھ کی دیا تھی دیکھ کو دی اس کی نظروں سے دیکھ کی دیکھ کی دیا تھی دیکھ کی دیکھ کی دیا تھی دیکھ کی دی

اوجل موتی تواس نے کھبراک اردگردد یکھااور جب سی کوند

پیاتو آ ہستہ ہت قدم اضا تاہوا گھر کی طرف چل پڑا۔ وہ گھر آیا تو اس کے ابو تھوڑی طبیعت تاساز ہونے کی وجہ ہے سو بچکے تھے لیکن پاکیزہ اس کے انتظار میں ابھی جاگ رہی تھی۔''زین خیریت تو تھی بہت دیر کردی۔ ابا جان تمہارا انتظار کرتے کرتے سو گئے ہیں۔ طبیعت تو تھیک ہے ٹال۔'' پاکیزہ نے اس کے ماتھے پر باتحدر کھتے ہوئے کہا۔''زین جھے تم پچھ پر ایٹان لگ رہے ہو۔'' یا کیزہ نے فکر مندی سے کہا۔

'''نہیں باجی آپ خواہ کو اہ پریشان ہور بی ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔''زین نے کہا اور تیزی ہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔''اسے جاتاد کیچے کریا کیزہ سوچ میں پڑگئی۔''

ووسرے دن زین جدی جلدی اسکول بہنچالیکن ندیم بنیں آیا۔ زین اس کا انظار کرتا رہا۔ جی کہ آسلی بوئی۔ آج بہلی بارزین نے تدیم کا آئی شدت سے انظار کرتا رہا۔ جی کہ آسلی کیا تھا۔ اے ندیم پر فاصفہ بھی آر ہاتھا کہ وہ آیا کیوں نہیں۔ آخر خدا خدا کر کے دو بج بہنی ہوگی۔ زین نے جلدی ہے گھر کا رخ کیا۔ گھر آ کے فریش ہونے کے بعد ندیم ہوا ندیم گھر پر ہی ہے گھر کا رخ کیا۔ پوکہ ار سے معلوم ہوا ندیم گھر پر ہی ہے۔ گھر کا رخ کیا۔ پوکہ ار سے معلوم ہوا ندیم گھر پر ہی ہو گھر اسکول کی دیا ہے دور کے اور کی اور سے معلوم ہوا ندیم گھر پر ہی ہوا تھی کہ رہ ہوا ہے۔ گھر کا رخ کیا۔ پوکہ ار سے معلوم ہوا ندیم گھر پر ہی دوست کے طور پر آ تھی طر رخ جانے تھے۔ اس لئے ذین کو دور کی در بعد ندیم بھی آ تکھیں ملکا دور بوئی دور بعد ندیم بھی آ تکھیں ملکا ہوا۔ 'آج جا سکول کیوں نہیں داخل ہوتے ہوگئا پر بیٹان ہوا بھی۔ 'ازین نے اس کے داخل ہوتے ہی کہنا شروع کر دیا۔ آ نے جانے ہوگئا پر بیٹان ہوا بھی۔ 'ازین نے اس کے داخل ہوتے ہی کہنا شروع کر دیا۔

'' کیوں خبریت تو تھی تاں۔'' ندیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔

'' خاک خیریت تھی آج اسکول میں اتنا بورا ہوا کتمہیں انداز نہیں ہے۔''

''اچھااباڑ ناخچوڑ دیولوکیا ہو گے ٹھنڈ ایا گرم۔'' ''دنبیں جھے بچھبیں پیتا۔'' زین نے مصنوی فصے ''

ے کہا۔ قربان جاؤں غصے پر اور بھی قامل لکتے ہو۔ اگر مم الركى موتا تواب تك سوبارتم سے عشق كر چكا موتا۔"نديم نے کھالیے اندازے کہا کدرین کی انسی نقل کی۔ اصل میں رات کئے تک جا گا رہا، اس کے طبیعت ذرا تھیک مبين تھی،ای لئے نبیں آپایا۔زین خربت توہ ا جھے تم تھوڑے پر بیٹان نظر آ رہے ہو۔ "ندیم نے قرمند ہو کہا۔ «خبیں ایسی کوئی بات نہیں ۔"

'''میں بھی پتا ہے باتھ نہ پاتھ نشرور ہے میں تمہاری طبیعت سے بھین سے واقف ہون،ایے دوست كونبيں بناؤ كے۔' نديم نے دوئ كاحل جناديا تو''زين ئے ڈر ئے ڈر نے ساری بات بتاوی۔"

''واہ زین صاحب و ہے تو ہم نے فلموں میں دیکھا ہے یا کمایوں میں پڑھا ہے لیکن تم تو چھے رستم لكے " نديم نے مسرائے كيا توزين كا سرشرم سے مريد العك سياء وفعدور تمبارانيس ب الونور او يكي وفعدو يحف والول كا أكثر يبي سال زونا ہے۔'

"و يسے بير ماولور كبال رائل بيا أزين في جھک کے یو جہا۔

سان کلیول کی باس برجهان شرقاون و جائے کو برا مجھتے ہیں اور رات کوائے تمام لبادے اتار کر سکتی جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں یہ چوبارے بڑے برنام ہوا کرتے تھے لیکن آئ ان گلیوں کے لوگ کسی آرنشٹ کے طور پر جائے جاتے ہیں۔" ندیم نے تبیت کو گھورتے ہوئے کہا تؤزين كے خيال بيل فورانس محطے كانام كو نج مخار

"جس کا نام لیت بھی کوئی شریف آ دمی گناہ مجمعاتما . ''

'' کیاتم مجھے ان کا پیتہ دے سکتے ہوا یک بار میں ان ے ملوں گا۔ "زین نے بے انتظار ہو کے کہا تو تدیم نے ایک طویل سائس کی اوراے پید بنانے لگا۔

بلك كلركي بينك اوروائث كلركي شرك مي ملبول زین اس محلے کی اس کلی کے سامنے اتر اجہاں ماہ نور کا تھونا سے بھوند آئی کہ بیباں آئے کی کیاہ جہتا ئے۔ محمرعالیشان گھرتھا۔ کلی تقریباً سنسان تھی اورزین کے ملم کے مطابق بہال بررا تھی جاگتی اور ون موتے ہیں۔ زین

آج اسكول كے بجائے بيبال چلا آيا تفااور ہر بات نديم کے نکم میں بھی بھی انگھر والوں کے سامنے وہ اسکول کی تیاری کرے تکا تھا اس لئے وہ اسکول ہو بیغارم میں ہوئے ے ساتھ ساتھ اس کے کندھے پرشولڈر بیک بھی تھا۔اس كاول تيزى ك ساته دهرك ربا تعاد الل يف كانهة باتھوں سے عل بجائی تو تھوڑی دم پعدورواز و تھلنے کے ساتھ ہی ایک موٹی تازی مورت دکھائی دی۔" مس سے ملئاہے؟"اس نے تقریباً فراتے ہوئے ہوجھا۔ "تی وہ پاہٹورے ملناہے۔"

"زین نے اپنی لرزش پر قابو یائے ہوئے بری مشکل ہے کہا۔ خورت نے بنا کچھ بولے اس کے لئے راستہ جھوڑ دیا۔ زین تقریباً ڈ گھاتے قدموں کے ساتھ آ کے بڑھا اور سائے ڈرائک روم میں بیٹھا کرعورت نے كباله " كباله " بينفيس من بي بي جي كو جيًا تي مول \_"

ورانک روم بورے کا بورا بال تفارجس میں صوفے بزے سلتے ہے دکھے ہوئے تتے اور ایک کونے ين بوتمون كالمجمونا سار يك ركها تفارجس مين رنگ برهي بوللمين بنى دون محيس به ديوارول پرخوب صورت پيٽنگ سجي بول سیں۔ جو دبال کے مینوں کے ذوق کی آ مینددار تحميل \_ تقريباً بيس منت بعد اندر كا در دازه كحلا تو زين كو اول محسور بواجعے كرے على بهارة محنى بور علي جهرے یر سیاہ تھلے بال چکے ہوئے تھے جواس بات کا ثبوت تھا کہ ا کھادار سلے ی چرودھویا گیا ہے۔لیکن چرودھونے کے باوجودا تعصول من نيند كاخمار ابهي بهي تعارسفيد كيرول میں ملبوس بغیر میک اپ کے وہ اور بھی خوب صورت نظر آري محل زين غيرارادي طور پر كفرا موچكا تفار" آپ آئے ہارے فریب خانے پر بیا خداہم کوئی خواب تو نہیں و کچور ہے۔" ماہ تور نے مخصوص محراب سے کہا۔

''وہ میں نے سوجا کہ رات کو آپ نے مجھے گھر وراب کیاتواس کے لئے آپ کاشکر بداد اگروں۔"زین کو

"تو آب دومنث كى لفك دسيخ بر 40 منك كا مغر ملے کر کے اس لفٹ کا صرف شکر بدادا کرنے آئے ہیں۔'' ماہ نور نے کہا تو زین کو لگا جیسے اس کی چوری پکڑی محقی ہور'' اس کا سطلب سیہ وا کہ ہم نے می رات کو آپ کو رات بھر یا ذمیس کیا بلکہ آپ نے بھی ہمیں یاد کیا۔'' ماہ نور نے مسکرا کے کہا تو زین کو اس بات سے تھوڑا حوصلہ ملا۔

''وہ میں آپ سے بیکبنا جا ہتا تھا کہ' اس سے آ گےزین کچھند بول پایا تو ماہ نور نے کہا۔'' جو بھی کبنا ہے بغیر ڈرے کہ دہیجئے کہ آپ مجھے اچھی گئی ہیں۔اور سے کہ مجھے آپ سے محبت ہوگئی ہے۔''

" بجھے ہے ہے ہے ہات بہت ہی ہے ہے ہے ہی الکی اس کے علاوہ اور کوئی جارہ بھی تیں ہے۔ ازین نے بہت ہی سے کہا تو ماہ نورا بن جگہ ہے اٹھ کرصوفہ پراس کے باس آ بیٹی ، آئی پاس کہ زین کواس کے جسم کی حرارت محسوں ہونے گئی۔ زین کا چیرہ مارے شرم کے اہر کی طرق سرخ ہوگیا۔ اس کے بوں قریب بینے جانے ہے زین نے واس کے ہوگیا۔ اس کے کان کے قریب کرے سروفی ووسری طرف سرکنے گی کوشش کی تو ماہ نور نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اپنا منہ اس کے کان کے قریب کرے سروفی کے انداز میں کہا۔ "زین عبت گناہ نیس ہوئی ہوجاتی ہے۔" یہ میں نیس ہوئی کو کہ جبت افتیار میں نہوں کو کہت افتیار میں ہوئی کو کہت افتیار میں ہوئی اس کی کان کے دیکتے گاوں کو اپنے گا بی

زین کو بول نگا جیسے ای کے گال پر سی نے انگارے دکھ دیتے ہول۔ اس نے معبراکے اوتورکو دیکھاتو اس کے چبرے پرشرمندگی کے بچائے مشتراہت تیرری تھی۔ زین کو بول نگا جیسے ووکسی نئے میں ہو۔"میرے خیال میں جمھے چلنا جا ہے۔"زین نے کہا۔

" کیرکب لیس سے " اونور نے بے قراری سے چھا۔ تو زین خاموش ہوگیا۔ وہ اسے دروازے تک مجھ مجھوڑ نے آئی۔ "خدا حافظ" مادنور نے کہا تو زین نے رکھ کی سے کے لئے منہ کھولائیکن کہ نہ بابا۔ وہ سرکو جھنگ کے تیم تعیر قدموں سے آگے بڑھ گیا اور ماہ نور کسی سوج میں فوس می ۔ فوس می ۔

اس داقعہ کو دوروز ہو چکے تھے لیکن زین کا د ماغ اس ملاقات میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ انجمی تک اس کے بارے

، او نور کے اشارے میروہ غیر ارادی طور پر دروازہ کھول کے فرنٹ سیٹھ پر بیٹھ گیا۔'' بڑے روشھے روشھے میرے محبوب نظر آتے ہیں ۔'' ماہ نور نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا۔

۔ بہت ''نیس ایس تو کوئی ہات نہیں۔'' زین نے رے سے کہا۔

'' تو پھراتنے خفا کیوں نظر آ رہے ہو؟'' '' آپ کوالیا لگ رہاہے۔'' زین نے جلدی سے

اواب ریا۔ المقم ملنے کول نیس آئے۔" ماہ نور آپ ہے تم پر آئی۔

'' ٹائم ہی نہیں ہوتا۔''زین بدستورد جیسے کہے ہیں بول رہاتھا۔

''احپھا ہے بتاؤ کہاں چلنے کا ارادہ ہے۔'' ''نہیں ہاجی ویٹ کررہی ہوگئی گھر پر۔''زین نے اس ہارتھوڑی او کمی آ واز میں کہا۔

"اوہوائیک تو ہرونت جلدی میں رہتے ہو، آج کوئی بہانہیں جلےگا۔ آج تم لیخ میر ہے ساتھ کرو مے۔" مادنور نے تحکمانہ کیج میں کہاتو زین خاموش ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد مادنور نے ایک بڑے ہوئل کے سامنے کار پارک کی، ہوئل کا عملہ شاید مادنور کی حیثیت سے اچھی طرح

واقف تھااس کے اسے ہوئ عزت ہے ویل کم کررہے تھے۔ ماونور نے زین ہے اس کی پہند پوچھی اور آ رؤرد ہے دیا۔ زین نے بری مشکل ہے کھاٹا کھایا۔ "تم کچھ زیادہ ہی پریشان نظر آ رہے ہو، جو بھی مسئلہ ہے جھے بتا دو ہوسکتا ہے کہاس کا کوئی حل ہو میرے پاس۔ "ماہ نور نے شجید گ ہے کہا۔

تو زین تھوڑی دیر بعد بولا۔''میں سوچی رہاتھا کہ اگراہاجان ہاجی کو پیتہ چل گمیاتو کیاہوگا۔''

وہ معمول سے پورا ایک گھنٹہ لیٹ ہوگیا تھا۔ پاکیزہ نے گھر آتے ہی اس سے پوچھا۔''زین خبریت ہے تاآج بہت دیرے گھرآئے ہو۔''

''ہاں دائیتی پرندیم کے گھر چلا گیا تھا۔''زین نے اپنے چہرے کو چھپاتے ہوئے کہا اور جلدی ہے اندر کپڑے چینج کرنے چلا گیا۔

" كَمَا بَالْكَاوُلْ \_" يَا كَيْرُه نِهِ بِهِمَا ـ

"نہیں آج ندیم کے ساتھ رائے میں جان کھالی تھی۔"

''زین تنہیں کتنی بارکہا ہے کہ جاٹ سے دور رہا کرو۔ پچھلی ہار بھی جاٹ کھانے کی وجہ سے تم بہار ہوگئے تھے۔'' یا کیزونے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔

"آج کے لئے سوری، آئندہ شیں کھاؤں گا میری پیاری آئی۔"زین نے پاکیزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔

"اجھا ایک طرف ہوتہارا یونیفارم دھولوں۔"

ہاکیزو نے مشکراتے ہوئے کہا۔ تو زین ایک طرف ہے

میر۔" زین تمہارے یو نیفارم سے پرفیوم کی خوشبو آ رہی

ہےادرا کر بھی خلطی رفیوں تو بید لیڈیز پرفیوم کی خوشبو ہے۔"

ہےادرا کر بھی خلطی رفیوں تو بیول لگا جھے اس پر جھت آ ن

گری ہولیکن وہ فورا سنجیل گیا۔ دراعمل داہی پر فیوم کے

ساتھ جز ل اسٹور پر کیا تھا تھ بی پرفیوم بسند کررہا تھا تو بیل

ساتھ جز ل اسٹور پر کیا تھا تھ بی پرفیوم بسند کررہا تھا تو بیل

ساتھ جز ل اسٹور پر کیا تھا تھ بی پرفیوم بسند کررہا تھا تو بیل

ساتھ جز ل اسٹور پر کیا تھا تھ بی پرفیوم بسند کررہا تھا تو بیل

سے۔" زین نے تیز تیز کہا۔

سے۔" زین نے تیز تیز کہا۔

''احِیمااحِیمااتنااونجا کیوں بول رہے ہو، ہی نے آو یوں بی ندال کیا تھا۔'' یا کیزہ نے کہااور کیڑے ہونے کے لیئے آگے بڑچہ گئی۔

#### 

وقت کا پید نہ چلا اور آ کھ ہاہ بیت گئے۔ اس
اوران زین مسئل ملتا بھی رہا، بھی بہمار پارک بیل بھی
وریا کنار ہے، بھی بولل بھی اور بھی ہاہ نور کے تھر پر بیکن
زیادہ تر مانا قاتین ماہ نور کے تھر پری ہوتی تھیں۔ لیکن اس
کے باہ جود بھی ان کے درمیان آیک و لوار حاکل رہی۔
اگر چہ ہاہ نور نے اپنی طرف ہے پوری کوشش کی کہ اس
دیوار و گراد ہے لیکن زین کی تربیت اس اعداز ہے گی گی تھی
کہ باہ جود ماہ نور کی کوششوں کے زین کی وہ صدیجور نہ
کرکی ۔ استحان سر پر آ گئے تھے۔ لیکن زین کی وہ صدیجور نہ
طرف بالکل دھیان میں تھا وہ پڑھ ضرور رہا تھا۔ لیکن
صرف کھر والوں کودکھانے کی حد تک، تیاری صفرتی، اس
مرف کھر والوں کودکھانے کی حد تک، تیاری صفرتی، اس
بار بوزیشن لیمنا اس کے بس کی بات بیس تھی اوراس بات کا
بار بوزیشن لیمنا اس کے بس کی بات بیس تھی اوراس بات کا
زین کو بھی اچھی طرح علم تھا۔ لیکن وہ مانور کی بحبت ہیں اتنا
زین کو بھی اچھی طرح علم تھا۔ لیکن وہ مانور کی بحبت ہیں اتنا
آ سے بماچکا تھا کہ اس کے پاس اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔

آ خرکارامتحان میں صرف دو دن رہ مکتے اور زین تیاری نہ ہونے کی وجہ ہے پر بیٹان تھار اسکول کی چھٹیاں ہو پیکی تھیں اس لئے وہ بارہ بے کے قریب بریشائی کے عالم میں تدیم کے تھر کی طرف چل پڑا۔

جب ندیم کے محمر پہنچا تو گئیٹ تھوڑا سا کھلا ہوا القاروه ال كحريمن آتار بهنا تفااور وليت بحي اس كه ريس كوئى عورت تورجتي خبيس تفي كده وشربا تابه وه كطيدروازيت ست اندرآ گيا-سامن ورانگ روم كا درواز و قياجو نيم وا تھا اور اس ہے باتیں کرنے کی آواز آربی تھی۔ زین فورا بجيان گيا كهاندر ماه نورادرنديم بين - بجراس في جو پندستا وه سبان کال کاز ندور بنامجمزے ہے کمجمین تھا۔ ''ندیم بہت ہوگیا اب مجھ سے اور نبیں ہوتا ہے

ۋرامى" مادتورى ئىدارى ئىكىزار

''انھی ہماری معامد ہے ن مدت بوری سیس ہوئی۔"تدیم نے سکریٹ کا گبرائش انگاتے ہوئے کہا۔ " التم في كباتها كما متحان تك صي كاء بيسب بلجه اوراب امتحان میں دن بی کتنے روگئے ہیں۔'' اونور نے بد تتور نے زاری سے کہا۔

'' ویجھومیڈم اگرتم بیابتی ہوکہ میر<mark>ے ب</mark>اپ سے شادی کرے اس کی دولت پر تعیش کر <del>سکواور میں سب ب</del>کھیے : د تا د مکیم کرشور نه مجاؤل تو حمهیں وہ سب کر ہا پڑے گا جو عمل نے کمہا اور جہال تک جمعے پند ہے، بھی تک وہ رہیم تبین ہوا جس کا **میں طلب کارتھا۔ زیت** کا دامن اب جمی صاف ہے۔فرق صرف اتناہے کدائے تم سے محبت ہوئی ہے۔ " تدمیم نے ستریٹ کی راکھ جماڑتے ہوئے کہا۔

"توتم كيا جائے ہو يس اس كے ساتھ زبردى كرول به نديم يقين مانو وواز كا بهت أى معصوم اور نيك انسان ہے، ورند ماہ نور کود مکھ کر کوئی شریف تبیں رہتا۔

ابند کرو رہے بکواس زین معصوم ہے شریف نیک ہے لائق ہے یہ می بھین ہے سنتا آر ہا ہوں، کان بک میک ہیں یہ بکواس من من کے ، کیوں جھے میں وہ کون می خو بی نبیں جوزین میں ہے، وہ کون می چیز ہے جواس کے یاس صورت ہے تو یہ قدرت کا کمال ہے۔ اگر وہ لائق ہے تو 📉 جاریائی پر نیٹے ہوئے دیکھا۔ قسمت کی بات ہے۔ کیوں کہ میرے باپ نے میرے

اور قری او کوں نے اے میرے کئے رول ماؤل منادیا ہے کیوں مجھے احساس کنٹری کی گہرائیوں میں دھلیل دیا گیا ہے۔اس کے ساتھ چلاما ہوں تو کیوں مجھے اپنا آ ب جھوٹا لَكُمَّا بِ كِيون ـ" نديم ن بنص كي شدت مي جلتي سكريث كواني متمى مين مسل ديابه

'' ييسرف حسد ہے اور بچھنيں۔'' ماه نور نے منہ

"بال بال بيرهند بية حمد عي سي سيكن اس مي تھورز مانے کا ہے بیرانبیں ، کا ٹن زمانے نے اس میں اور بجهيم مم كونى فرق ندر كها موتاتو آج بيسب بجهينه موتا بس ماه اور کھیدن اور مبر کرلو، خیر می خود ابوے کہوں گا کہ وہ تم ہے شادی کرٹیں۔ بس اس کو ایک بار میں برابر و یکھنا طامنا ہوں۔ میں جس شرمندگی کا سامنا بھین ہے کرتا آ رہاہوں ووجعی اس شرمندگی کا سامنا کرے دہ جھی کم نمبروں میں پاس ہوتا کہاہے احساس ہو کہ کتناد کھ ہوتا ہے خود کو کسی ہے کم تر و بکینا۔"ندیم کا جبرہ شدت حذبات ہے سرخ ہو چکا تھا۔

'' ٹھیک ہے کچھ دن اور سی کیکن اس کے بعدتم نے کوئی چکر چلایا قرمید میں جولنا کہ می کو شھے والی ہوں۔ ا ما ونورنے ربر شند کہتے ہی کہا۔

''بان پند ہے تمباری میٹیت کا ای گئے تو یہ کام تهبارے ذیت انگایا ہے۔" ندیم نے شاطر انداز میں منگرا

اس مختلوكو سننے كے بعدزين كوابيان كاجيے وہ كسى تے سرامیں کوڑا ہے، جہاں دور دور تک کی انسان کا نام و افان بیں ہے۔ زندگی کی اس ناکای کے بعدا سالگا کہ ووزندگی مل بھی کامیاب عی نبیں ہوا تھا۔ جیسے وہ سب میچه کھوچکا ہواس کا دامن شروع سے خالی تھا۔اسے میرجمی علم نہ ہوسکا کہ وہ کس طرح جیکے ہے محمر واپس آھیا۔ بنا ان دونوں ہے کچھ کمے بنا کچھ بونے ، بنا کوئی شکوہ ناجی شكايت ، اگر تھي تو بس ايك لامتناعي خاموشي اور وه شعور كي تو ہے محر میرے باس نہیں۔ اگر وہ حدے زیادہ خوب ۔ دنیا میں تب واپس آیا جب گھر میں داخل ہوا تو اہا جان کو

ایا جان کی سوالیہ نگاہوں کود کھے کراس کے ذہن

می ایک خیال بحلی کی ی تیزی ہے آیا دہ جلدی ہے ابا جان کے زوریک ان کے گھٹوں ہے لگ کے بیٹو ٹیا۔
"کیوں بیٹا خیریت تو ہے بچھ پریٹان نظر آ رہے ہو؟"
انہوں نے زین کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے
کہا۔ تواس نے سرخ اور نمدار آ کھوں ہے اپنے شق ابوکو
دیکھا اور کہا۔ "کہا میر اول اب دنیاوی تعلیم ہے بزار
ہو چکا ہے۔ میں آپ کی طرح ایک عالم بنا جا بتا ہوں۔
اور پھر امال کی بھی تو بھی خواہش ری تھی کے ان کا بیٹا آیک
عالم دین ہو۔" ذین کی بات س کے ابالت پھودیو دکھے
مالم دین ہو۔" ذین کی بات س کے ابالت پھودیو دکھے
سے لگالی۔

" بیجے فخر ہے بیٹائم پر ، بہت سے موقعول پر میں بید بات تم ہے کہنا جا بتا تھا لیکن کہ نہیں پایا ، میں نے سوجا اگر اللہ نے تہمیں اپنا بندہ بنا تا ہوگا تو خود بنائے گا اور آگر اللہ نے تہمیں اپنا بندہ بنا تا ہوگا تو خود بنائے گا اور آگر اس ذات کا فیصلہ تمہارے تی میں پچھاور ہوا تو تچر میر آئینا بھی ہے گار ہے۔ آئی تم نے فرزندی کا حق اداکر دیا ہے۔ بھی ہے گار ہے ۔ آئی تم نے فرزندی کا حق اداکر دیا ہے۔ بیٹا میں آئی بی اپنے آیک دوست سے ہات کرنا ہوں۔ بہت بڑا مدرسہ ہے ان کے شہر میں رتم و ہیں روکر ہوں ہے۔ بیٹا اللہ ' اللہ بہت جلد تمہیں تمہارے نیک مقصد میں کا میاب کرے گار''

''انتااللہ'' زین کے مندہے بھی ہے انتیار نکلا۔ ید بد

立......立......立

میں نے سگریٹ کا آخری گہرائش نگایا اور اسے چلتی ٹرین کی تھلی کھڑک سے باہر اچھال دیا۔ ساتھ ہی سامنے کی سیٹ پر براجمان اس روش اور نورانی چہرے دانی ہستی کود کیلھنے نگا جو بجھے آ ہے، بنی سنا چکی تھی۔

معاف سیجے گا سولانا صاحب الیعنی مولانا زین العابدین' کیا اس آخری ون کے بعد آپ کا اپنے دوست یاماہ نورے سامنا ہوا۔

میرے سوال بروہ کھڑک سے باہراند عیرے میں ڈونی فمطاتی روشنیوں کوریکھنے گئے۔ "جہیں اس اتا بہت چلا کہ ماہ نور کی شادی عباس صاحب سے ہوگئی، بعد میں ماہ

نوراورند کیماکھ بیل اکثر جھنز اجلیار بتاتھا جس ہے تک ا آکرعباس صاحب نے ندیم کو ندمسرف گھرے نکال دیا بلکدا پی جائیداوے بھی عاق کردیا۔ بعد میں ندیم کا این بی ایک دوست سے جھنز ابوگیا اور ندیم نے اے تل کردیا۔ اب دو جیال بیل اور ندیم نے اے تل کردیا۔ اب دو جیال میں ہم قید کی سز اکا ٹ رہا ہے۔ شادی کردیا۔ اب دو جیال میں ہم قید کی سز اکا ٹ رہا ہے۔ شادی کے بعد اب تک مادنور بھی طرح طرن کی بیار یوں کا شکار رہی ہو تھی سے اس کے بعد میں نے وہ گھر کی شادی ہو بھی اس کے بعد میں نے وہ گھر کی شادی ہو بھی اس کے بعد میں نے وہ گھر کی شادی ہو بھی گئی اس کے بعد میں نے بھی میں ہے دہ گھر سین نے بھی مدرے میں پڑھان کے بعد میں نے بھی ماتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ماتھ سینسلے کے بعد میں بڑھان کے ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ ساتھ اختیار کرئی۔

استادیم میمت بارشادی کرنے پرزورد دے تیکے بین کین بین بین میں میار ہے کہ سک جان چینر الیما اول کہ میں اسی کی سے شاوی کرنے کے خال نہیں۔ پنا نیس شاید بھر میں وہ انتہار کرنے کی صلاحیت فتم ہوئی ہے۔ اپیہ کہرکروہ فاموش ہوگئے اور بین ان کود یک اربار ''آخری عرض تم فاموش ہوگئے اور بین ان کود یک اربار ''آخری عرض تم فامر تم ان کی خاطر آخرت کے جو ان دیا کی لذتمی عارضی ہیں ان کی خاطر آخرت کے جمعے دو جو انول کو گومت دینا انجمے رہبت دکھ ہوتا ہے۔ جب تم جیسے تو جو انول کو سکر یک بیتے و کہتا ہوں جو تمہاری صحت کے ساتھ ساتھ تمہاری سے تیم دینا ہوں جو تمہاری صحت کے ساتھ ساتھ تمہاری سے تیم در کا دار کررہا ہے۔

مولانا صاحب نے پھائی طرح سے کہا کہ میں ترب الفاء میں نے فورا جیب سے سکر برٹ کی ڈبیا نکالی اور اسے و دنوں ہاتھوں سے مروثر کر کھڑ کی سے باہر مجینک ویا۔ "وعدہ رہا مولانا صاحب آئدہ بھی اس گندی چیز کو باتھوں کا مولانا صاحب آئدہ بھی اس گندی چیز کو باتھوں گاء جا ہے بھی بوجائے۔" میں نے باتھو نیس کا تو وہ مشر او ہے۔ تھوڈی ویر بعد ان کا مطلوبہ اسیشن آگیا تو وہ انر تے وقت جمہ سے کرم جوثی مطلوبہ اسیشن آگیا تو وہ انر تے وقت جمہ سے کرم جوثی سے کے ملنا نہ بھولے۔" اگر بھی یاد آؤں تو میرے حق میں دیا کرنا۔" یہ کہد کر وہ گاڈی سے انر سے داور میں میں دیا کرنا۔" یہ کہد کر وہ گاڈی سے انر سے داور میں خیالوں میں کم ہوگیا۔

# عشق ناگن

قطنبر:16

اليمالياس

چاہت خلوص اور محبت سے سرشار دلوں کی انبت داستان جو که پڑھنے والوں کو ورطۂ حیرت میں ڈال دے گی که دل کے ہاتھوں مجبور اینی خواہش کی تکمیل کے لئے بے شمار جان لیوا اور ناقابل فراموش مراحل سے گزرتے ہوئے بھی خوشی محسوس کرتے ہیں اور اپنے وجود کے مٹ جانے کی بھی پروا نہیں کرتے۔ یہ حقیقت کہانی میں پوشیدہ ہے۔

## بيدونيار بين بين كهاني مميت كي زندور ب كر- انهي الفائذ كواما المركن ولكداز كهاني

وہاں تین بہت او نے جو بی ستون ملاکر اس طرح کھڑے گئے تھے کہان سے پیائی کا کام ایا ہاسکتا تھا۔ ان کے لیے ہوئے اوپری سروال کے قریب ایک بہت ہی وزنی چرخی موجودتھی جس نے ایک سرے پر بصندانظرایا تھا اوراس کا دوسراسراو بال گھڑے دو بد بیبت اورخون خوار جالاوں کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ ای جگہ اورخون خوار جالاوں کے قدموں میں پڑا ہوا تھا۔ ای جگہ سے بندھی ہوئی تھیں بہت ہی مونی اور منبوط رسیواں سے بندھی ہوئی تھیں۔

ہے آئی کا مفہوم تو وہ مجھ گیا۔ نیکن چٹانوں کا مقصد اس کی مجھ سے بالاتر تھا۔ اس نے اپنے چرے سے بیٹا رُّ ویا کہ وہ اس منظر سے خوف زوہ اور براسال نیس سے اور اس کے ول میں موت کی وہشت بالکل نیس ہے۔ لیکن اس کے دل میں آیک انجانا ساخوف اسے لرزا ساوے رہا تھا۔ اس نے جل کماری کی طرف بے خوفی ہے ویکھا۔ تھا۔ اس نے جل کماری کی طرف بے خوفی ہے ویکھا۔

جل کماری اس کی طرف دکھ دی تھی اوراس کے ہوئٹوں پر ایسی استہزائی مستراہت چیکی ہوئی جواس بلی کی طرح جو چو ہے کوشکار بنانے سے قبل ناامیدی اور ماہوی کم کی کا حالت میں ادھرادھردوڑتی ہے۔ اس کی آتھوں میں ایک وحشیات چیک کہدر ہی تھی کہ اس سے بچتا میں ایک وحشیات چیک کہدر ہی تھی کہ اس سے بچتا مامکن ہے۔

''تیار جوجامور کھ۔۔۔۔!''جل کماری نے اس سے انتہائی تنج قیرآ میز نہج میں کہا۔''اب جو سے بچھ پرٹو نے والا ہے دہ تیرے شریر پر برا بھاری گزرنے والا ہے جے توسمہ نہ سکے گا۔''

اس المع آکاش کی حالت الیں ہورہ کھی اسے
بیان کرنے سے اس کی زبان قاصر تھی۔ وہ لمحہ برلمحہ دگر گوں
ہونے گئی تھی۔ اعسانی اختیار کا آ عاز ہو چکا تھا اس کی
تو ہے آدادی پانی کے کسی نئے بلیدی طرح بیٹے پچکی تھی لیکن
وواس تقیین صور تھال کا مقابلہ کرنے پرمجبور تھا۔ اس کے
سامنے ایسا کوئی داستہ نیس تھا جس پرجل کروہ جل کماری
سامنے ایسا کوئی داستہ نیس تھا جس پرجل کروہ جل کماری
ہونے ہے بازر کھ سکتا۔

جل کماری نے اس کے قریب کھڑے ہوئے کروہ صورت جلادوں کو کسی ٹامانوس کی آ داز میں کوئی تھم د یا۔ ان کے قدم بیک وقت مشینی انداز میں حرکت میں آئے اور دہ فضامیں تیرتے اس پرٹوٹ پڑے۔

اس نے دفاع میں انہیں روکنا جاہائیکن اجا تک عی اس کا بدن لرزہ سائٹیا۔ ندجانے وہ موت کا خوف تھایا جل کماری کے کسی پر اسرار حربے کا اثر کہ ان دونوں ہے کوئی مزاحت نہیں کرسکا ادر انہوں نے اسے بڑی آسانی



باندھنے شروع کردیئے۔

ان کے عزائم کی بو پاتے ہی وہ اٹھل پڑا۔ بوری توت ہے زئی کے خود کو بیانا جاہائیکن زمین ہے ہیروں کا ا تنافاصله تما که ده پیرنکانه مکاراس جلاد نے بری بدر دی کے ساتھ جاروزنی چٹاتیں اس کے باتھ اور پیروں ہے بالمرحدين جس عدوه اورب بس اور معقدور سا موكميا تقا

جب دوسرا جلاد بھی اے اوپر اٹھائے کے کام میں اینے ساتھی کا ہاتھ بٹانے کے لئے آگے بڑھاتو وہ خود پر تابونه باسكاراور بحراس فوشاه اندلج بس اس يكارنا شروع کیا۔اس میں محبت کی مٹھاس بحردی۔

مير همن كي راني ....! ميري جان تمنا ...! میری بیاری جل کماری. ! میری میت .... میرے سپنول کی رانی .... اتم مجول ری بو که ہم دونول ایک ووسرے وکتنا جاہتے ہیں ....ون رات ہم نے کس محبت ے گزارے ہیں. ... ہم ایک دوسرے کی جان رہے تیں ۔ کیک جان دو قالب ۔ مجھے اس عذاب ہے نجات دو الن شيطانول سے چھکارا دلاؤ النا این خواب گاہ میں لے چلو ....میں سیس ایک نظام کی طرح حیری سیوا کروں گا ... میں .. . تیرے چنوں میں رہول گا ... توونیا کی سب سے سین اور شدر مورت ہے ..."

"تو ميري شان على كويتا كهدر إ بيس" وه بنریانی کیج میں بولی اور پھر استہزائیدی بلس بنس کے بولی۔ ''کیاتو مجھے بے وقوف سمجھ رہا ہے کہ میں تیری حال بازی کے فریب میں آ جاؤں گی کہ اپنے حسن کی تعریف سن کے اپنے انتقام کی آگے بجھادوں کی اور بچھ پرمبریان ہو کے نیاضی ہے نوازوں کی .....عورت بار باردھو کانہیں کھاتی ہے۔۔۔۔ تو اپنی مدد کے لئے بکار اپنی شکیت کو جو نچھادر ہوتی ری تھی... اپنی امر تارائی کوسہائتا کے لئے بلا جو کھیے ای آغوش میں لے لے .....

فجراس نے توقف کر کے زورز ورے قبقے لگائے معلق کئے رہاادر دوسرے مکروہ صورت جلاد نے اس کے ۔ اور پھراس نے دونوں جلاووں کو اشارہ کیا کہ وہ ایٹا کام

ے اے بول بے بس کرلیا جیسے و چھٹ موم کا پتاا ہو۔ اے زمین برگرادیا گیا تھا۔ پھران دونوں نے اس کی ایک تا تک بکڑلی اور سنگلاخ زمین پر تھیلتے ہوئے اے ادھر لے چلے جہال پیانی کا پھنداجھول رہاتھا۔ آ کاش کوالیا لگا جیسے پھروں کی نوکیس اس کے بدن کوچھانی کر تنکیں ۔ د و ہےا ختیار چیخے اگا۔لیکن و دببروں کی طرح میخ و یکاریر کان دھرے بغیراے بے دروی ہے

معالی کے بہندے کے نیے بیٹی کران میں سے ایک پھرتی سے اس کے سینے پر جڑھ میں۔ اور رس کا بصندا اس کی گرون میں ڈال کراس کی گرواس طرح باند ھنے لگا کر جمنظہ کے ساتھ اے اوپر ایکا نے کی صورت میں وہ پصندامز بدینک نه بوشکه اول بی د صیا پیسندا تیار بواده اس کے سے سے از گیا۔اس نے وب کے دہن سے اٹھٹا جا ہالیکن ای وقت دوسرے جلاد نے ری کا دوسرا سرا تھاما۔ اور پھرا سے دورتک تھنچتا لے کیا تو آگائ کا تریتا بدن تیزی کے ساتھ فضامی او نیے معلق ہوتا چلا گیا۔

اس کی جینی بوی ورد تاک تعیس-اس کا بدان زخوں سے لیولہان ہو چکا تھا۔ گردن ڈھیلے پعندے میں تبینسی ہوئی تھی ادراے دوران خون کے دباؤ کے باسٹ ا بي بيشاني كي ركيس چينتي موني محسوس مي موري تعيس -اس کاشعور جواب دے چکا تھا۔ اس کی عقل کام نبیس کرری تھی۔لیکن موت کا خوف بہت میں ہیبت تا ک ہوتا گیا۔ اس کے اتھ پھندے والی ری بریا مجے ۔اس نے دونوں باتھوں سے وہ ری تھامی اور بورابورابوجھ ہاتھوں پر ڈال کر چ تی کے ذریعے اور اصلی ہوئی ری میں لک کیا تا کہ محردن كالحفنياؤهم موسكے اور دوائی توت و بجتمع كرسكے۔ زمین سے کی گز کی بلندی تک افعانے کے بعد

اے آ ہتم ہت نیج لایا حمیالیکن اس کے پیرز من سے تکے نہیں دیے۔ ایک مخص ری کا دوسرا سرا تھاہے اے قریب آ کراهمینان کے ساتھ وزنی چٹانوں ہے بندھی سشروع کریں۔ان جلادوں نے حرکت کی تو آ کاش کابدن ہوئی رسیوں کے سرے سے اس کی تاکلول اور ہاتھوں ہے ۔ آ ہستہ آ ہستہ او پر اٹھنا شردع ہوا۔ اذیت ناک موت کے

بعداے اس کے منہ ہے معنی جینیں اور آ دازیں نکلنے لگیں۔ بھراس نے اپنی ٹامگول میں برتی جھٹھے سے محسوں كئداييا بى اس في اب بأهول برجى محسوس كياراس کے ساتھ ان جاروں میں سے ایک ایک چٹان کا بوجھ اس کے ہاتھ اور پیرے بندھا اٹھنے لگا۔ بڑے کرب ٹاک لحات تنے.... وواذیت ہے جوال ہواجار ہاتھا۔ا ہے اسية جُنُوں، تَصْنُوں، كولبول، كلائيوں، كبينيوں اور باز دؤى ك جوز نكلتے محسوى مورب تقدان كاجسم تزين تك كاحمال عروم بويكاتها

کردن تک بندے ہوئے ڈھلے پیندے کی ری ای کی کھال میں کسی جاتو کی دھار کی طرح انزی جار ہی تھی۔ لیکن اس ظالم اور اجنبی سرز مین پر کوئی ایسانہ تھا جواس بردحم كها تااورات السافيت تتجات ولاتا-

چند کر او پر لے با کران ووٹول نے ری مجبوز وی ادراس کی آنجھوں کے سائے سیاد دائروں کا ایک سنورسا محموم عمیا۔ وہ ان چٹانوں میں بندھا بوری شد<del>ت</del> ہے ز مین برگرا۔ان دونوں نے اسے سنجلنے اور سامس نینے کی بهی مبلت نبیس وی اور تجرات او براغنا ناشرو ع کرویا ان كى يەخرىت برى ظالامنەسى ـ

اس کے بدن کی ساری رئیس اور یھے جواب وینے گلے۔جس عذاب میں اے جہا کیا گیا وہ اس کا تسور بهمي نبيس كرسكتا تخاب بزئي اور شقاوت كي بيصورت حال بالکاری بے مثال تھی۔

اس بارانبول نے اسے بچھادیر لے جا کرری جھوڑی اور بوری سکے داانہ مہارت کے ساتھ چٹانوں کے زمین پر ملکنے سے بل بی ہاتھ روک لئے ... اس کے پورے وجود پر قیامت گزرگتی۔ بدن میں درو کی r قابل برداشت میسیں دور کئیں۔ مربوں کے چینے کی می آ دازیں فضا من كؤكرًا كم اور وہ اندوہناكي چين مارتا ہے ہوش

واقعی جل کماری نے یک کہا تھا کہ اس کے متاب سے اے ملیا کے ماردیں ہے۔ ہے وحشت زدہ ہو کراہے موت کی خوابش ہونے کے کی

ہر یوں کی ترکز اجنیں اس کی موت کا پیغام نہ بن عیس۔ تکلیف اتی شدید تھی کہ وہ بے ہوشی کی شفیق آغوش میں زياده دبرتك تحويا ندره سكاب

جب وہ بیدار ہواتو اس نے خود کوزین پر بڑا ہوا یا یا۔ اس کے مجلے میں ابھی تک ری کا پھندا پڑا ہوا تھا۔ باتھو ہے چٹانوں ہے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے بدن کو حِرَات دینے کی کوشش کی تو اس کی ہے اختیار چینیں نکل ِ سنیں۔اس کے بدن کے سارے جوڑ انز بھیے تھے اور وہ تكمل طور برمعذوراورا بإنبج ہو چكا تھا۔

"بل كارى - ا" اس في اذيت من دولي چینوں کے دوران میں گناہوں اور عذاب کی اس سرز مین کی مکے کو ریکارا جو بدچلن ..... بدکار..... آ دارہ..... ہوں پرست اور خًا کمفتم کی تھی۔ جو اس وقت وہ اس کی دسترس

این فی کرب تاک آواز کی بازگشت بیل منذل کے عار کی تنتین چٹانوں ہے تکرا کے دیر تک گوجی رہی۔ ليكن اساس كأكوئي جواب تبيس ملاروه وبال شايدا كيلايزا ره اليا تفاركون ، و تا تواس كى يرجينين من كر منرور أتار

اس کی سالت مردوں ہے بھی بدر تھی۔ وہ بے حس وحرکت بروا تفالیکن بری طرح جیخانی جار با تفا۔ اور شدت سے بہوش کی آرز وہمی کرنے لگا۔ لیکن وروکی تا تابل برداشت مسسل بھی اے میہوش شرعیس۔

جو چند کھے تھے اس پر اس حالت میں صدیاں بن کے گزرنے تھے۔ایک ایک بل اس پر قیا مت بناد ہا۔ بعرائ جل كمارى اليي حالت من نظراً في كه جوتوبيتكن تھی ....وہ حیوان نظر آئی تھی۔ بیرحالت اس نے آ کاش و جاانے کی غرض ہے کی تھی۔ اس کا چیرہ نتح مندانہ مسكرابث سے كلنار ہور ہاتھا۔ اس كے مقب مي وہي دو جاد سی کولتے ہوئے سال کا بھاپ اڑاتے برتن سنبالے جلے آرہے تھے۔ابیا لگتا تھا کہ وہ اس سال

" عليت كيسي سندراور شعله مجسم ناري تفي - " جل اور زندگی اس کاردگ بن جائے گی۔ وہ مبیب جھٹکا اور کماری نے اس کے قریب آ کرز ہر میں بجھی ہوئی آ واز

''وه جوبھی جیسی بھی تھی لیکن تمہارے سامنے پچھ بھی نہ تھی ۔۔۔'' دہ پوری قوت ہے بولا۔''تم بجھے محتم كردو..... بجي صرف موت حائة - من أيك بل بمي زنده ربنانبين حابتا.....

«نبیس میری جان آ کاش جی ....!" وو تقارت بجرے کیجے میں یولی۔"ہم پاپ ٹیس کرتے۔ بلکہ مہمانوں کی بڑی عزت اور میوا کرتے ہیں۔اس کئے کہتم جيسے لوگ يوں بھي بزي لمبي عربي ياتے ہيں ..... جم ابھي ہیں ایک عرصہ مہمان رھیں تھے..... جل منڈل ک وهرنی لئنی سندر ہے۔اس کا اندازہ منہیں ہو گیا ہوگا .. میں میں ما بن کا عقبارے خون سے بلید کردوں

" بطل کماری .... "اس نے بھٹسی بھٹسی آ واز میں بهرنقسیاتی حربه آزمایا-" تم باایجه اور ذرا ذرای بات بر مستعل موری ہوئے ذرا محنڈے دل سے بچار کرو۔ ... زند کی برای حسین ، رهین اور میش ہے گزار نے کے گئے ہوتی ہےنہ کدا سے انقام کی نذر کرنے کے لئے سے شا کردو گی اور محبت کی بھیک دو گی تو میں آیک ایسا جیون ساتھی ٹابت ہوں گا جوتمبارے چرنوں میں جیون کا ایک ایک لمحه گزارون گا.... و بغموسی سوچو ....اس سنسار مین ہے ۔۔۔۔ پوربویں کے مائدے کہیں مسین ہو۔۔ "

''تم کنٹنی پیاری بیاری با تلس کرتے ہواور اس مى كتنى مبارت ركھتے ہو ....؟ "ووطئز یہ لیجے میں بولی۔ " زندگی کامپیناد کھارے ہو .... میں تنہیں کسی حالت میں مرنے نیں دوں گی۔ ستمہیں ایک ایسی زندگی دول کی جس كائم وجم وهمان بهى نبيس كريجة بو .... مير ، آكاش يي ....! ابھى ميرے يوسوك كول موا فيل تمارى آ تھوں اور تہارے کانوں میں ڈالیں سے پرتم زندہ رہو مے .... میں وچن وی ہوں کہ میں اس سے تک مرنے نہیں دول کی جب تک میرے بس میں ہوا.....<sup>\*</sup>

آ کاش کا بدن ارز نے لگا۔ کیکیابٹ کے ساتھ جارہا ہے ... ہم سنتے جارہ ہو۔" بی ازے جوزوں میں درد کی ناقابل برداشت لبریں "مب سے پہلے اس کی کون می آ کھ ضائع ابحریں اور وہ کسی ذرئع ہوتے ہوئے بھیڑ ہے کی طرح سے کریں۔"ایک جلاد نے پوچھا۔

اس كى مصيبت يسلم بى يحقهم ناتقى ابسراول كا نیا دورشروع ہوئے ولا اتھا۔ کانوں اور آ تکھوں میں کو کی تيل ذالنا واقعي أيك المجونا شيطاني خيال قفاراس وقت تنك اس كى آتما فوف دوبشت كرزر بي تقي -اس ے انجانے میں جو ایک حمالت ہوگئی تھی وہ اس کے باعث بدمز البقلتة برمجورتها\_

وہ دونوں جا دو کھو لتے ہوئے تیل کا برتن لیے اس ك قريب أبيض الله أبين دهكين كوشش من باتھوں کورکت و بی جابی اور تکلیف کی شدت ہے ترمپ ا شا۔اس کی مجبوری اور تسمیری اپنی انتہا کو پیٹی ہو گی تھی اور اس ہواناک مصیبت ہے نجات کی کوئی صورت اور تدبیر دوردور نظر شیس آری کھی۔

ان میں سے ایک جلاوئے پیکی کی تھی میں بھر کے کورت ہوا تیل برتن میں ہے نکالا اوراس کی طرف بردھا۔ آ کاش ملنے جلنے ہے معدور تھابس چینیا ہی رہا۔

جنج کیوں رہے ہو .... ۲" جل کماری کی الکی ہوی زبر في مى - "مم آخرى بارجها ورميراسين اور كداز بدن و كيواوراس الن الدهم بون ك بعدات تصور من و میسته ربوس و تیمون مین کتنی حسین اور قیامت لگ ری ہوں ۔۔ میرے انگ انگ ہے کیسی مستی ایلی پروتی

"توسير كتا لكراى بيس" أكاش نے نفرت، غصے اور حقارت ہے کہا۔ "کمینی .....رؤیل . ... برجلن الأسلامي مرت مرت تيرا كلا وباسكنا ..... تيرے مندي تھوك سكتا ..... تجھے ايك لاست رسيد كرسكن ......

" تم دونوں کیا تما شاد کھیر ہے ہو... ؟ میں نے منهس تماشا و مجمع في واسطى بازيا ... ؟" وه جراع با ہوگئے۔''د کھے نبیں رے ہو جھے کیسی نے ہودہ گالیاں بکتا



### در د دل پیاسح-بدینه سیدال مجرات

بزرگ نے جیسے ھی کلام اہی پڑھنا شروع کیا تو کسے میں زبردست هوا کے جهکڑ چلنے لگے اور پهر اچانك كورے ميں جیسے زلزله آگیا هر چیز الٹ پلٹ عونے لکی پهر ایك مهیب ڈرائونی آواز گونجی.

## یے حقیقت ہے کہ انسان ہی نمیں بلکہ نادید ہمختوق بھی دل کے ہاتھوں مجور ہوتی ہیں

ساری بات جان کراے کمرے سے باہر جیج دیا۔ اور مانین سے مجھیں بندکرے سرآ رام دہ کری کی بہت سے تکادیا۔

" پیتہ بیں ڈاکٹر میں نہیں جانتی۔"اس کے چبرے يرزاز لے كة ارتف

"وہ میرا ...." بات ماہین کے مند میں بی رہ کی كيوتك اطراف بين أيك مانوس ى خوشبو يعيل كي تقى اور ماين كول دوماغ يرجياتي كي - كريدين سوائ ذاكترعزيز اور ماہین کے کوئی نہ تھا۔ کمرے کا ماحول ایسا تھا کہ ماہین کا

" بیسم ساحرکون ہے؟" واکٹر نے مہران سے ذہن سکون کے مجوارے میں ملکورے لینے لگا۔ اس نے جب ہے مہران کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی حالات تب سے بی تھیک ندیتھاس کی بیاری کچھ براسراری ببوتی جاتی تھی مہران کولگتا تھا کہ ماہین کسی نفسیاتی الجھن کا شکارے ماہین الگ ائی کیفیت سے بریشان تھی۔ سوآج ذاكزور يستائم لياتحا

" ذاكر مجھے لكتا ہے بيرم راوہم ہے اور مبران كا بھی، وہ کہتے ہیں کہ علی سونے علی کسی ساحرے ہاتھی

شروعات ہوئی لوگ اینے کام دھندے پر جائے گئے، بچوں نے بھی اسکول کا ارادہ باعدها۔ مانین بالکونی سے ساتمام مناظر دیکھ رہی تھی۔ اور سویٹ رہی تھی کہ''زندگی کتنی خوب صورت ہے، لیکن میری زندگی اتی برنگ کیوں اور پھیک ی کیوں ہے ہے لاش اور سین مناظر میری آ تمھوں کو بھلے كول نبيل لكته - كيا كى ب كس چيز كى كى ب ميرى زندگ میں؟ "وہ خود سے یو چھ یو چھ کرتھک کی مرجواب ندارد۔

مہران نے آفس جاتے ہوئے کہدویا تھا کہ ''آج وہ ڈرائیور کے ساتھ اپنے شکے حاصل پور روانہ ہوجائے کہ شاید آب وہوا کی تبدیلی اس کی تعجت پر جھا اثر والے موماین نے بیگر تیار کے اور ڈرائیور کے ساتھ حاصل *يورڪ ڪئ*ڪل

عاصل بورى ويلى بين ال كي قدير خوب خوشيات منائی کنیں۔ حیدر ملک اپنی اکلونی بی سے کی رائے خوش ہوئے کہ بہت ی دولت اس کے سریے سے وائر کر خیرات كردى معاصل بير كاوك حيد ملك كي فياضي ب الت فوش رہے کہ دعاؤں کے دُوگرے برساتے نہ تفسق آئ بھی جب منزہ ملک نے کاؤں کی چندعور آب کو ان ن ہے بھرے تھیلے دیے تو ماہین بھی ما*ں کے ساتھ بی تھی* جب دو عورتنس ڈھیروں دعا نمیں دیتی ہوئیں اینے تھروں کو اوٹیں تو ماجن الن كى زبال سے است لئے اتى دعا كيس س كرا بھى تى وه سوینے پر مجبور ہوگئ کہائٹی دعاؤں کے ساتھ میں رہتی ہون بحرجهي دي وولي سكون كورسي هول بيسب مير يساتهدي كيول ورباب، كيايس بهت كناه كاربول جوجه يردناكس بھی اڑ نہیں کرتی مہران بھی کیاسو ہے ہوں گے، جب ے شادی ہوئی ہے ایک دن بھی سکون سے نہیں گر رااور بیا ساحر، بیکول میرے واس پر چھاعمیا ہے، آخر کیوں؟ اس كيول كاجواب وه ايك بار بعرنة الأش كرياتي حي\_

حویلی میں آ کر ماہین کی طبیعت کچھ بہتر تھی نہ تو سوتے میں ساحرے ہاتی کرتی نہ ہی وہ خوشبو مسام جال ست عكراتي تھى بعنى مہران كا خيال درست تھا كه آب و ہواكى تبدیلی نے ماہین براجھااورخوشکوار اثر مرتب کیا تھا۔ وہ خودتو كاروبارك سلسل مي معروف ربا، مايين كے ساتھ ندآ سكا،

اسے تنہا جینے دیاال وعدے کے ساتھ کددہ بہت جلد آنے کی توشش کرے مگا۔

آئ پرانی راہوں ہے کوئی مجھے آواز نہ دے ورد میں وویے گیت نہ دے ہم کا سسکتا ساز نہ دے ووصبح سے بی مدی تا النظامے جاربی میں۔ مہران بھی آئے بہت یاد آ رہا تھا،اس کی طبیعت بھی کافی فریش تعمی این نے سوچا کیوں نہ کچھ کیا جائے ،لیکن کیا اوہ سوخ عمل پورننی وساتھ ہی گئٹا جن جاری تھی۔

اس کی گنگنا ہت کو یکدم بر تیب لگ گئے، کیونکدوہ رو یا میں اتر تی ہوئی خوشہو ہر سوسیل گئے تھی۔ ماہین نے س کو ا پناوہم مجمع اور کریے کی صفائی کرنے کا ادادہ کرایا۔ اس کا سمرہ کافی دنول ہے بلھر ایر اتھ اور ملاز مین کواس کے کرے میں آئے کی اجازت نہ محص سوس نے مفانی کرنے کی شمان كرووية كمريت كأروش كريا تدجاليا ماور كمريت كاليك كويك سيدوس بريب ويشتك تكاودو ثرائي

" بقهم ابهوا كمره بفهري مونى چيزي الاعوري بالتمل، ميري تخصيت كاخاصه بيل."

ووطنش أواز ما متون سي مكر افي رتواس في جو مك كرودهراوهرو يكهاب

اسی کو ندیا کرسر جعنکا اور کتابول کی الماری کی طرف برجی،سب سے بیلی چیز جواس کے ہاتھ آئی،وومرخ جلدوالي ايک خوب صورت ي ذائري سي اس دائري کود کيو سر ماہین کی رنگمت متغیری ہوئی۔ پھر بے اختیار اس نے ea وُائرَى انْعَالَ- يَهِلُ تُسْفِيحِ بِرَاكِهَا عَمَارِ مَا بِي كَمَامٍ-تنہارے مم نے کیا جھے خوار مجھے مل جاؤ اک بار ابى جنوان عشق بابى بيار تهاداساح

و دجیے کہیں کھوی گئے۔ ذہن ماضی کے دوش پرسنر کرنے نگار اے نگا جیسے ابھی کل جی کی بات ہو ۔۔۔۔ دہ اپنی



مای برآ شکار میں ہونے دیا جا ہتا تھا۔"اب کیسی طبیعت ہے تباری؟"

ساح دنگ دہ گیااے لگا جیے دنت رک سا گیاہے اوروہ ای ایک جملے می قید ہوگیا ہے۔ اس دسمن جال نے کیا یو چھلیا تھا۔ پہلے زخم زخم کرنے کے بعداب مرہم کا سامان، بيك وقت اذبت وراحت كااحساس مواتفالت\_

" پہلے ہے بہت بہتر ہے۔" دوایک گبری آ وبھر کر بولا۔ خاموتی ایک بار پھر سے طاری ہو گئی، اس خاموشی کی د بوار کوتو ڑنے کی ہمت وہ خود میں نہیں یار ہا تفاريكن ده بيموتع كهوتانبين عابهنا تفاسو بولا." مجهير آپ ے بھی کہنا ہے مای <u>"</u>

"بولور" مای نے مختصرا کہا۔وہ کچود پر سوچتار ہا کھر بولا۔"مجھے کوئی علظی ہوگئ ہے؟" «مبين "محقر حواب لا<u>-</u>

"تو پرآپ جھے نظرانداز کیوں کرتی ہیں؟"ساج کالہجہ شاکی ساتھا۔ وہ بیدد کیھے بغیر کہ ماہی کا موڈ آف ہوگی ے بولتارہا۔"جم دوست ہیں تو چرکیوں آپ نے دوردور رہنا شروع کردیاہے؟"

''ایکسکیوزی ہم دوست نبیل میں۔''اس بات برتو مابى جىيەتى ئى كى

وهناب مجصة دوست نبيل متجمتيل ليكن من توسمجها ہوں تاں، بلکہ میں تو اس حو کمی میں آیا بی آپ کے لئے مول،آب کو بتا چکاہول کہ میری سوچوں، میرے خیالوں، میری امیداور تاامیدی می آب ہو، ہر بل ہرآن برے دل میں دھڑ کن بن کر دھڑ کتی ہومیری رگوں بیں خون بن کر بېتى مو .... ميرى برآتى جاتى سائس مى آپستى بو ماى، آپ میری روح میں اتر کئی ہو، میرے روز و شب بہت مضطرب ہیں ماتی۔"

"تو من كيا كرون به"ساحركى بات الاتورى ره كئ تقى كونكه مات يكدم تى جيئ تقى-"كياجات موتم جه سه، مجھے چھوڑ کول مبیں دیے تم، مجھے اکیلا چھوڑ دو، مجھے تمہاری ضرورت كيس بيتم جائة كيابو؟"

"من مجومين عابها ماي، من صرف آپ كى آپ محصاتى تك بين

خوشيال چايتا مول ـ'' وه مَزِوري آ واز من بولا \_ ، جہبیں میری آئی فکر کیوں ہے؟ 'وہ یولی۔ "من آپ سے مبت كرتا ہوں حد ت ذياده\_" " مجھے تہاری محبت کی ضرورت نبیں ہے، ہر چیز کی ایک صدیونی ہے اور تم ائی حد می رہو" وہ بہت بی غصے من آھئی تھی۔

"آپ کوں مجھ ہے تا چڑتی میں؟" وہ مجھی اپنی بات برؤ ٹارہاا سے تعان لی می کدوہ آج وجہ جان کری رہے گا ..... ' مجھے وجہ ہتا ئیں بس میں سوچ سوچ کر پاگل ہوگیا ہوں کہ آخر مجھ سے الی کیا عظمی ہوگئ ہے جو آ ب نے مجھے یوں محکرادیا۔"

"سنای جا ہے ہوتو سنو، مجھے نفرت ہے ہے اورتمہاری محبت ہے، مجھے تمہاری باتوں سے نفرت ہے۔ میری جان چھوڑ دو، میری زندگی سے دور چلے جاؤ خدا ك كي الله الفاظ كل بن كركر التحديماح المحالة پہلے بول ندسکا، گہرے مدے سے اس کی آ واز عظم بوکئ، کچودر بعد بولاتو بول -" آب تو میری سانسون کی ضامن ہیں پھرآپ .... مای آپ کیسے اس طرح کہ عنی بیں۔ "اس کی آواز رندہ کئے۔" میں آپ ہے سے

"مس نيس كباتها بحديداتي مبت كرو"، بين كانداز م صدورجه سفا ك مي

"مِن كسى صلے كے تقوري على .... مِن تو بس میں تو آپ کے ۔۔۔ '' اس کے الفاظ نے ربط مو کئے لہجہ بمحرسا حمیادہ سمجھ نہیں یارہا تھا کے ماہین کے غصے کی تیزی پتندی کامقابلہ کیے کرے۔

"میں تم سے تنگ آ چکی ہوں ،خدا کے لئے میری جان چیور دو جمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے بم میری زندگی ہے جلے جاؤ'' ماہی بولتی رعی ساحر کی آ جمعیں بعليَّنَ لَيس وه بيدعا كُرِمَا تِهَا كَهِ ما بني بولتي ريساورآج جب وه بولی توساحری ول کی ونیاعی تا خت و تاراج کر کے د کھوی۔ " مجھے معاف کردیں ماہی میں جانتائبیں تھا کہ

ول نے چکے سے کہا۔ أيك دوسرے كى طرف انصتے تھے۔ كنول كويفين تھا كەجلىر بإبدرية فأصلدست جائع كاليكن فاصلفتم موني پہلے ہی مسکان نے سیدھی لائن ٹرائنگل (محمون) میں

بدل دیا۔اب میوں سرے بروہ مینوں مضبوطی ہے کھڑے تصاور تنول كى يوزيش مضبوط اورمتحكم تقى .

و جمہیں مسکان کیسی تکی ؟ '' سمان نے کنول کی المرف متحراكرد يكسار

" بہت اچھی، بہت خوب صورت ، کاش آگر میرا كوئى بھائى ہوتا،تو مى اسے بھابھى بتالىتى "كنول نے دل کے بجائے دماغ سے کام لیماشروع کرویاتھا۔

"تو من تمهارا بهائي نبيس مون كيا، جُه عد شادي كرك ووتمهاري بهاني بن جائے كى "سىن نے كہا۔ تو اندر ہی اندر کنول زخمی نامن کی طرح پھنکار ٹی رو تق ۔

دو میں سمان تم میرے کزن ہو، بھائی نہیں، میری شادی تم ہے ہوسکتی ہے۔ آئندہ میرابھا کی منطی ہے بھی نہ بنا۔'' کنول نے اے بلکاسااشار ودیا۔

" اجھاتو بدبات ہے۔" سمان مسكرايات بھدار ت<mark>ما</mark>

کنول نے مشکراتے ہوئے سر ہلایا۔ "ہم بھین سے ساتھ ہیں، تم نے **بھے** پہلے ایسا كرنے كے لئے كول نبيس بتايا۔"

"ان باتوں کواب جانے دو،تمہاری زندگی میں مكان ہے،ميرے لئے مخبائش ہدائيں ہوسكتی۔ " كنول نے تخالف مت میں دیکھا۔

"ویسے ایک بات ہوچیوں، مسکان تمہیں کیوں

''وہ دل کو اچھی لگتی ہے، مجھے اس کی مشکر اہث بیند ہے، وہ بہت زیادہ حسین ہے اور بہت و بین بھی، مہیں بند ہے کنول اے بہت سارے لوگ پہند کرتے

میں بگروہ مجھے پہند کرتی ہے۔" کنول کی آگھوں میں ٹی تیرنے گئی، وہ کھڑکی سے ہابرد کیھنے گئی۔ سے ہابرد کیھنے گئی۔ "اور میں جو تہیں پہند کرتی ہوں۔" کنول کے

''کنول مجھے پیۃ ہےتم مجھے پسند کرتی ہو، مگر میرا ول مسكان كو جابتا ہے۔ مسان في ول بى ول مى ائے آپ سے کہا۔

جب ول شدت ہے سی کوجا ہے اور وہ کسی اور کا ہونے جار ماہوتو دل برگزیہ کوارانیں کرسکتا ہجب ، خنڈک كا احساس بموتى باورنغرت آك كا، آك سے كھلنے والے بہت كم بوتے بيں يركز كنول آك بيں جل كرراكھ کے بجائے کندن بن جاتا جا ہتی تھی، وہ اس وقت آگ ے کھیل ری تھی آگ ہے ہرایک کھیل ہمی تبیں سکتا، اس نے اشارے میں سمان کوائی بستدیدگی بتاری تھی۔ تحرس ن است ميس مكان كوجا بها تعام واس كے لئے بير يبنديدگي غيرمعمولي تحي-

کنول نے اپنے بیک ہے سل فون نکالا اور مسكان كي فيريكال كردى . بيل جاري هي يمرسكان نے اٹھا کی تیں۔

ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری مرتبہ بھی ساکا<del>ن نے نو ن ریسیونیس کیا تو غصے سے کنول</del> نے نون ای ج ویا وہ فصرے صوفے پر بیٹھ کی ، کچھ بل بیت گئے۔

كنول كا موبال بيخ لكا، كنول في مسكرات ہوے سیل نون کی طرف و یکھا۔ دوسری طرف مسکان

''ہیلو!'' کنول نے فون کی کرے کان ہے

"آپ كى كالرآئى تنى، من داش روم من تقى، المجى بابرآئى تو كالزد كيوكرآب كوفون كرديا-"

"دراصل محصة بيت بات كرني تعي ، كمر عل كونى دوسراتيس بيكياء وه بقى فون المينز كرسكما تعالى"

"بال ہوتے تو ہیں، بھائی اور مما شادی بر مے جِين، آج مِن اللي بون \_ ويسے كيابات كرتي تھي آپ

لکھااور دو بھی مسکان کے خون سے ،اب بیسکرانیں سکتے گی!

گراس نے دستانہ پہنااور خوشی خوشی مسکان کے سمر سے نقل آئی۔ وہ ثبن لیت سے نقل ، حب تک وہ اوسیدہ ماسک بیک عمل ساچکا تھا، دستانے بھی بیک میں حلے صلے شخصہ

کی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کنول اپنی گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ 15 منٹ میں اس نے مسکان کی سب سیٹھی اور چلی گئی۔ 15 منٹ میں اس نے مسکان کی سب سے خوب صورت چیز اس سے چھین کی تھی۔ اور مسکان اس ظالم چورکو پہیان بھی نہ کی۔

\$ ....\$

بندن کا دل بری طرح گھیرائے لگا، پورے وجود میں عجیب ہے چین کرویے والی لیریں می دوڑنے گئیں، کچھ برا ہونے کا احساس اس کے دل میں جاگا، وہ جو آ دھے تھنے بعد جانے والا تھا، فور آا ٹھا، اور گاڑی کی حرف دوڑا، بجیب انہونی ہونے کا احساس اے ہے ٹل کررہا تھا۔

گاڑی تیزرفآری سے سڑک پرجیسے اڑر ہی تھی۔وہ بلک جھیکتے ہی مسکان کے پاس پہنچ جانا چاہتا تھا۔ آ دھے محضنے کا راستہ سلمان نے پندرہ منٹ میں طے کیا، گاڑی سے اترا، دوڑ تا ہوا مسکان کے گھر کے اندرداخل ہوا۔

خونی منظراس کا دل دہائے کے لئے کائی تھا۔ مسکان کواس حالت زار میں دیکھ کراس کا دل رور ہاتھا۔ اس کا چروخون میں تربتر ہو چکا تھا۔ مندخون سے بعرا تھا، سامان نے اسے بانہوں میں اٹھایا اور کا ڈی میں ڈالا، گاڑی کارخ قربی پڑے اسپتال کی طرف تھا۔

اوں ہوں ہر ہم ہرے ہیں ہاں ہوت اللہ میں ہوت ہا ہے گئی ہی ۔

پر لیس ہمی تفتیش کے لئے آپکی تھی ، سرمان نے اپنا بیان مسکان تی و سے دیا تھا۔ مسکان ہے ہوش تھی ۔ حتی بیان مسکان تی و سے سکتی تھی ۔ واکٹرز اس کی صحت یا بی کی پوری کوشش کرر ہے تھے ، پولیس اس معالے می الموث ہو چکی تھی ۔

مسکان کا ہمائی بہت غصے میں تھا۔ اس محق کو ہر

قیت پرجیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا جا ہتا تھا۔ مسکان کو چھ تھنے کے بعد ہوٹ آیا۔اس کا بور چمرہ

سفید پٹیوں میں لیٹا ہوا تھا، مسکان کے ہونٹ گہرائی میں جاکر کائے گئے تھے، اس لئے ٹی الحال دہ بول نہیں سکتی ٹھ

ہوڑی میں آئے کے بعد وہ نامجی سے خود کود کھنے گئی، سمان ایاز اوراس کی والدہ ایک ساتھ کھڑ ہے ہے۔ جہاں یہ دافعہ ہوا تھا پولیس وہاں تفتیش کررہی ہمی۔ان کوفون ہے کھا ہوا لیک سفید کاغذ ملا، جس برخون سے ''مسکراہٹ' کلھاتھ ۔

تین دن بعد سکان پنیوں کی قید ہے آ زاد ہوگی۔
یہ دن سکان نے نہا یت می اذیت میں جالا ہو کر گزار ہے
ہے، ایک منظر اسے رات ہمرسونے نہیں دیتا تھا، دستانے
میں مذیوں ہاتھ ، بد بیئت ماسک کے پیچھے چھیا چہرہ ہار بار
اس کی نظروں میں آ جاتا، جب بھی مسکان آ محمیس بند
کرتی ، وہ یہی سوچتی راتی شاید اس کی خوب صورتی ، اس
معلوم فیض نے تیمین کی ہے۔ یقینا میرا چہرہ اس کے
عصیا یا گیا ہے کہ بھی پر تیزاب مجھیک دیا گیا ہے۔

پولیس نے بیان کے لیا۔ مسکان کواس دن آئینہ دکھایا گیا میائیک ملح حقیقت تھی اسے چھپایا نبیس جاسکتا تھا۔ آئینے ہیں خود کود کچھ کرمسکان مجموث مجموث ک

" میں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا۔ جواس ظالم انسان نے میرے ساتھ ہے مل کیا۔ " سمان نے مسکان کے ہاتھ ہے آئینہ لے کرتو ڈ دیا۔

، "سکان اب تم ثب تک آ مینه نبیل و یکھوگی، جب تک میں سب ہوٹھیک نبیش کرویتا۔"

''اب بچوبھی ٹھیک نہیں ہوسکے گا، میری خوب صورتی کاراز امیری مسکراہٹ جھین لی گئی ہے۔ میں کیک معٹمکہ خیزین گئی ہوں۔''

و میرایقین کرو، میں سب ٹھیک کردوں گا۔ بس میحددن اور تنہیں اس اذیت کو سہنا ہوگا۔''

ہاں ہو اس میں ماریک ہو ہو ہے۔ سکان کی والعرہ جائے نماز بچھائے اس مخص کو ہروعا تھیں دے رہی تھیں۔ جس نے ان کی بیٹی کا بیہ حال کیا تھا۔

☆....☆....☆

کنول کوتیسرے دن سمان نے فون کر کے سب سیکھ بتادیا تھا۔ کنول نے سن سے بے صبری سے یو چھا۔ ''ابتم کیا کرو تھے؟ مسکان کی مشکراہٹ مہیں يسند هي اب واي مبيس راي ''

" كنول من مكان كاعلاج كراؤل كا،ات عج منجدهار من جيوز تونبين سكتا."

"سنان تم بنا ہونوں کے اسے کیسے قبول كرومي، مجھے تو س كر وحشت ہورى ہے، اگر كوئى تم دونول كوساتهدر يمجي كالو .....!"

" بیرتم کیا کمه ربی جوه میں حابتا ہوں، میں پریشان ہوںتم میراساتھ دو۔''

"هي بميشة تهار بساتحد بون بم مسكان كوچيوز ووا میاس کے کھر والوں کی ذمہ داری ہے، کہ وہ اس کا علاج كرائيں ـ''

' میں اے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ مجھے ب<mark>نا ہونٹوں کے</mark> تبھی قبول ہے۔''

" سربان!اس وقت تم هوش <del>شرائيس جو، بعد يس</del> بات كرتے ہيں۔" كول بول-

"اب تو ہوئی میں آیا ہوں ، سوچو ، اگر تمہارے ساتھ کوئی ایسا کرنا، اور تمہارا ہونے والا متعیتر جہیں جھوڑ ویتابتوتم ہونٹوں کے کٹ جانے پراتناعم زوونبیں ہوتی، جتنا اینے معمیتر کی بے وفائی کاعم کرتمیں جمہیں پتہ ہے! مسكان كوت ہونٹ ل جائيں ہے!"

" كك ..... كك .... كيد!" كنول وكلا ألى -اس كاول سوس كرره حميا ـ سمان في اس لاجواب كرويا تھا۔ کنول محبت کی ہے بازی بھی ہار پیکی تھی۔

"سائنس نے بہت ترتی کرلی ہے۔ بلاسک سرجن ڈاکٹر اورلیں نے ممل یقین دہانی کروائی ہے کہ میانی کہ تمہاری مسکراہٹ پہلے سے زیادہ مسکان کو پاسک سرجری کے بعد نے ہونٹ لگ سکتے خوب صورت ہوگئی ہے۔ "سلمان یولا اور مسکان کو جي اوروه مجمي بهت حسين اورشادِ اب''

كنول آمے تحصہ بول تكى!

"مسكان يملي يسازياده خوب صورت انداز من

مسكرائے كى ـ "اور كنول نے كال كات دى۔ کنول ہاری بھی ایسے تھی کداس کا دل اندر سے ٹوٹ کیا تھا۔ای رات اس نے یا کتان چوڑ دیا مطالانک وه ونیا چیوز دینے کاارادہ کئے ہوئے گی۔

بولیس ناکام ربی، نامعلوم مزم کو ڈھونڈا نہیں جار کا،مسکان کے ہونٹ آگریے گہرائی میں کائے جانکے سے مروا کٹر اور لیں نے بوری کوشش سے بالسٹک سرجری كركيات نخ بونث دے ديئے تھے۔

مکان اور سمان کی شاوی دھوم وھام ہے ہوگئے۔ سدن کو کنول کے بول بطے جانے سے کوئی پر داونبیں تھی ، و واپنی مسکان کے قریب بیٹھا ہوا سوج

''جمعی مجھی ہمارے بہت قریبی دوست اور اپنے ہمیں لاعلمی میں بہت بڑے نقصان ہے دو ح**یار کر**دیتے ہیں۔ جیسے کنول نے مسکان کے ہونٹ کاٹ کر مجھے دکھ پہنچایا۔ خیر میں نے اسے معاف کردیا۔ وہ جہال بھی رہے

سمان نے جب سفید کاغذیر حون سے لکھا ہوا مسكرا بث ديكما تو اے فورا پنه چل چكا تھا كه بيلكھائي كنول كى ہے۔ وہ اور كنول جب بملى ساهل سمندرير جاتے ، کول ہمیشہ ساحل کی ریت پر اپنا اور اس کا نام انکی ہے لکھ وی ، اور سمندری لبریں چوم چوم کراسے منادیش ، وو کنول کی لکھائی کیسے پہلی نظر میں پیجان نہ ليمارات بية تقاكد كول ات جائل ب، كول في كول فتل نبيس كيا تفاعمراس كاجرم بهت يزانقاء بمرجعي سلمان نے اسے شرمندہ ہونے سے بحالیا۔ بیاس کا کول ی ایک بہت بڑاا حمان تھا۔

" کیاسوچ رہے ہو۔"مسکان مشرا کر بولی۔ مانہوں میں بمرکبا۔



'' پچھ خاص نبیں، آپ کا حال احوال بوچھنا تھا۔'' کنول نے سنجل کر کہا۔

"جی میں بالکل ٹھیک ٹھیک ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ! کرآپ نے یادکیا۔"

"اس میں شکر یہ گی کیا بات ہے۔" کنول مسکرائی۔" میں ہمیشہ شہیں یاد رکھوں گا۔" رابطہ منقطع ہو چکاتھا، غاموشی چھا چکی تھی۔

کنول میری سوج میں کم تھی۔ ''مسکان گھر پر اکیلی ہے۔ اچھاموقع ہے۔ ' وہ آئی۔ اسٹورروم میں تھس گئی۔ برانے کپ بورڈ ہے اس نے ایک بدہیت سا ماسک نکالا۔ جوگرد ہے اٹا پڑا تھا۔ پھراس نے ووید شکل ماسک اچھی طرح جھاڑا۔ پھرکاڑی میں بیٹے کرمسکان کے ماسک اچھی طرق روان ہوگئے۔ اس کومسکان کا تھر معلوم تھا۔ گھر کی طرف روان ہوگئے۔ اس کومسکان کا تھر معلوم تھا۔ راستے میں وہ آیک میڈ پکل اسٹور پر رکی ، اس نے بہاز مین کواچھی خاصی رقم بری ، پدیلے میں پڑ مین نے است ایک ووائی دی ، ہے ہوئی کی دوا ، کلورد فارم!

رومال پرکلورو فارم ڈال کرائی نے رومال برا ہیں دکھ دیا۔ مسکان کے گھرے تعور نے فاصلے پرائی نے گاڑی دوک دی۔ بیک انتمایا اور تیل پڑی، وہ گیٹ ک قریب پہنچ گئی، اس نے کلی میں اوھرادھرو بھا، کوئی نہیں تھا، اس نے اپنے بیک سے ماسک نکالا اور پسن کیا، و دائی ماسک میں ایھی خاصی مصحکہ خیز لگ رہی تھی۔

مسكان كي تمركا من دروازه اس في دهكيلا، خوش منى سے وه كھل كي، وه اندر على تن ، كھر من داخل ہوت من وه الرب ہوئى، جيسے مشن ايمياسيل كو پاسيل كرنے كى كوشش كررى ہو، جن كيث سے ہوكراس في لان عبوركيا، پر كھر كے داخلى درواز سے پر پہنچا كى، اس في رسانے نكالے، اور چمن لئے ، داخلى درواز سے پر پہنچا كى، اس في رسانے نكالے، اور چمن لئے ، داخلى درواز سے پر الله بحر درواز ہ بندتھا، اس في جيندل پور سے زورت من مايا تمر واز ہ بندتھا، اس في جيندل پور سے ذورت تھمايا تمر وات ہوں ئى۔

داخلی دروازے بردستک ہونے تکی۔
'' لگتا ہے سمان آگئے۔'' مسکان سکرائی، دو جلدی ہے آئی اور ہستی مسکراتی دروازے پر پہنچ گئی اس

نے بیمی نہ موجا کہ کوئی اور ہوسکتا ہے۔ سلمان نے تو ایک محفظے میں آئے کا کہا تھا۔ اور ابھی 15 منٹ بھی بمشکل گزرے بتھے۔

جیسے بی وروازہ کھا ، سیاہ دستانے میں چھپا ہاتھ برآ مد ہوا۔ مسکان سنبھل بھی نہیں تھی ، بد بیبت شکل کے بوسیدہ اسک پہنے ہوئے کہ کی تیزی سے اعدد واخل ہوا۔ دوسرے لیے میں ماسک مین کا ہاتھ مسکان کے مند پر ہاتھ ، کلوروفارم کی فوشبونے مسکان کوسوچنے کا موقع مند پر ہاتھ ، کلوروفارم کی فوشبونے مسکان کوسوچنے کا موقع مکہ نہیں ویا۔ وہ بیا تک نہ جان سکی کہ ماسک مروفے ہی نہیں رکھا ہے یا کوئی عورت تھی ۔

راها ہے یا وی حورت ی ۔
مسکان اہرا کر فرش پر گرتی چلی گئی۔ کنول نے
ونت منسائع کئے بغیرا پ بیک سے تیز دھار پنی نکالی اور
دوسرے کہے بغیرا پ بیک سے تیز دھار پیکی تھی۔
دوسرے کیے بخی مسکان کے ہوتوں پردور کھ پیکی تھی۔
شدت سے کنول نے با کمی ہاتھ سے مسکان
کے ہونٹ بوری قوت سے کھنچ اور دا کمی ہاتھ سے میکن چلادی۔

اور پھر تیز دھار قینجی بیک وقت ووٹوں ہو توں کو کاٹ نہ سکی ،البتہ اے زخمی ضرور کر گئی ، کنول نے قینجی ڈکالی اور خون آلود قینی ہے پہلے اس کا اوپری ہونٹ کاٹ دیا، بیروش مسکان جنبش تک نبیس کر سکی۔

پھر نچلا ہونت کاٹ دیا۔ بھل بھل خون کا فوارہ انکلا، خون آلود ہونٹ، جو مسکان کے خوبصورتی کا حصہ تھے،اب اس سے جدارا سے نظے، بتا ہونٹوں کے اس کے دانت صاف نظرآ رہے تھے۔

"اب میں دیکھتی ہوں ، بنا ہونٹوں کے اس چریل کوسمان کیسے اپنا تا ہے۔"

کول نے سر جھٹکا اور مسکان کے کئے بھٹے ہونٹ افعا کرڈ سٹ بن میں بھینک دیتے۔

وہاں پر ایک سفید رنگ کا کاغذ پڑا تھا۔ جوعموماً پرنٹر میں استعال ہوتا ہے۔ جسے ڈیل اے کاغذ کہتے ہیں۔ کنول نے دہ کاغذا تھا یا اور دستانہ ہاتھ سے اتار کر مسکان کے جمعے خون میں اپنی آنگی ڈبودی۔ اس نے سفید کاغذ پر اپنی آنگی سے ''دمسکر اہم'' ''میں تم سے مخاطب ہوں۔'' سمان قدرے او کی آواز میں بولا۔

دسن ربی ہوں، دیکھی کر بتاؤ**ں کی مجمعی جمعی** ہم بہاڑ محودتے ہیں اور جو بالکاتا ہے۔'

سمان نا مجمی ہے کول کو دیکھنے لگا۔''سامنے و یکھو ڈ فر، المجسیڈنٹ کروانا ہے کیا۔" اور سمان مسکرا کر سائنے دیکھنے دگا۔ کنول کی جیخ انچھی خاصی بلندھی۔

ادھری سائیڈ کے قریب ہے شاندار ہے ہوٹل من مسكان نبيل يرمينهي ان كي منتظر تهيء وه دونول حيلته ہوئے مسکان کی تیل تک آپنچے،مسکان ان کے استقبال سمجوری می ۔ کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی، کول نے اس سے ہاتھ مایا۔ جبكه مسكان كلے لكانے كا سوچ رى كھى \_ سرال نے دوتوں کا تعارف کا مرحلہ ملے کیا۔ مسکان نے اسے خوش ولی ہے ویکم کمااور منوں نیبل کے اردگر دبین کے ۔

> مه كان است بيخ ان تدعى - كان مين و ومسكان كى مخالف تھی۔ممروہ مقابلہ کی طرفہ طور پر مطے کر تی ،مرکان ے وہ بھی نہیں موجھتی تھی، وہ سکان ہے بھی خاطب حبیں ہوئی تھی اور نہاس سے بات کرنا پسند کرتی تھی۔

کنول کے خیال کے مطابق وہ اے بیجان نہ کی ، ہر بات کنول کے لئے بوٹس تھی، ورن اگر وہ اسے بھیان عاتی تو یقینا اس کی و گھتی رگ کالج کی پروٹی یا تیں شروع

و جمهیں بیتہ ہے کنول آج مسکان کی برتھ ڈے ہے، اور ہم اس کی برتھ ڈے کی بریث کرنے آئے ہیں۔" سمان کی بات پرمسکان مسکرانے کی ،اور کنول فور ہے اس کے مسکرانے سے انداز کو و کھنے لگی، واقعی اسی وللقرمشكران كالمجتمي كالجعي نبيس ببوكي سفيدمو تيون كياطرح دانت جمك رے تے اور مونث بنالب استك كے كالى ئے۔

" وفر، ملے کوں ہیں بتایا۔ می سکان کے لئے سلمان كوكھورا۔

"الساوك بتم آئيں بتواپيالگا، جيے تم بي ميرا محفث ہو۔ سلمان اکثر تمہارا وکر کرتا رہا ہے۔ "مسکان نے سمان کی طرف دیکھ کرکھا۔

"اچھا، رئلی کین جب میرے ساتھ ہوتا ہے، صرف تبهاري محرابث كي تعريقين كرتاب اورتم يل كر مجھے لگا کہ سمان جموتی تعریقیں نہیں کرتا۔''

مجھے دریے بعد تیل پر کیک بج چکا تھا اور کیک کے اور حمع روش ہوگئ تھی۔'' مینی برتھ ڈے، مسکان'' كيك كيار كرككها تھا۔ كول ان كے درميان خودكوس فث

مسکان نے روش شع کو بھونک مارکر بجھادیا،اور سمان مکنول تالیوں کے شور میں بینی برتھ ڈے مسکان، وش کرنے تھے۔

منان نے کیک چھری سے کاٹا اور چیں بنا کر سمهان کے مندمیں وال دیاتو کنول کے دل پر جیسے مسکان چھری پھیرری تھی ،اوراس کول کے مکوے جہان ئوكھلار ہى تھى۔

الکا عکرا کر کے اس نے کنول کی طرف برو هاویا تو تنول نے اس کے ہاتھ ہے تکڑالیا۔ اور ذراسا چکھا۔ اور مجروین رکادیا۔ سکان نے کول سے دوئی کرلی۔ اورایا يلى اون أبريعي دےديا۔

سمان دونوں کوشا نیک پر لے گیا، اور پھر پہلے مسكان كو كمر وراب كرديا- كنول في اس كالمحر نوث

> عمردونوں اپنے کھر چلے آئے۔ ☆.....☆.....☆

كنول كوسب يجوبهت برا لك ربا تفار محر كمال جرت سےاس نے سدن کے سامنے مسکان کی کی بات كاالنا جواب تبيس وبااور نداييا ظاهركيا كداس مسكان كى موجود کی سے تکلیف ہورتی ہے۔ جب تک مسکان کوئی گفٹ تو لے آتی۔ دیکھیئے مسکان! بیاس بالائق کی معلوم تھی وہ اور سربان سیدمی لائن کی طرح تھے۔ لائن علمی ہے۔ بوتت بتادیتاتو " کنول نے نارافتکی ہے کے ایک سرے پر کنول کمڑی تھی اور دوسرے پر سمان، دونوں من بظاہر فاصلہ بہت تھا۔ تمران کا ایک ایک قدم

ہا ۔۔۔۔ ہا ہا ۔۔۔۔'' شیطانی منصوبہ اس کے ذہن نے مجر پور اینایا۔

میں میں میں میں ہے اسے کہی مجیب راہ وکھائی۔ شیطان بھٹکانے پرآئے تو وہ بھٹکادیتا ہے۔ بھی بدلے کے نام سے ،ادر بھی بیار کے نام ہے۔

محبت آور جنگ میں سب پچھ جائز ہوتا ہے اور جنگ سے محبت زیاہ اہم ہوتی ہے۔

☆ ...☆...☆

"جمع ان دونوں میں جدائی ذائی ہوگی، شادی ہے پہلے۔ اگراس کی شادی ہوئی تو میں جیتے ہی ہارجاؤل کی مرجاؤل کی مرجاؤل کی محتم ہوجاؤں گی۔ "وو کیسے سعدان کی حدائی برداشت کرتی۔

مجھے کوئی آئی تو اے کرنائبیں ... صرف اس کی مسکرا ہٹ چھیننی ہے۔ پھرسب کچھ خود بخو دٹھیک ہوجائے گا، پھرسندن میرا ہوجائے گاروہ مسکرائی۔

سرن کو بیس پیند تھی ، بیس اے اچھی تکی کھی ، ہیں پیچ تھا۔

جو چیز کسی دوسرے کی ہو،اس کے لئے پریشان نہیں ہوا کرتے،ضد بھی نہیں کرتے، وہ اس کا پہلا پہلا بہارتھا۔

میں، سب کچھٹیک کردوں گی، سب کچھ کیلے جیسا کردوں گی، سدن میرا ہوجائے گا، وہ دل بی دل میں خود کوسلی وی ۔ اس کی سوج سمان سے شروع ہوکر سمان پرختم ہوجاتی ۔ آج اس کا دماغ ماؤف ہور ہا تھا یا ہو چکاتھا، ہرداستہ بندنظر آرہاتھا تکر بندنہ تھا۔ سکول نے تینجی کی طرف دیکھاادر سکرائی۔

''یینی اب برے کام آئے گی۔'' کیسیک کیسیک

"الفوآج على تهميل مدكان سے ملواتا ہوں، تم بہت كهدرى تقى كه عمل الر بناؤں كى كدكسى ہوگى۔" كنول بيڈ پرلينى تقى، اورسى ناس كے سر پر كھڑا كمبل تھينج د باتھا۔

مران الیوی میصران سے تبیس ملنا، وہ بہت خوب صورت ہوگی اور جس کا نام مسکان ہو، اس کی مستراہٹ، کول خوب صورت نہیں ہوگی۔ متول نے خود پر دوبار وکمبل تان لیا۔

المحمد ا

''یار، میں نہیں مانا عاہتی، تو کیوں زبردی ملوا رہے ہو۔'' کنول نے تک کرکہا۔

'''اوے، میں آئندہ تم ہے کوئی بات نیں کروں گا۔''سمان نے کمبل چھوڑ کر کہا۔

"رکو، میں جل رہی ہوں، آئی ہی بات پر ناراض ہوکر جارے ہو۔" کنول سمہ ن کونارائش نبیں و کھے محق تھی، اس نے کمیل پھینکا، اوراٹھ گئی۔" تم بیضو، میں تیار ہوکرآتی

کول نے بیک میں تینجی ڈالی اور واش روم میں کھیں۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوکر اس نے اپنا تقدیدی جائزہ لیا اور پھر تنیار ہو تقدیدی جائزہ لیا اور پھر تنیار ہو کرسان کے سامنے آئی۔''ارے واہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔''سمان تحریف کئے بناندہ سکا۔

بیان کر کنول نے کندھے اچکائے، پھر دونوں کیراج کی طرف بیلے مجے۔ کنول فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئ، سدن نے اپنی گاڑی ٹکائی، دونوں کا رخ اس سائیڈ پر ت

ے۔ ''جہیں پتہ ہے کنول، سکان کی شکراہٹ، مونا لیزاہے بھی بیاری ہے۔ جس کی دنیاد یوانی ہے۔''

ایک خوف ای کےول میں بیٹھر ہاتھا کہ سمان تحمی کی مشکرامٹ پر دل بار چکا ہے مگر سمدن ایسا کیسے كرسكتا ہے۔وہ كنول كاول كيے كسى كى مسكرا مث ير بارسكت

محرابیا ہو جا تھا۔ فیصلہ ہو چکا تھا وہ سمران کے ول میں جگہ بنا چکی تھی ، اور کنول کتنی بے خبر تھی ، اے پہت بھی چلاتو سمان ہے! جے وہ اپنا آپ دل کہتی تھی۔ كنول غيريقيني نظرول سة اسه و كمير بي مي

""كنول حمهيں پية ہے،اس جيسي حسين مسكرا ہث مسی کی بھی تہیں ہے۔'' اور کنول کا دل حیا ہا کہ وہ اس انجان مسکراہٹ والی لڑ کی کوزندہ قبر میں دنن کردے، وہ کمال فن ہے خود پر جرر کھ کرمینی ہوئی تھی اوراین رقیب کی متكرابث كالعريف متراكمي

" سمان میں جب اس سے ملول گی ، تب یقین كرول كى كەتم جس كى مظراہت كى تعریقیں كررہے ہووہ اس قابل ہے بھی اِنہیں۔" کنول نے سمان کَ آئنھوں من و کھے کر کہا۔

"اور بیابت بھی سمجھ ہے کہ جس شہیں اس سے ضرور ملوادُن گاجمبين بھي بہت پيندآ ئے گي۔'

" بان ديکه کريتاؤل کي " کنول مسکرانی مکراس کا ول جل رما تھا، ھنن بوھ رہی تھی۔ ابھی اسے مسکراہت والی ال کی کا یا م تک معلوم بیس تھا مگرول میں جیسے اس کے آ مک لگ گئی تھی۔ وہ اپنے دل میں تکی آگ سے اس انجان اڑکی کو جھلسا کررا کھ کردینا جا ہتی تھی۔

"اس کے ہونٹ بہت حسین ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں کسی کے اتنے گلاب کی چھٹریوں کی طرح نرم و نازک یا قوتی مونث بھی سیں دیکھے۔''

"سدن،وو مهيس كهال كي حى؟ اوركياتم في ال ے حال دل بیان کردیا۔"

كنول كے ليج ميں بظاہر مٹھاس مجرا تھا، وہ اشتیاق کے عالم میں یو جوری تھی ہمر سران نہیں جانیاتھا۔ ہوگیا۔ کہ کنول اندیکمی آگ میں جسلس رہی ہے۔ ''وومیرے آفس میں کام کرتی ہے۔ پہلے پہلے تو جال چلتی ہوئی جلی کئی۔

میں اس کے ہونٹوں کودیکھا کرتا تھا۔ پھرایک دن،اس کی مسکرامٹ کی تعریف کردی میمہیں پت ہے کنول اس نے

" کیا کہا؟" کنول نے آ ہستہ آ واز میں بوجھا۔ اب اس كالبجريت تعااورة وازوهيم كلى .

اس نے کہا۔" میری مسکراہٹ کی تعریف ہر کوئی كرتاب جب كوئي ميرے مترانے كى تعريف كرتا ہے، تو من ایک نقطه ای دائری می وال وی مول اور آج ان تقطول كى تعداد دوسو موجا ئىكى ـ''

اور مهمیں پرتہ ہے کنول میں اس بات پر کھلکھلا کر ہنا تھا اور اس نے میرا ساتھ دیا تھا۔'' سامان است ا پنائیت بعرے کہجے میں بتار ہاتھا۔ اور کنول کولگ رہا تھا کہ جیسے اس کے دل پر چھری چل رہی ہے۔

"كيانام باسكا؟" "مكان! مهن في محراكر بتايا ال كردل مں جل جمل بحنے لگاتھا ،اور کنول الموفان کی زد میں کھڑی تھی ، اورجيس طوفان بائى رفتار ساس كاوير سے كررر باہو۔ ''مجھ ہے تہیں جیت عتی! ہرمقام پر مجھ سے جیتنے

والى مسكان مجھ ہے محبت من نبيس جيت على۔" كول كا ول فی می کراے باور کرار باتھا، کول نے می سے ہونث 1

"ميري عبت ميس كي هو كي تيمجي ساران مسكان ير ول بار بسینا، خیراجمی مجیز بین بوا، مسکان کا بین مجمونه کچه بندوبست كردول كي-"

" کیا سوینے تکی کنول ؟" سلمان نے ہاتھ سے كنول كى آ عمون كے سامنے چنكى بحائى۔ " كي تيب إاور بہت کچھے" کنول مسکرائی۔

سنن نے تاہمی ہے کنول کود بکھااور مجروہ اٹھ کرجائے کی۔

" میں سمجھا نہیں!" وہ کنول کے سامنے کھڑا

الوك كون مين اور مجهد يبال كيون لائة مين؟" ماین کے سوال برنمداشہنے ہونٹوں برانکی رکھ کر اے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ تھنی جعاڑیوں کی طرف

ایک جگہ بیدوورک کئے ، وہ بہت بردادر خت تھاجس کود کھے کر جرت ہوئی تھی اس کے نیچے بہت تھنی جھاڑیاں تھیں مدرخت کی شاخیں جاروں طرف ہے ایے جھی ہوئی زين تك آري تعين كدائك جارد بواري كاسا كمال موتاتها . جھاڑیوں کے بچوں چھ ایک چبوتر وساہنا تھا۔ ماہین کو پچھ مجھ ندآ رہا تھا کہ بیلوگ کون ہیں اور اسے بیبال کیوں کے کر

نمداشہ نے اس کی رہے جیرت بھی دور کردی۔ جبرت کی طرف اشارہ کرکے بولی۔"اس پرایے غدیب کے مطابق فاتحہ بڑھور''

ما بین و کھنے بھتے ہوئے آگے بڑھی ووکوئی جیسے مزار تھا، جباس کی نظر کتے پر پڑی تواں کے بیروں کے نیجے ے زمین کھسک تی اور زبان سے باقتیار نکایا۔ "میں نے أيبأكب طاباتهاءً'

کتے پرنکھاتھا۔'' مائ تمہارا ساحر۔'' بھر بے اختیار ماہین کی آ جھول ہے آنسوالد آئے اور وہ دھاڑیں مار مارکر رونے لگی۔ بہت ساونت ایسے عی گزر گیاوہ سسکیاں تجر کی

آخر تمداشك الكاكده يرباته وكاكركها «ببن کرویون تو تم ساری زندگی بھی آنسو بہاتی رہوتو اس کی محبت اورائي لايرواي يا نظرا ندازي كابوجه مبكانبين كرسكتي، ہمارے یاس وقت کم ہے۔

'' دومهبیں چھوڑ کر مہال آبسا تھا۔روبار ہتا تھا بہت ب چین رہتا، ہروقت ''مائی، مائی'' ہم لوگ ای درفت پر رہتے ہیں، اس نے ورخت کی طرف اشارہ کیا، ہم جیران تے کہ لوگ دنیا جھوڑ کرجنگل میں آ اپنے ہیں اور ہرونت دنیا ۔ یہ بھی ٹھیک ہے وہ چلا گیا مجھے بند رہتے پر چھوڑ کر بنانے والے کو یاد کرتے ہیں اور یہ جیب جن ہے، طاتور سیاسی ٹھیک ہے ند آئے گا وہ بھی بت انا کا توڑ کر ہوتے ہوئے بھی روزا ہے، یا گلول کی طرح بلکتا ہے اور مای بالكاكرتاب

ہمیں اس پر بہت ترس آتا، جنات ہو کر بھی، مگر حمیمیں انسان ہوکر بھی اس پرتزس شاآیا، خیر ہم نے اس کا در د باننے کے لئے انسانی روی میں اس کے پاس آنے کا فیصلہ

جس دن ہم انسانی روپ میں اس کے پاس آئے والے تصدای دن تم نے اسے ماردیا، تم نے اس کے دل ين كولى الماردي جس من صرف تم اورتمباري محبت بستي تحيد" ہم فوراً اے بھانے کے لئے بوصلو جانی ہواس

مای نے بھیگی آجھوں کے ساتھ سرنفی میں ہلادیا۔ نمداشه پر گویا ہوئی۔اس نے کہا۔" جمعے مرجانے دو بچھے مائل نے مارا ہے، پینوشبورتاری ہے کہ ماہی نے بچھے ماراہ وہ آس یاس ہے۔ میری خواہش اور دلی خوتی ہے کہ ميرے فيليے اورسل والے مائى ياس كے كھر والول سے دور ر بین- "ادر دومر گیا مرتے مرتے بھی پیکید د ہاتھا کہ"علی ماى كى خوشى عمر اخوش مول.

ہم جاہے تو تہارے لوگوں کو تمہاری واستان سناتے لیکن مرنے والا تہاری عزت کرتا تھا، اس کئے ہم نے بھی مہیں بے عزت نہ ہونے دیا ... تبہارے کھر باف كادفت موكيا بهم جا بتوحمين كرى سزادية مرشبیں بیالیا گیا،آ تھیں بند کرواور جاؤاں سے بہلے کہ بم ایناصط هوجیس "جن داده بهت غص مل تقا۔

این نے آ تکھیں بند کرلیں اور جب اس نے آئیمیں کھولیں تو وہ اپنے کمرے میں تھی۔ شدت کرب ہے دل سے کے قریب تھا، آسمیس مدر کرسرخ ہو چک تحميل ممر تکليف و اذبت كم نه بهوري تحي - "ميل مجبور تحي، تہباری مائی مجبور تھی میرے ساح، مجھے معاف کردو .... معاف كردو\_"

وه اینا چره باتھوں میں چھیا کرسکنے گی۔



میں آپ کو مجھوڑ دیا ہوں پہنواہش آپ کی میں ضردر پوری کروں گا، مجھے آپ ہے یہ کونیس جا ہے تھا آپ کے سواہ میں آو کس آپ کود کھے کرزندہ ہوں ،اب اگر آپ بی نہیں تو مجھے کہ کہ مجھی نہیں ۔۔۔ "آ نسواس کے رخساردں پر بہنے لگے، آپ نہیں تو مجھ مجھی نہیں ۔۔۔ بچھ بھی نہیں۔''

بھیکیوں سے س کاسانس ڈولنے لگا۔ ماہی کے لیوں پر مسکان تھی، وہ بنس رہی تھی، ٹوٹا بھر اساحر شاید اس کی اٹا اس کے جذبہ غرور کونسکیسن دے رہا تھا۔ وہ سکراتی رہی۔ وہ ماہی کوکسی قیمت پر چھوز نہیں سکتا تھا لیکن ماہی کی نفرت نے اسے سب کچھ چھوڑ نے پر مجبود کردیا تھا پھر تو وہ ملک صاحب کے لاکھ ردینے پر بھی ندر کا اور جو لی چھوڈ کر چلا گیا۔

نہ دشنی کھی ون ہے اب نہ دوئی کسی رات سے
بچا تی کیا جو وہ کے گیا چھین کر میری ذات سے
بہ مقام بی تھا مجیب سا میں خود کو بھی نہ بچا سکا
نہ میں پاس اس کو بلاسکا نہ میں دل کی بات بتاسکا
نہ میں پاس اس کو بلاسکا نہ میں دل کی بات بتاسکا

ماہین کی دعوب چھاوک کی طبیعت اسے کہیں کھیرنے ند دینی تھی۔ ساحر کا خلوص اس کی وقا کو ماہی پرداشت ہی نہ کر ہائی۔ بچ ہے مجت کی زیادتی بھی انسان کو دکھ بچی ہے اسے ساحر کا بلک بلک کرردنایاد آتار ہا۔ اس کے موادہ ساحرے کوئی ہمرردی ندجتا کتی تھی۔

ستصد میران نے بہت سادے چھوٹے موٹے شکار۔
جن میں زیادہ تر پرندے شامل تنے۔ ماہین نے ایمی تکہ
راکفل کندھے سے اتاری نہی۔ چلتے چلتے وہ اچا تک رک

می میں جہاڑیوں میں اس کوٹر کوش دکھائی دیا۔ میران آ کے
بڑھ کیادہ ماہین کے رکنے سے انجان تھا۔ ماہین نے راکفل
اوڈ کی اورفوراً فرکوش کونشانے پرلیاء ایک لمحے کے لئے اس کا
باتھ کا نب کیا۔ ساحر کا خیال آ گیاء اس نے تو رائفل چلا:
سکھایا تھا اسے ، اس نے نخوت سے سر جھڑکا اور ہاتھوں کی
سکھایا تھا اسے ، اس نے نخوت سے سر جھڑکا اور ہاتھوں کی
سرزش کی پروانہ کرتے ہوئے شریم دیادیا۔ استے میں مہران نے
سرائی آ گیا۔ ایک کراہ انجری۔ "بیآ واز کیسی ہے؟" مہران نے
ساور ل طرف دیکھتے ہوئے کہا۔

"کیمی آ داز، میں نے تو کوئی آ داز نہیں بنی۔" ماہین نے کہا۔ اس کی نگاہیں زخی خرگوش کو تلاش کردہی تھیں مگروہ ایسے عائب ہواجیسے گدھے کے سرسے سینگ۔

كراه ايك بار مجرا مجرى ،أب كه آواز قدر او نجى

☆....☆....☆

اہین چوک گی اور ماضی کے سفر سے لوٹ آئی، ہر طرف ہوئر باخوشہو پھیلی ہوئی تھی ،سامری آخری یاداس کی ڈائری جے سامر نے اپنے خون جگر سے جایا تھا وائیس رکھ دی، گراؤئڈ فلور سے تیز تیز ہو لئے گی آ واز آربی تھی۔ ماہین نے فور کیا۔ تو تیزی سے باہر کی طرف بھا گی۔ سامر کی آواز۔ "کیا وہ دائیس آگیا؟" دل میں سوچا تھا اس نے سوری اپنی آخری مزل کی طرف دوانہ ہود ہاتھا۔سائے لیے موری اپنی آخری مزل کی طرف دوانہ ہود ہاتھا۔سائے لیے

جب دوالان میں پنجی توساحر سے وہاں موجود تھا
اہن اس کی طرف بردھی، اس سے سلے کہ وہ کچو کہتی ساح
بانا جب دونوں کی نظر طی تو دہ جیسے پھرائی کچو بھی کہنے سننے
کی حالت میں بی ندر بی ۔ ساحر کی آتھوں میں آگ ک ی
جلتی ہوئی نظر آئی، آئی گری، آئی بیش کہ ماجی کو دہ جیسے اس
آتھوں میں شقل ہوتی محسوس ہوئی، مائی کو بول انگا جیسے اس
کا دماغ جل انعا ہے دہ تیورا کر کری اور ہے ہوئی ہوگئی،
مہران جو کی کے گیٹ سے داخل ہواتو اس نے ماجین کو اکیلے

سهبل کے ساتھ یونمی شیلئے وُنکلی تقی تو کسی بات پر فغا ہو کر سہلی کے چھیے بھاگ مہلی و تیز بھا گئے کی دجہ سے نکل آئی محكر بابين دويشه جھاڑيوں ميں الجھنے كى وجہ ہے وہيں رك محنی روپیدای الجعانها کانول می که نکنے کا نام بی ندلے رباتفارا نيسه من ساحرسا منه آيار وويشه حيم واسفه من اس كى مددكى ـ "أبك المام إلو جيم عنى مول ؟" ما ين في ويت درست کر کے اوز جتے ہوئے کہا۔

" ام ہے کیافرق پڑتا ہے محتر مداویے بندے کو ساحر كتيته بين اور آپ اين ساح في اينا مام بنا كراس كا نام ہوجھا۔ ''مانین ملک'' مختصرسا جواب ملا۔ ''مانین ملک ''مختصرسا جواب ملا۔

ماحر جیسے کھوسا میااس کی دعنائی میں۔ پھر ماہین نے کھنکار کرائ ومتوجہ کیا تو وہ جیسے ہوش کی ونیا میں اوٹ آيا۔" بيب اچھا نام ہے،آپ حيدر ملڪ کي بيلي جي، پھر تو جاري الكن بوتين

مابین کی گردن احساس تفاخر ہے اگری گئی۔حسن ا گرمغرورنه بوتو مشق بهی پی<mark>نل نبیس بوتا، مجر</mark>یه و صدیول کی ديت بنجائ كب س جل آران ب-

ساحر اگر مردانه وجابت كانمونه قحا تو دو يهي تو بزاره بي جن ايك تفي طره به كه وه ايك معمولي تربان كابنا ور ما بین مالکن ، ما نک بهمی ما زمتول کوشکرینبیس کتبته سود <sup>بیم</sup>ی ساحر کوشکریه کے بغیر بی جل دی۔

وفت گزرة مميااور ماين ساحر كو بھول تني اليكن ساحر ك توجيرول بين كمر كركني وه أسمر إس أيك ملاقات كوسوچه ا ادر سوچنای رو جا تا۔" کتنی عجیب تھی دو، کاش پھر متی، مگر کیوں ملتی ہل بھی علتی ہے، کیٹن کیسے؟''ودایلی می سوچوں میں الجیسا جاتا۔ وہ بہت بے چین رہنے لگا۔ ماتین کا چہرہ تكابول عمل اليهابس كياكه است وكهداور نظرى شرة تا، دن بہت بے چین اور را تنس جیسے جسم وجال کوسلکانے تھی تھیں۔ وه موجهار مهنا كدكميا كرياس وويكين كاخوابش اتن شدت پکو گئی کہایک دن قدم خود بخو داس کی حریلی کی طرف بر ہے تكدان ونول بارشول كا وجدس سورج تعندا يركيا تعادان المئ موسم خوشكوار تعارساون كالمبيندرايي من توبواكس بحى

متنانى ہوجاتى ہیں،ساحر كوموسم كى خوب صورتى و بدھو سے کوئی غرض نے کھی اس کے سب موسم تو اس کے دل. موتم کے حماب ہے حسین ہوتے۔

وہ میرے ساتھ بی رہتا ہے جہاں مک جاؤ میں جول دریا تو ہے وہ محص کنارا م ووبس ماجين كي سوچول بيل ممن جار باتها كماس سوج كيسليغ كونيك كت كي بحو يكني والافي توز ساح نے چونک کراروگروغور کیا تو دہ حبیر ملک کی حویلی کے والكل سامنه كفز اقعار كتة كجعو تكني كأ وازحو لمي سعة آرى تقى \_ووسلسل ببويك جارباتها ابعى ساحراس باري مل بَهُوسويْ بمي نه پايا تها كه اجا يك حو لمي كا كيث كما اور اس میں سے ایک جنس برآ مرہواای نے سارے جسم کو جاور ہے ز حانب رکھا تھا حی کہ چبرہ تک ممل چھیارکھا تھا، وہ ھنعی تیزی ہے جتما ہوا ساحر سے نکرا گیا اور اس مکراؤ میں اس کے ہاتھ ہے کہ چھوٹ کرینچ کرانو وہ جلدی ہے جہ کا اوركر ب بويت توث ميثنالكايه

آیک بل برساح کوساری صورتحال بجه کی اس نے فوراً الله وي وكريبان سے يكو كرا شايا است من حويلي سے میجیاوگ بن ایج ہوئے آئے اوراس آ وی کو پکز کراندر لے تن - ساحر بحى اى افرانغرى عن ان كرساته عولى من داخل ہو گیا کہ دیکھے تو سمی کہ کیا معالمہ ہے، شاید وہ دشمن جال جي رَمَالَي دِ عَالَيْ عِلْمَ

وہ سب ایک مجی می راہداری سے گزر کر ایک بال كرے يى داخل موت، كرے عى داخل موكرسب ادب سے کھڑے ہوسے ماحر بھی چپ جاپ ایک مائیڈ پر کھڑا ہوگیا، چوراور فم حیور ملک کے سامنے پیش کئے گئے تو انہوں نے جور کوخود کھی نہ کہا، تھانے فون کیا پولیس کو بلایا اور جوراس كروا لكرويا اسسارى كارروائي عفارع مو كران كو جب پية جلاك چوركوساح نے پكڑا ہے تو وہ بہت شكر كزار بوئے اور ممنون نگاہوں سے سكتے ہوئے بولے۔ "توجوان بہت محمریہ، کرتے کیا ہوس کے بیٹے

ساحران کے آ دھے سوال کا جواب کول کر گیا اور

اس فراکش میں جھی جھوٹ بولائق میران بھی کی بار پوچھ چکا تھا کہ آئٹ فرید ساتر ہے کولن کا انگین واژن کی زبان پرجیسے تالے پڑجائے۔

زبان پرجیستا کے پڑجائے۔ ساحر کے نام پر زبان جیسے تالو کے ساتھ چیک جاتی ساحر کے نام سے بی است چیز تھی اور ساحر بی برخمی گی زبان پرتھا۔ ماجین اس نام سے تھک آگئی کی د کلیک سے آئے کے بعداس نے میران سے کوئی کلیک سے آئے کے بعداس نے میران سے کوئی

کلینگ ہے آئے کے بعدائی نے مہران سے وق بات ندکی الپیسی میموز رہا؟ دوائی موجی رای کہ تا خرکیوں ساجرائی کا میجھیانہیں جمہوز رہا؟ دوائی موجول میں البحق ہوئی موٹ کے لئے بیٹر پر ورزاز ہوئی اور مہران اسٹری میمل پر ہیٹ آفس کا کام مرتے لگا۔

کمر ہے، کا ما ول یکدم بدار تھا نیٹ ساری فضام بف آٹھی ہو، وہ داخر یب می نوائبو ہر چیز واپنی نیسٹ میں لے پیلی تھی۔

بیار جو حد سے بوجہ جاتا ہے ہمر اگر آتا ہے ہمراک شے میں اظر آتا ہے ہما آتا ہے ہما آتا ہے ہم اسال بیار جوحد سے برجہ جاتا ہے "اوہ یہ آواز ، یہ شور ، مابین نے کانوں پر ہاتھ دکھ گئے ، کرب ہے اس کی آگل میں جیسابل پڑی تھیں ، کانوں پر ہاتھ دکھ گئے ، کرب ہے باوجود شور بدستور قائم رہا، ود آواز مابین کوایک درد سے آشا کرتی تھی ، ایسے درد سے جوال کی ردح کو چھلٹی کرے دکھ دیتا ، آواز میں ایسی شدت تھی جو مابین کی برداشت سے ہا ہم میں اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں پر کھی ۔ اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں پر کھی ۔ اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں پر کھی ۔ اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں پر کھی ۔ اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں پر کھی ۔ اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے لئے کانوں پر کھی ۔ اس نے شور کی شدت کو کم کرنے کے بچائے برہ ھیتا ہی گیا، وہ

ما بنگ به آب کی طرح ترابیخ گلی، دل جیسے کسی کی مطعی آگیا تھا، دروتھا کے براحتای جار ہاتھا، جب برواشت باہر بواتو وہ جیخ بڑی۔ "بند کردو، اس کردو، میرا دل بج جائے گا۔"

اس کے بلیج چیزے کی سرخیاں زردی میں ڈ" گئیں۔ دیوانہ دار جی جاری تھی۔"بس کردوخدا کے لئے آگذیف کی شدیت اس کے تک انگ سے عمیاں ہور ہی تھی اور خواس ہماتھ کیھوڑنے کیے۔

اور خواس ساتھ کیھوڑنے گئے۔ ایسے میں کسی نے اسے تھام لیا تھا۔ بس بند ہوڈ آئھوں سے اتنائی دیکھا کی مہران کی بانہوں میں ہے، اگر

كے بعدوہ ہوٹ کھوچكی تھی .

مہران نے اے بستر پر لٹادیا، اور تاسف بھری نگاہ سے دیکھا، نجانے کیسی دردناک اذبیت سے دو جارتھی دہ کہ بوش میں نہ ہوتے ہوئے بھی سرادھرادھ رینج رہی تھی۔

مبران نے انہائی پریٹان ہوکرسگریٹ ساگالیا۔
فائل بندکروی اور کھڑی بندکرنے کی نوش سے کھڑی کی
طرف مزاء کھڑی میں کوئی سامیسالبرایا تھا جیسے کوئی کھڑا ہو
اور مبران کے متابعہ : و تے بی بات گیا۔ ایک لیے کومبران کا
ماتھا شدکا ، ہجر ہے و بی کرکے ٹاچ کوئی گھر کاملازم ہواور ما این کی
آفاز سن کردھر آیا: واس نے کھڑکی بندکردی اور پردے برابر
گردیے۔ س نے بیٹے پرلیس کردخ ما بین کی طرف بی موڑ
لیا۔ اس کی طبیعت سلمجل گئی تھی۔ اس لیے وہ سکون سے
سیمی مبران نے بھی ہاتھ بردھا کر ایمپ آف کردیا اور
سوچنے ہو ہے: نبید کی دادیوں میں کھوگیا۔
سوچنے ہو ہے: نبید کی دادیوں میں کھوگیا۔

اس کے سوتے ہی بردے خود پنخو دسائیڈ برسرگ سے پور کلک کی بلکی ی آ داز کے ساتھ کھڑ کی کھل گئی اور دہی سابیہ کھڑ کی میں آن دار د ہوااور جم کر کھڑ اہو گیا۔

بان کی دراز پلیس سوٹے بی اُرز نے لگیں اس کے چیرے پر آکایف کے قارا جرنے لگے۔

رات بھیگ چکی جم طرف ہو کا عالم، وہ سامیساری رات و بیں کھڑار ہااور ماہین کرب کے مراحل سے گزرتی ربی۔

الصطح دن سورج طلوع بهوا اورمعمولات زيرگي كي



#### ساجده را جا- مندوال سركودها

دو دوست ایك میدان سے گزر رهے تھے كه اچانك دونوں میں سے ایك غائب هوگیا. اس كى فلك شگاف چیخ سفائي دینے لگى. مگر اچنبھے کی بات یہ تھی که وہ خود موجود نہیں تھا، وہ گیا تو کهاں گیا۔

### انبونی اور حقیقت کو تبطانا اکثر زندگی کومذاب عدوجار کردی ب-اس کا جوت کمانی می ب

ان دونوں کی عمر بالتر تیب نو اور دس سال تھی اور بات سے بے نیاز چلی جاری تھیں، ان کا بھین ابھی ان آم ك ورخت ان ك كر ي محد فاصل برست اور جنبين وه برروز للحال نظرول ي ديمتى تعين لكن كر "بدشتی یا خوش متی ہے آج دونوں کے محر ك لخ ال ميدان علازي كرماية تا تقاءال لئ والدونيركي فيد لدب تع اوران دولول كوكم

ال ينى دو پر على دودول كية موز ف جارى تيل. باول ي براها . أيل بن ده كيمة من جائي في درمان می بالکل خالی میدان تھا جس کے بارے میں والوں کی پابندی کی وجے وہاں جانہ یا میں۔ عميب جميب بالتمي مشهورتيس ، اوران درختوں تك جانے آم كدونون مك كوكنيل جانا تهامين دودون بر ع تكفي كاموقع ل كيا-

Dar Digest 211 January 2015

یوے ہوے کچ آم لیکے دیکے کران کی آئی موں ایک ہیں چک آگے ہوں ایک ہیں چک آگے ہوا کہ ایک ہوائے کے لیے دو کھر جانوں کی پابندی کے باوجود کھر جانوں آئی ہیں۔
'' جلدی چلورانی جلدی تو ڈ کے پھرواپس بھی آتا ہے۔'' رانی جواب تام کی طرح بالک رانیوں بھی تھی تیز تیز تدم اضاف کھی۔

" تیرے پاس تھے تو موجود ہے ال ا" رائی نے تقعد ایل کے لئے روی سے بوجیما تو اس نے اثبات اور ہوش سے گردن بلادی۔

"بالكل اور تمك مين زياد و سرخ مروس مين ذال دي بين-"

''واه … آئ تو حزه آجائے گا۔ میرے منہ بھی تو ابھی ہے۔ آئ تو حزه آجائے گا۔ میرے منہ بھی تو ابھی ہے پائی آئیا۔'' رائی نے خوش ہے بھیکے ہوئے کہا ادره و دونوں تیز قدموں ہے میدان میں بھیئے لکیس۔ کرم اواور تیز دحوب ان کا چیرہ جاائے دے دی تھی اور چین بہد بہد کر ان کے کیڑے بھی و ہا ہے کہ بیس بھلا اس کی پر داہ کہ بھی و ہاتا اس کی پر داہ کہ بھی و ہاتا اس کی کے داہ کو ان کے کہا ہے کہ دانوں کو بیس میڈ کر کھانا ہا تی تھیں تا کہ کمر والوں کو ان کی نفیہ کار دوائی کا ملم نہ ہو تھے۔

در نت کے پائی پیچ کر رائی جلدی ہے اوپر پڑھ گی اور کیچ آم او و کرینچ پیسٹنے گئی ، روقی نے جلدی ہے انہیں اکتما کرنے گئی۔

''بن کررانی کانی جیں۔''رانی بیٹی آگٹی اور محروہ دونو ل مزے ہے آم کھانے لکیں اور جب پیٹ محرکیا تو واپسی کے لئے قدم بڑھاد ہے۔

"رومی ....روی یا رانی کی تیز آواز پرروی نے مؤکر ویکما اور دھک سے روگی۔ رانی کمیں بھی موجودیس تھی۔

رائی .... تم کہال ہو ....؟" روی نے خوف زدوآ واز عمل إو چھا۔ كيونكددورتك سوائے خالى ميدان كے كھنة تھا۔

"روتی، خدا کے لئے بچھے بچالو، روٹی۔" رانی

کی روتی ہوتی آ واز مسلسل آ رہی تھی۔

" تم جھے نظر کیوں نہیں آ رہی ۔ " وقی
وحشت زدہ ہوکرآ سیاس و پیچنے تلی۔
" رانی مسلسل روٹی کو بلا رہی تھی اس کی روتی
ہوئی آ واز روحی کے اعصاب بلا رہی تھی کیےن رانی اے
کہیں بھی نظر نشآ رہی تھی۔

" بھی بھالوروی ... روی ... روی اوروی اوروی سراسیمہ کی دوروی سراسیمہ کی دوروی بھال ہے بھاگ آئی اور کھر دالے اس کی سالت و کھ کر دھک سے رو گئے۔ سرخ وسٹ نے دو چیرواور پھواا ہواسانس اور سب نے فائل ک دو پیز جس نے کھر والوں کوجران کردیادہ روی سے سفید موری کا تھا بہکہ دو کھی وی سال کی تھی اور پندرہ سند سے بھے تک اس ک دو کالی اس کے بال سادتے کھر آئے تی دو ہے ہوئی ہوگئی۔

اور جب اے ہوگ آیا تو سب کھر دالے سرائیں۔ ستاس کے گروموجود تصادر کھر والوں کے لوچینے پراس نے روئے ہوئے سارادا تھان کے کوش کز او کردیا۔

وہ سب رائی کے کھر دوڑ نے تا کہ ان کو مطلع کرشیں۔ رائی کی ماں اور باقی کھر والے نکھے پاؤں میدان کی طرف دوڑ ہے لیکن وہاں خالی میدان ان کا مشہر ار ہاتھا۔

''اماں۔۔ اماں۔۔ بیجی نکالو بیمال ہے مجھے بیمالو۔''ران کی اعساب شکن پینجوز تی آ داز نے سب کو ہلادیا۔

" تو کہاں ہے میری رانی .... بیجے بتا ...." رانی کی ماں نے چلاتے ہوئے دکھ بحرے کیج ش کہا لیکن وہاں سے کوئی جواب نہ آیا بس " امال مجھے بیالو۔" کی آوازی ان کاول کرزائی رہیں۔

پورادن اور رات گزرگی کین کوئی سراغ ند طاه کی عال آئے لین وه بھی کچے معلوم ند کر سکے، پوئلہ آ داز زیر زیمن سے آ رہی تھی، اس لئے وہ زیمن بھی کھودی گئی بہت کہرائی تک لیکن ندارد .....رانی کی آ واز اگر چدھی ہوگئی تھی لیکن و تنفی و تنفی ہے آ رہی تھی۔

#### يياله

ایک دفعہ کی دعوت میں کی امیر خاتون
کا ہیروں کا ہار چوری ہوگیا۔ اس نے میز بان
سے شکایت کی ، میز بان نے اعلان کرواد یا
کدان محتر مدکا ہیروں والا ہار چوری ہوگیا ہے
اور ہم ایک پیالہ بوی میز پر رکھ دیے ہیں اور
ہم ایک پیالہ بوی میز پر رکھ دیے ہیں اور
اور لائٹ آف کردی گئی۔ تھوڑی دیے بعد جب
لائٹ آف کردی گئی۔ تھوڑی دیے بعد جب
روشیٰ کی گئی تو میز پر سے پیالہ بھی غائب تھا۔
روشیٰ کی گئی تو میز پر سے پیالہ بھی غائب تھا۔
(انتخاب: محمد اسحاق الجم۔ کنگن یور)

کری بالکل سفید ہو پکی تھی جبکہ" ابا ابا" کی آ وازیں مسلس آ رہی تھیں۔

''اکرم۔۔۔۔اکرم بیٹے تم کدھر ہو۔۔۔۔؟'''لیکن اس کی طرف ہے کوئی جواب نہ آیا بس۔'' اہا مجھے بحالو۔'' کی تحراراس کے دل کولرزادی تھیں۔

میں کی دن پہلے ہونے والا رائی کا واقعہ اس کی نگاہوں میں محوم کیا اور اس کا ول فشک ہے کی مانند

کانپ ممیا۔ ''نہیں ایبانہیں ہوسکا۔ میرااکرم غائب نہیں سک ''

کین جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا اس کا انگونال ڈلا بیٹا اس کے سامنے عائب ہو کیا اور وہ پڑھ بھی نہ کر پایا ،سب کواس دل دوز واقعے کی خبر ہوگئ اور اکرم کی حاش زور و شورے جاری ہوگئی کیا اکرم کونہ ملنا تھا نہ ملا ، تھک ہار کر سب چیکے ہور ہے ، وہ اور کر بھی کیا سکتے تھے۔ لیکن بکری کے بال بھی دوتی کی طرح سفید ہونا ان کو جران کر گیا۔ اکرم کے باب کو بہت بھی نہ جلا تھا کہ اکرم کب اس دن پر دن گزرتے گئے، یہ واقعہ بہت پھیا،

بہت سے لوگوں نے رانی کا سراغ لگانے کی کوشش کی

گئین سب نا کام رہے۔ نہ جانے رانی کوز مین کھاگئی کہ

آسان نگل گیا اور پھرسب کی توجہاس سے ہٹ گئے۔ رانی

گ آ واز اب آ ناختم ہو پیکی تھی اور لوگ بھی کب تک وہاں

رہتے، تااش کا ہر تر بہنا کام ہوگیا تھا اس لئے سب نے

رہتے، تااش کا ہر تر بہنا کام ہوگیا تھا اس لئے سب نے

قیا وہ ہر وقت اس جگہ موجود رہتی اور رانی رانی بیار تی

رہتی ۔۔۔۔ایشیناوہ پاگل ہو بیکی تھی۔۔۔۔ایا ہونے والی تھی۔۔

رہتی ۔۔۔۔۔ایشیناوہ پاگل ہو بیکی تھی۔۔۔۔۔ایہ و نے والی تھی۔۔۔

اکرم کی مرنو سال تھی اس نے بہانہ بناکر اسکول سے پیمٹی کی اوراب اپنے باپ کے ساتھ کھیتوں کی طرف جار ہاتھا، ساتھ میں باتمی کرکے باپ کا ول بھی بہلار ہاتھا۔

اکلوتا تھا سونوب از دا تھا اور بھی بھی اس از کا بہت انہی طرح فا کدوا تھا تا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ بیں اس کی بیاری بکری نی ری بھی تھی وہ اپنی اس بھورے رنگ کی بگری سے بہت بیار کرتا تھا اور اسکول کے علاوہ بروقت اے اپنے ساتھ چیائے رکھتا بلکہ بکری بھی اس سے بہت مانوی تھی جب تک وہ اسکول سے ندآ تا، بیں بیس کرتی رہتی اور جب اسے اکرم نظر آتا وہ بیس بی کرکے کو سر پر اٹھا لیتی اور اکرم کی طرف لیکتی۔ سب کو اکرم کے ساتھ اس کی وابیتی کا پیدھا۔

اب بھی اپنے باپ کے ساتھ باتیں بھار<u>نے</u> کے علاوہ وہ گا ہے بگری کے سریر ہاتھ بھیررہاتھا وہ ہلکا سامنے ناکراپی خوتی کا اظہار کرتی اس کے ساتھ چلتی آری تھی۔

وہ میدان کے پاس بھی سے تھے۔ اکرم کا ہاپ اس سے تعور ا آ سے بال رہا تھا۔

"اہا۔۔۔۔ اہا" کی بکار اور بھری کی زور کی منتا ہٹ پر اکرم کے ہاپ نے چونک کر دیجھے، یکھالور اس کی آگھیں جرت سے پیٹنے کے قریب ہوگئی۔ اکرم خائب تھا اور اس کی بھورے رنگ کی

Dar Digest 213 January 2015

ميدان كي مدود من داخل بواورنه و استه ضرور دكيا ..

رانی کی طرح اس کی آوازی بھی سالی ویق ر ال اور عظم او تر اوے عائب او تیں۔ اور ے طاتے عل فوف اسے نے گاڑ کر بیٹو کیا جے وہ علاقہ اس کی ملیت ہو۔ دہشت اس علاقے میں بول راج کرنے لگی جیے وہاں انسانوں کا بسیرای نہ ہو۔ خاموثی نے آ واز وں کو لکست دے دی کو یا و واوگ بھی ہولے ى نه جول اور الني تو جي صديال بيت كي معين ، بيب خوف وہرای نے اس طاقے کواپن لپیٹ بس لیا ہوا تھا لوگ ڈرے ڈرے سے رہے لگے، کھروں سے باہر جاتا كم بوتااوراس ميدان ك ياس وبالكل حمر.

بچوں کوخوفتا کے کمیانیاں بنا کر اوں ڈرا گیا کہوہ اس میدان کانام سنتے ہی کا بینے لکتے اور سان کے لئے الميك بھى تھا۔ جرت كى بات بيتمى كدوونوں عائب مونے والے بچول کی عمر ال تو سال معیں اور ان کے ساتھ موجود جاندار کے بال سفید ہوگئے، جاہے وہ جاندارانسان ہوں یاجانور۔

بہت ہے عامل آئے لیکن کوئی فائدہ نہ ہواان کائنل ایک حدے آ کے ٹیس بڑھتا تھا صرف اندجرا ى الدجر انظرة نا تمار كالعلم والي بي آئ ببت ے قرا کے۔ بہت سے ملے کافے۔ بہت ی سینیں ویں، کیکن سوائے اندجرے کے پکھانظر نہ آیا۔ وہ مانوس لوث ميخ ، سب كومبر آحميا سوائ ان بج ل ك والدين كـ ووقو يهي ميدان ك پاس درا ڈال کے بیٹھ کئے اور اس جگہ کو تکتے رہتے جہاں ان ك يج غائب بوئ تقر

اور اس دوران انبول نے ایک بات توٹ کی کہ ہر دات درجنوں کے حساب سے محمیاں اس جگہ بعنبسناتي ربتين ليكن ووكلميان جهامت تنن عام كلميون ے بہت بری تھی اور ان کی آ واز کانوں کے بردے بھاڑتی معلوم ہوتی تھی۔ دن کوان کا نام ونشان بھی نہ موتاليكن آدهي رات كوده نه جانے كهال سے آن موجود ہوتیں اور ان کی تعداد اتی زیادہ ہوتی کہ ان کو دیکھ کر

خوف محسوری ہونے لکتا۔

اک عامل نے اس دوران دعویٰ کیا کہ وہ ایسا مل كرے كاكداس جك كى يراسراديت عل جائے كى اور جو پکو بھی ہوگا و وسائے آمائے گا۔

لوكوں كے خوفز د ودلول كوكى عد تك جين آھيا۔ کیکن پھر بھی وہ خوفزوہ ہے تھے خوف اتنی آسائی ہے كيال ويها جورتا ب ٢٢٠٠ باكل اى طرح بي انسان کے کئے کئے گناہ اس کا پیمیائیس چھوڑتے۔ لاکھ معافیاں ما کی جا کمی ان حمناموں کا عکس وہن کے ردے يرموجود بها ب جم ال كه بموانا جا بي ليكن كناه ا ہے یا لگ کوئیں بھو لتے دولی نہ کسی صورت اپنے مالک محد وقع بات بن بالك اى طرح جب فوف ول بن في المراجل المانات والمانات والمانين بمورنا-الياعي مال اس ملاقے كوكوں كا تما اس عال كروو ع ك إلد دوكى سرتك نادل مويا ي تے ورنہ کی انبولی کا خطرہ ہر وقت ول دھڑ کا تا ربتا ...!!!اور كراس عالى كادموي كى عد تك يوافكا-

بورے تین دن اس نے کوئی عمل بر ها تھا اور بب كسى مديك الصال جك كاسراركاية بالاتواس كى رجمت بلدى كى طرح بيلى موكى جيسكى في يكدم اس كاسارافون نجوزليا مورس كاجم كانب رباتها بالكل كى فتك ية كى ما تداوراس کی میرحالت و میوکرادگ عش کھانے کے قریب ہو گئے ۔ اور بہت در بعد عاكر عالى عالت ولي بمتر مولى تواس نے ڈرتے ڈرتے مرف اتابتایا۔

"دوددنوں عے والی آجائیں سے اگروہ واقعی یے ہوئے تو ۔۔۔ ؟" می کو عال کی بات کی سجھ نہ 

"باں مرے بعد اتا کرنا کہ اس جکہ کے کرد ایک مضوط صد بندی قائم کردینا درنداس جکد کا دائره سليت تعلي يور علاق يرميط موجائ كااور مركونى بحى تبين ينج كا اوراب من بحى تبين بجول كا كوظه ال عكاسرار بحديكل جكاب اورس ياس عكا بيدكل جائے محروہ آس جکہ کا ملین بن جاتا ہے یا فنے پر مجور

### اقوال

کوشش کرو کہ آپ دنیا میں رہو دنیا آپ میں ندرہے کیونکہ جب تک کشتی پانی میں ہوتی ہے تو خوب تیرتی ہے لیکن جب پانی کشتی میں آ جاتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔(حضرت علی)

(انتخاب:الیں صبیب خان-کرا تی

جیب بدویت سابناری تقیم ۔ حتی کدان کے والدین مجی تھنک گئے لیکن پھر ان کے والدین لپک کر بے قراری ہے ان تک کئے اور زور زور ہے روت ہوئے ان کواپنے ساتھ لپٹالیا لیکن وودونوں ہے حس وحرکت کھڑے رہے اور منہ سے پکھانہ ہوئے ، ان کو گھر لے جایا گیا کھانا چیش کیا، وہ سارے کام کی رویوں کی مانند کر تے رہے۔

روبوٹ کی مائند کرتے ہے۔ کین ان کی ناموثی نے ٹوٹی ان کے بوڑھ چیرے سب کے دل میں خوف مجرتے رہے لیکن ان دونوں کو کی بات سے غرض نہ تھی۔

گھرای دن لوگوں نے عامل کی بتائی ہوئی جگہ پر دیوار تقبیر کر کے ایک حد بندی قائم کردی اور خاصی حد تک سلمئن ہو مجے لیکن جب جب وہ رانی اور اکرم کو د کھنے ان کا خوف ٹاکرے مودکر آ حاتا ۔۔۔!!

وقت گرتار ہااور پارا کتابیہ ویں شب گزر گئی۔ مجھ کے وقت اوگوں نے دیکھا تو رائی اور اکرم دونوں اپنی اپنی جگردا کھ کے ڈچر کی صورت میں بڑے نے۔ ابیا کیوں ہوا میا یک داز تی رہا جس نے لوگوں کوچران کر کے دکھ دیا تھا۔ پھراس حد بندی کی مجہے کوئی بھی عائب نہ ہوا۔ کردیا جاتا ہا اور ش بھی مجبور کردیا گیا ہوں اور اگر ش نے آپ کواس جگہ کا بجیدیتادیا تو پھرتم سب کواس جگہ کا سین ہونا پڑے گا اور اس جگہ کا کمین ہونے ہے بہتر ہے انسان خود کئی کرلے اور موت کو گلے لگالے ......

پھروہ عالم افعادراس جگہ کے گردنشانی لگائی۔
"اس جگہ حد بندی کرتا بالکل نہ بھولتا ایک مضبوط دیوار
اس کا عمد وطل ہے۔ دیکھوآئ بی سے حد بندی کردوجو
تمہیں کل کے نقصان سے بچائے گی۔ میری بات کو
بھولتا مت کیونکہ یہ بات نظر انداز کرنے کے بالکل
قابل نہیں کیونکہ جو بھی جان چکا ہوں اگر تمہیں معلوم
ہوجائے تو ایک لحہ بھی اس بگہ نہ رکو۔ فورا ممل کروادر
دیوار بنانے کا کام ابھی سے شروع کردو۔"

کچھ لوگوں نے فوراً عمل کیا اور وہاں ہے چلے کے تاکہ ضرورت کا سامان وجوار بنانے کے لگے ایکیں۔ ان کو مملے کچھ ہی دریو کی تھی کہ ایک دل لرزا ویٹے والی بات ہوئی۔

جس جگہ وہ عالی کوڑا تھا دہاں سے ماکا سا دھواں اضااور عالی کواٹی لیسٹ بیں لے لیااور پھر لوگوں نے جومطر ویکساوونہایت وہشت دوکر دینے والاتھا۔ عالی کا قد چھوٹا ہوتے ہوئے ایک ہائی نو سال کے بچے کے برابر ہوگیا۔اور پھراس کے منہ سے دلدوزگلی چیوں نے سب کوسا کمت و جاد کردیا۔

اور پر عال بھی اکرم امر رانی کی طرح نائب ہوگیا۔ لیکن اس کی چینیں مسلسل سنائی دیتی رہیں اور پہلے والے واقعے کی الحرج دھم ہوتے ہوئے فائب ہوگئیں۔۔۔!! اور پھر ایک اور دلدوز واقعہ ویش آیا جس نے سب کے ساکت وجود میں ترکت بھر دی۔

سب عیسا کت و جود عی حرکت جردی۔ "کچھ عرصہ پہلے غائب ہونے والے اگرم اور رانی ان کے سامنے کھڑے تھے۔ کیکن کس حالت ہیں .....؟

ان کے جم تو نوسالہ ہے جیسے تے لیکن ان کا چرو۔۔۔۔؟ اوہ خدایا۔۔۔۔ ان کا چرو کی تو ے سالہ بوڑھوں جیبا تھا سنید بال، سنید بھنویں جو کہ ان کو

\* 0

Dar Digest 215 January 2015

# قلبىاذيت

#### نور في كاوش سركودها

اکثر احکام خداوندی سے چشم پوشی، بہ رحمی، سفاکی اور سنگدلی انسان کا عبرت کا نشان بنا کر حقارت کا مجسمه بندیتی هے اور کوئی تصور بھی نہیں کرسکتا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی ہوسکتا ہے کھانی پڑھ کر تو دیکھیں۔

المقل وشعور كوجيرت بي و التي اور هقيقت ، وشاس كراتي ول كومپيوتي روداد

شدنگور ال وقت افی دیوں بل کا می کی ایک نگ ی کر دہاتھا۔ جب اے دورے بی ایک نگ ی گر ناتی دیا۔ آئی دیا۔ آئی دیا۔ آئی دیا۔ آئی دیوں بیل دیا۔ آئی دیوں بیل دو جب تیز تیز قدم افعا تاای کی ست کیک دہاتھا۔ فکر کوجس ہوا۔ تواس نے کام بیور ااور قریب می ایک کھنے درخت کی جھاؤں بیل جاکر کھڑا ہوگیا۔ کراس کی نگاییں برستورای نوجوان بیل کو جوان کی تھاوی بیل میں کو جوان کی نگاییں بھی ایک کھی ہوئی ہوئی ہیں۔

ادهرد وسرى طرف اس كى چىنى دويم كا كمانا ليے آن دار د دوركى۔

"ائی کی بات ہے بہت پریٹان وکھائی دے رہے، ہو،کوئی پریٹائی ٹوٹ پڑی ہے کیا۔۔۔؟"ال فرآتے ساتھوی اس سے ہو چھااور پھراس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ہوئے۔"ائی کون ہے یہ کیاکوئی دوروورکا ہراوری کا چھوکراہے جے اشخ لگادٹ کے ساتھ دیکھے چلے جارہے ہو؟"

ماتھ لائی دری اس نے زین پر بھادی اور چھیرش رکی ایک منے کیلے کڑے میں لٹی رونیاں نکال کرمائے رکھی رسالن ایک جھوٹے سے برتن

میں رکھا ہوا تھا۔ وہ بھی اس نے رکھا اور براجمان ہوگئی حرجب فظر براجمان نے ہوااوراس کی بات کا کوئی جواب ندیا۔ تو نصے سے پھٹکا دائمی۔

"ابی ایا بھی کوفیاناس ہے بیالونڈا کہ میری بات کا جواب تک دینے کی قو میں نہیں ہورہی۔" اب کی بارشکر نے اس کی ست گردن محمائی اور

آب ق بارسر نے اس ق ست رون عماق اور اے ویکھتے ہوئے کہا۔

" ویکسی نیس کوئی راه کیرے۔ مرجو بھی ہے میری طرف تی آرہاہے بہاں کوئی آبادی وہادی تو ہے نیس اوراہ یہ گاؤں سے گزر کرسید حاای طرف آرہاہے مطلب بیروا کراہے جھے تی کوئی کام ہے۔"

ان کی اتن ہاتوں کے درمیان وولو جوان ان کے قریب ہوئی جاتے ہے۔
تریب ہی چکا تھا۔ جیمے نین نقش کا مالک وہ نو جوان چنداں سانولے رنگ کا تھا۔ شاید کلین چنداں سانولے رنگ کا تھا۔ شاید کلین چیوں کے بیور کروا تا تھا کر اب تھوڑی داڑھی مونچھوں کے بیال باہر تھا تک رہے تھے۔ کشادہ چیشانی تھی اور بیکے نظر رقب کی آنکسیں۔ جن میں مجرانجس پایاجا تا تھا۔
ووسید حافظر کے باس آیا اور آئے ساتھ دونوں کو ہاتھ جوڑ کر بہام کیا۔ تھکر نے تو نہایت بی خوش اخلاقی کو انہوں کو ہاتھ جوڑ کر بہام کیا۔ تھکر نے تو نہایت بی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کر کے ہوئے اس کے بہنام کا جواب دیا جبکہ

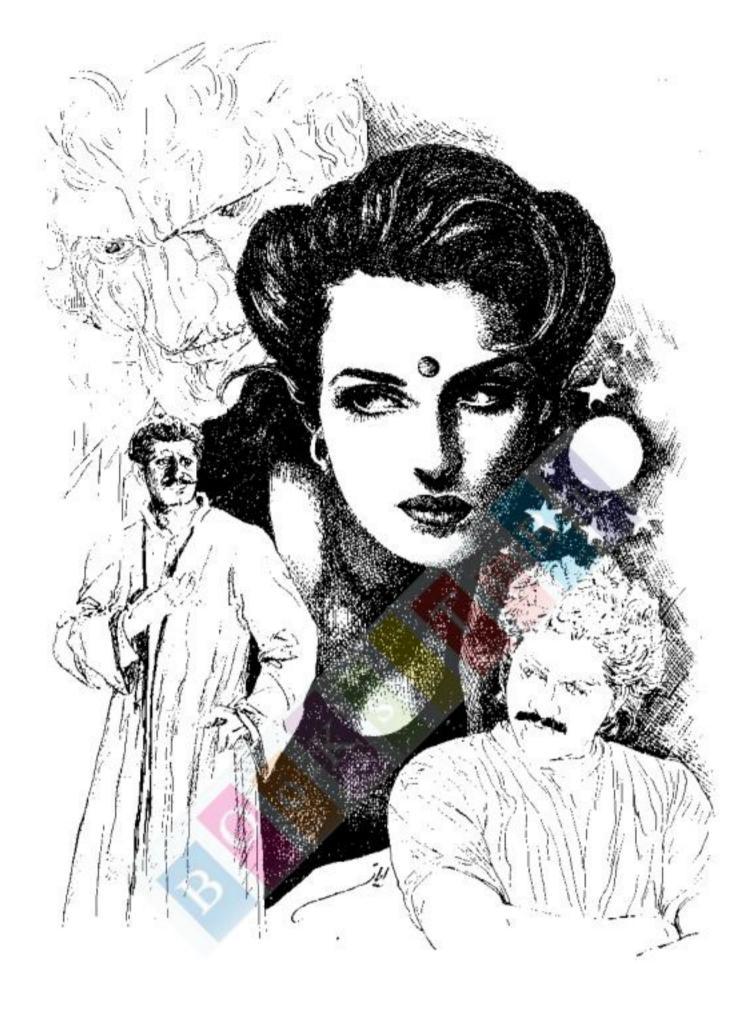

اس کی فق نے پیثانی پسلوفیس عیال کرتے ہوئے چندال نا کواری سے جواب یا۔

"ا جی بین جاؤ اور آمانا کماؤ پہلے۔۔۔ فظر کی بنی نے براسامند ناکر کہا۔

" بیٹھو پہلے کھانا کھاؤ پھر میں تم سے تعبارے یہاں آنے کی دورد یافت کرول گا۔۔۔ " شکر نے اس اُن جو ان کہا۔ تو اس کی پتنی اس نو جوان کے کان کھڑے ہے کان کھڑے ہے اور جسٹ ہے میں نو جوان کے آگے ہے کہا تا مرکالیا۔

"کیاکردی ہو بھاگوان تو دیکے نیس رہی کیا کہ پُن پڑنگادی ک ایک سکتی دھوپ عمل یہ نو جوان ہارے پاس اے دیا ہے۔ آیا ہے۔ اور بھوک و بیاس ہے اس کی بری حالت شندگیااور لیمی ہے۔۔۔ شکر نے خوالت محموں کرتے ہوئے نہایت شندگیااور لیمی۔ بی حقارت سے چنی کو دیکھتے ہوئے کہا۔

" بھے اس ہے کوئی سروکارٹین کہ یہ کہاں ہے
آیا ہے اور کیوں آیا ہے۔ میں نے بس تمہارے لیے
کھانا پکایا ہے جمع ہے اس کری میں بار بارتمہارے لیے
کھانا ٹیس بنایا جاتا یہ کھانا بس تمہارے لیے ہے تم تی
کھاؤ ۔۔۔۔۔' بینی کا اس بد تیزی پرا ہے بہت غسہ
مجی آیا اور شرساری بھی ہوئی ۔ اس نے آیک بار مجراس
نو جوان کی طرف کھانا رکھا کراس کی متنی نے
فورا افعالیا۔

"ویکھیئے آپ لوگ قلر نہ کریں میں یہاں کھانے کے لیے نبیس آیا بس ایک ضروری کام تھااس کے لیے آیا ہوں۔۔۔۔" بالآخرنو جوان نے احمد حیات میکن کی کیفیت کو بھانیتے ہوئے خودی کہا۔

" بتاؤمیرے بچے تم کیے آئے ہو۔۔۔۔؟" فیکرنے نہایت علی اللفت بحرے لیج عمل اترا سے بوچھا۔نوجوان نے دل بی دل عمل اس کے اس اعماز گفتگو کو بہت سراہا۔

" میں یکی سے بھٹکا ہواانیان ہوں۔ میں یکی اور بدی میں فرق جائے کامتنی ہوں ۔ پھے دن پہلے میری ملاقات ایک سفیدریش مہاراج سے ہوئی۔ میں

نے اپن اس خواہش کا ان کے سامنے اظہار کیا تو انہوں
نے جھے آپ کا بتایا کہ آپ ہی وہ انسان ہیں جو جھے
نکی اور بدی جی فرق بتا کتے ہیں۔ جی بہت دور ہے
آیا ہوں محر جھے الی کسی بات کی کوئی چنانہیں
ہوں ہے۔ جی ایک کھاتے پینے کھرانے کا جہم وجائے
ہوں ہیں آپ میری راہنمائی فرما تیں اور جھے نکی
اور بدی جی فرق بتا میں۔۔۔۔ "نوجوان کی ہات می
اور بدی جی فرق بتا میں۔۔۔۔ "نوجوان کی ہات می
خراج کو جوان کی ایکا میں اور وط جرت میں
جا ہوکراس فوجوان کی طرف دیکھا اور پھر تا ہیں اپنے
جنا ہوکراس فوجوان کی طرف دیکھا اور پھر تا ہیں اپنے
جنا ہوکراس فوجوان کی طرف دیکھا اور پھر تا ہیں اپنے

فَحْرُ فَ نَهَا يَتَ تَوْمِدَ كَالِ كَلَ بَاتَ كَى اورا يك شَندُى اورلِي سانس نشاش خارج كى \_ مجركو يا مواد " انسان حقيقتون كود يجهته موسك بحى جب

اسان میموں اور پہنے ہوئے بی جب حقیقت کو جٹا تا ہے تا ہموکداس کے ایمان کی کزوری ہے۔ ایمان کی کزوری ہے۔ ایمان ہے دوری کے کوش آئے ہم در بدرشوکریں کھاتے مجررے بیل آئے ہم در بدرشوکریں کیا ہے آئے شائی ہوتی تو امید واثق ہے کہ تم میرے پاس نہ آئے گئے ہوتو میں تمہاری نہ آئے گئے ہوتو میں تمہاری مدرضرور کروں گا۔ کراس کے لیے تمہیں تھوڈی کی دقت اور برداشت کرتا ہزے گی۔"

اس کی بات من کرلوجوان نے ناک سیز ااور حوالیہ ا آ محمول سے اس کی جانب ویکھا۔
"کیسی دفت ۔۔۔ ؟"اس نے وجیے سے لیج میں دریادت کیا۔" میں پہلے بھی کید چکاہوں کہ میں نیک اور بدی کافرق عبائے کی خاطر برقم کی حکالیف ومصاعب ہے دو چارہونے کے لیے تیارہوں بس آپ میری داہنمائی فریادیں۔"

" فمک ہے تومیری بات فورے سنوری بات فورے سنوری ایک ہوئے ہوئے سنوری ایک مارکر میٹھتے ہوئے کہا۔" یہاں سے سیدهاجنوب کی طرف چلنا شروع کردو فمیک ایک کھٹے بعدتم ایک دیہات میں پہنچ جائے گے۔اس دیہات کا فھاکر بلرام ہے۔اس کی شادی

کور صد درازبیت چکا ہے مراولاد بھی نعت سے محروم ہے۔ ڈاکٹر بھیم، پنڈت ہرجگہ سے چیک اپ کرواچکا ہے۔ محرب سوروہ اب اس نعت سے محروم ہے اور بھی جھتا ہے کہ اس کی تقدیر میں اوالا دجیسی نعت نہیں ہے مگر تقیقت میر ہے کہ اس کی قسمت میں نہا ہے فرمانیر دار اوال دکھی ہے۔ اس کو اوالا دکوں نہیں ہور تی اس کی آبیہ خاص وجہ ہے۔

اس کی محل نما حو لی کے مین گیٹ کے بالکل سائے ایک جادد کی کھورٹری فن ہے۔ جب تک اس کھورٹری فن ہے۔ جب تک اس کھورٹری کو دہاں ہے تکال کر گڑھ میں ڈالائیس جائے گا۔ اور جب تک جا لیس دن تک اس حو لی میں فریاء کو کھانا نہ کھا یا جائے تب تک اس تض کو اواا دنہ ہوگی ہے جا وادرا ہے اس تھیت ہے آشنا کرو۔

جب وہ ان ہاتوں پر یقین رکھے گاتو ایشور

اے فر مانبردار پتر ہے نوازے گا۔ بیبے تی دہ پچ

پیدا ہوتم نے اس بچ ہے ملاقات کرتی ہے۔اس

بچ کے پاس اجر ساری صلاحین موجود ہوگی۔ تم

نے اسے خاطب کر کاس ہے بھی سوال کرتا ہے کہ

میں نیکی اور بدی بی فرق بالے نے کامتنی ہوں تبہارے

اس سوال کا جواب وہی وے کا۔اب تم المتورکانام

سے کر یہاں سے بھے جاؤ، بہت جلد تہمیں تبہارے

سوال کا جواب ل جائے گا۔"

شکر کی بات بن کراس کی بینی کی جرت ہے
آسمیس میل کئیں ہی بینی اس او جوان کی کیفیت ہی
الکھیاں ہی ہی ۔ دونوں پیٹی پیٹی آسکھوں ہے اس کی
اخیں من رہے تھے ۔ نوجوان نے حزید پکو کہ ہے ہے
بناایک بار پر کھڑا ہو کرنہا ہے ہی ادب واحر ام ہے
برنام کیا اور چانا بنا۔ اس کے وہاں سے جاتے ساتھ
ای جرت کے سندر می فوطرز ن اس کی بنی نے اسے
ای جرت کے سندر می فوطرز ن اس کی بنی نے اسے
ان طب کیا۔

" الى الله بات و بنادان سب باتول كالم كوكيد بندرتم جائة بوكرا كرتبارى باتول من جموث كاعفر بواتوال ب وارد كل تو فعاكر بلرام جان ي

کے دو گا۔جانتے نہیں کتنا ظالم متم کا انسان ہے وہ ۔۔۔۔؟"اس نے ایک نظر لیے لیے ڈگ مجرتے اس نو جوان کود کیمتے ہوئے کہا۔

" تم تجور وان باتوں کوالی با تمی تمباری مقل بی آنے والی نہیں ہیں۔ بی نے کوئی جموث کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ایشور جانیا ہے کہ بی نے جو پھی بھی کہا ہے وہ تج ہے اور ایشور بھی بھی جھے اس کی نظروں می گرنے نہ دے گا۔۔۔۔۔" شکر نے نوالاتو ڈکرسے میں ڈالتے ہوئے کہا۔

'' مُحرَّتهِ مِن سُمِيعِ معلوم بيرسِ۔۔۔۔۔۔۔''ال کی چنی کی جرت جس ابھی تک کوئی کی واقع نہ ہو گی تھی ۔ وہ ابھی تک اپنے سوال پر ڈٹی ہو گی تھی۔

" تم اس بات کوچھوڑ ویہ بناؤ تم نے اس نوجوان سے ابیار ویہ کیوں اپنایا کیا تنہیں تبییں معلوم کرمہمان ایشور کا بھیجا ہوا ہوتا ہے ۔" فشکر ایک بار پھرنفرت مجرے انداز میں بھی کود کیمنے ہوئے بولا۔

"ابی میری بات من او جھے سے نیس ہوتی ہے مہمان آوازیاں۔ اتن گری میں اپنے لیے بیکھ پکاتا جان جوکھوں میں ڈالٹا ہوتا ہے دہروں کے لیے کیے پکاؤں ایک بار فود بکا و نال اپنے ان مہمانوں کے لیے کیے بکاؤں ایک بار فود بکا و نال اپنے ان مہمانوں کے لیے تو ہوش کی آم لوگ کرتے ہی کیا ہوساراسارادان تو ہمیں جل خوار ہوتا ہزتا ہے۔ خود تو حرے سے کی بکائی کھا کے کو ان کا میں کرنے میر کے بورے ہو سارادان کا میں کرنے میر کے بورے ہم میں درد کی فیمسیں اٹھی کام کرکر کے میر کے بورے ہم میں درد کی فیمسیں اٹھی کی بی کام کرکر کے میر کے بورے ہم میں درد کی فیمسیں اٹھی اس کی بی نے تی بار گراہا پر انا کی بات سنتے ہی کی بارات بی فیمسی آگیا۔

خوف کھاؤ۔ ایک کھانائی پکائی ہوتم اورکرتی عی کیاہو۔ کون سے پہاڑیں جوٹو ڈتی ہوسارا سہال ایک دن ان کھیٹوں میں کام کروعتل فیکانے لگ جائے کی حماری۔ لے جاؤا تاہد کھانا مجھے کیں کھانا۔۔۔۔ "اس نے ہاتھ میں پکڑا توالہ چیکیر میں دکی

Dar Digest 219 January 2015

آیک روتی کے آو پر پھینکا اورائھ کھڑا ہوا۔

"الله الله الله کا بات تو بمیشہ کر وقی میں گئی ہے نہ
کمنا آ بیاتہ کھا آ بھا الر میں جاؤ۔ ۔۔۔ "او نچا او نجا اول
خول بھی چی کی با جس س اس کی آ تکسیس نم آ لود ، و کئیں
اور وہ ہے دلی سے چلا ہوا اس کی کھیسے کی طرف چل
اور وہ ہے دلی سے چلا ہوا اس کی کھیسے کی طرف چل
کرر ہاتھا۔

#### N 30 30

> بلیو جیز اور باف وائٹ شرف والاشری بابولگا تھا۔ اس لیے فوراد وڑنا ہوااس کے پاس آیا۔ "شہری بابو لکتے ہوتم۔۔۔۔۔ "اس نے آتے

ساتھ ہو جھا۔" تن سے مانا ہے۔؟"

"" مجھے خاکر بلرام صاحب ہے ملتا ہے۔۔۔۔ "اس نے اس کی طرف ویکھنے کی بچائے اعرام جمالکتے ہوئے کہا۔

و محرس مليل جي \_\_\_\_؟ ويهاتي في الكراورسوال واعا\_

" ہے جم انہیں تی اپلی آمک وجہ بناسکتا ہول۔۔۔۔۔"اس نے اب پہلی باراس کی آئیں انہیں انہیں ہو بنائی اسکتا ہول۔۔۔۔۔"اس نے اب پہلی باراس کی آئھوں جم آئھوں جم آئھوں جم آئھوں انہائی باراس کے تعور انہائی بار

" بھر بھی کھے ہے تو چلے۔۔۔۔۔ " ویباتی متواتر اپنی بات پر قائم دائم تھا۔

" کیاتم میراپیام فعاکر صاحب تک پہنچا گئے ہور جھے ایک نہایت ہی ضروری کام کے سلسلے ہیں ان ہے ملاقات کرنی ہے۔۔۔ "جواب میں ویہاتی نے پھو کہنے کی بجائے اے وہیں انتظار کرنے کا کہدکر خود اندر چلاگیا۔ جلد ہی اس کی واپسی ہوئی۔

" آئے تولیف لائے۔۔۔"ال نے اندر سے تال کے سامنے ہوئے ہوئے کیا۔

جوابانو جوان اندردائل جو كيا۔ وو بہت احتياط عندم د كار باتھا۔ ويباتى نے اس بات كو بہت قريب عندنوت كيا۔ نو جوان يوں چونك چونك كرفدم د كا ر باتھا۔ كويا نے جم و بايا كيا ہوجس پر پاؤاں احم تى بى اس نے پہنچ اڑ بالی ہے۔ ويباتی نے ايك باداس كى طرف مواليہ أظرول ہے ويجھا ضرور كرمنہ ہے د لا تو نبو

شایدوہ اس خوبوان سے پیمال سم کیاتھا۔ عموماً ویلیت میں آیاہ کہ ویہاتی اوّل شہری اوگوں سے بات کرتے ہوئے بہت آنگیات ہیں۔ اکثر توشیری لوگوں کے سامنے بات کری تبیں سکتے۔ یہی اجہ ہے کہ ویباتی اوگ شہری زعماًی میں فود کو تمیک ہے اللہ جسٹ نہیں کر پاتے ۔ان کی ای آنگیا ہٹ کی وجہ ہے ان کی بود پر بھی خربوزے کود کھے کرفر بوزے والارنگ بڑھتا ہے۔

"قی اس سائے والے کرے شی شاکر صاب
آپ کا انتظار کردہ میں۔۔۔۔اس نوجوان نے اب
کی بار نہایت عی شائٹ اور مدھم کیج شی کہا۔ اس کے
اس اغداز پروہ نوجوان زیر لب مسترا بااورا غدواظل
ہوگیا۔ اندر کا منظرد کیے کر اسے جمرت ہوگی۔یہ سینگ
روم تھا۔ جے نہایت عی جی سامان سے حزین
کیا کیا تھا۔ شاید شاکر بلرام کوشیری طور طریقوں سے
آگائی تھی۔ اس نوجوان نے جمرت سے چہار ست ایک
تگاہ دو اُن تھی اس کی نگاہیں سائے مو نے پر نہایت
تکاہ دو اُن تھی۔ اس کی نگاہیں سائے مو نے پر نہایت
تکان او توکت سے برائمان شاکر سے کرائی جی

نوجوان نے آئے ہوہ کرائ سے مصافی کیا ۔ فاکر نے زیرگ مکراکراں کے برنام کا جواب دیا۔ کیا رکیا کیا اس کے برنام کا جواب دیا۔ کیکن اس نو جوان نے دیکھا کہ یہ مگراہت ایک بھی بھی ہوتوں نے کرب کے انداز میں کروٹ بدلی ہو۔ گفت وشنید سے قبل بی ایک خوبروووشزہ ایک جگ میں دودہ میں کوئی شخترا شربت ڈالے کو جوان دارد ہوئی۔ گری کی شدت نے نوجوان کو تھاک رکھ دیا تھا۔ ہوک دیاس سے اس کا براحال تھا۔ وہ ایک ساتھ تین گلاس شربت کے طبق میں انڈیل گیا۔

فعاكر بآرام بدستورات وكيدرب سيد فيض اور خوند في شريت كانديك على جانا تعاكد بأو جان على جان آئى۔اس نے تعريف نظروں سے شاكر كى طرف ديكھا۔وہ دوشيزہ برتن اشاكروبال سے چلتى فى او شاكر نے اس كى طرف مواليہ نظروں سے و يكھا كرمرے سے بوال بالحرمیں۔

" میں یہاں ایک نہایت ہی اہم کام ہے
آیاہوں فعاکر صاحب۔۔۔ اس فی محوک نگلتے
ہوئے اب کی بار فعاکر کوفاطب کرتے ہوئے
کہا۔" شایدآپ کویری بات من کرجس ہوگر سے
حقیقت ہے جو میں آپ برمیاں کرنے آیاہوں۔"

" مُ مَكُل ك بات كروبوبتى كبناموات الموروبتي كبناموات الموردائين الماكروائين المك الماكروائين المك يرومركوائي المبنى دسية الوك كبار

" می آپ کو بنانا جا ہنا ہوں کہ آپ کے ہاں جلد آیک ایک لڑکا پیدا موگا فئے ڈھر سادی سلامیش

ملیں گی۔۔۔'اس سے قبل کہ نوجوان مزید کھے بولنا خاکر کاچرہ غصے سے لال پیلا ہوگیا ادراس نے کما جائے دائی آ محمول سے نو جوان کودیکھا۔

"اگرمزید کھے کہانو تکہ بوئی ایک کردوں اب مزید کھے کیے سے بغیر یہاں سے چلتے ہو۔۔۔" فعاکر بلرام نے تقریباً گرجتے ہوئے کہا۔ ایک ہارتو اس کی بات من کراس توجوان کے پیروں کے ذعمن آئل گی گر جلدی اس نے اپنے حواس پر قابو پالیا۔

"الرميرى كمنى بهى بات ك الدرجوف بواد فورات بهى بيشتر ميراسركات كردياجات مراكك بار آب ميرى بات من ليس مح توكياترة موكا ... "" نوجوان في سواليدة محمول عاس ك طرف و كيمية بوت كها.

" تم جائے ہوتم کیا کہدرے ہو۔۔۔۔ ؟ فاکر بارام نے اس فی طرف نصے ہے و کے کہا۔ "اگر تہاری کی طرف نصے ہے و کہا۔ "اگر تہاری کی بات میں ہموٹ کا مضر ہواتو میں حقیقت میں فرزا تہاراس کوادوں گار معانی کی کوئی مخیائش نہ ہوگی تہارے لیے ."

" بچے سب قبول ہے۔۔۔۔" نوجوان نے مانی مجرتے ہوئے کہا۔

" ٹھیک ہے جاو۔۔۔۔ "اب کی بار شاکر کاماتھا شکااے ترددہواتواس نے اب کی بار چنداں زم کیج میں کیا۔

بایر نظنے کی دریمی کہ کھ ویماتی جواس کے

Dar Digest 221 January 2015

ٹاید طازم تھ دو کراس کے سامنے آن کھڑے اوے۔

" فرراً كدالين الفالاؤ ..... " فهاكر في ان كى طرف و يجمع بنادرواز ، كى طرف چلتے بوت كهارانبوں في جواباً بكر كهاتونيس ليكن ان كى چيشانيوں يرببت سے سوال الجرآئے تھے۔

فعاکر کے تھم کے مطابق اس کے مازم کدالیں اسے کرآ ہے اور کھدائی شروع ہوئی۔ اب کی بارٹو جوان کو دھیکا گاکہ اگر بہاں ہے کوئی کو پڑی نہ نظی تو خاکر فوران کا مرکوا وے گا۔ ایسے پر دیب انسان ہے منائی کی تو تع رکھتا تی ہے وہ فیت تھا۔ تو جوان کا دل منائی کی تو تع رکھتا تی ہے وہ فیت تھا۔ تو جوان کا دل منائل کی تو تعین مواز اس کے دھیک کر رہا تھا۔ فعاکر کی آ جھیں منواز کو کی آ جھیں کہ الیس چلاتے اپنے ملاز مین کوطائرانہ نظروں سے دئیر لیتا تھا۔ جبکہ تو جوان کی دکا جی مواز کھودی بائے در کی ہوئی تھیں اس نے ایک بار بھی فعاکر کی مواز کودی بائے مرف ندو کھا۔ اس کی حالت تو اس کے ایک بار بھی فعاکر کی ہوؤ والی ہو چلی تھی۔ جب فعاکر کی ایک ملازم موان جی اس کے ایک بار بھی فعاکر کی ہوؤ والی ہو چلی تھی۔ جبی فعاکر کی ایک ملازم ہو بیا ہو جاتا ہوگا تھی۔ جبی فعاکر کا ایک ملازم تقریباً چلاتے ہوئے ہوا۔۔

" مُمَاكر خوف سے كھو پڑى كود يكھنے لگا تمر بولا۔

"ات لي الركاي الدو"

شاکر مهاجب اور کتا کھوونا ہے؟۔۔۔۔ اوا تک ایک ملازم کی بازگشت اس کی قوت مامت ہے تکرائی تووہ بول پوزکا ہیے سویا ہواانسان احا تک چوتک کراٹھ بیٹمنا ہے۔

" نبیل بس کرد بکد ایسا کرواس منی کواب اس اس کرد بلد ایسا کرواس منی کواب اس کرد بلد ایسا کرواس منی کواب اس کو بند کردو دیاں ہے کو بھے جا آیا۔ جبکہ جا آیا۔ جبکہ ملازموں نے کھا جائے والی آ تکھوں سے اس جائے والی آ تکھوں سے اس جائے ویک ایک مشکل سے انہوں نے ایک جو کے دیکھا۔ پہلے آئی مشکل سے انہوں نے ایک کر جا کھوواتھا اب اس کر جے کو بند کرنے کا علم و سے کر جوادہ جا۔

stempte to

" بم فق اميدين بي التم كرد كمي تحيي كر آج تم الد سے ليے الك اميد كى كرن بن كراآئ اور تبدار ب الك بات تو ي نكل اور اگر دوسرى بات بھى ي نكل تو مي شهيس سوف جا ندى كے ساتھ ليس كر كے بيال ہے روانہ كروانہ كروں كار ۔۔۔۔ " فعاكر بلرام خوشى ہے بھولے نہ ساتے ہوئے ہوا۔

اس ونت وہ ٹھاکر کے ساتھ اس کے کمرے اندراس کی پتی کے پاس براجمان تھا۔ جے پیڈبر سنتے ہی اپنی قوت ساعت پریفتین نیس آر ہاتھا۔

"بال نوجوان الرايثور في جمين اميدالكادى توتهارى سوچ سے براھ كے امارے باس ايثور كاديا ہے ۔۔۔ "فاكرك فتى في اپنے فتى كى بات كى تقد لان كر تر بور تركما

"" آپ نوگ مجھے نلط مجھ رہے ہیں۔ بیرے
پاس ایمثور کا دیا اتنا بکھ ہے کہ اس کے سامنے آپ کا یہ
سب بکھ رتی برابر بھی نہیں میں یہاں اپنے مقصد کی
خاطر آیا ہوں۔ " ۔۔۔۔ لاکے نے نہایت ہی اطمینان
سے دونوں کی ہات من کرجواب دیا تو دونوں نے
محورت ہے اسے کھورا۔

" ہم کچھ سمجھے نہیں تم کیاچاہیے ہو۔۔۔۔؟" فعاکرنے پہلے آگشت بدعمال ہوکرا پی پتی کی طرف دیکھا۔اس کی کیفیت بھی اس سے کم نہ تھی۔ پھراے کا طب کیا۔

" من كياج بتا بول وه صرف آپ كا بونے والا بيرى مجھے دے سكتا ہے۔۔۔۔ "اس لوجوان نے متواتر اس ليج من كہا۔

ور محل کے بات کرو۔۔۔۔۔ " فعا کرنے اب کی بار اک کی فرکر کہا۔

" آپ آگر مت کریں کوئی خاص بات نہیں ہیں میراایک سوال ہے جواس پیدا ہونے والے بچے کے علاوہ کوئی نہیں وے سکتا۔۔۔۔" نوجوان نے اب کی بارشا کرکی پٹنی کی طرف و کیمتے ہوئے کہا

" کیاتھہیں معلوم ہے کہ تم کیابول رہے ہو ۔ استعمار نے پرتشویش لیج میں ہو بھا۔" آیک معموم یجہ تمہارے سوالوں کا جواب کیا خاک دے گانے لیک سے خوں عال کرتائیس ہے۔"

"شایدآپ اس بات کوبھول رہے ہیں کہ میں فیمول رہے ہیں کہ میں فی آپ کو بتاہ باتھا کہ آپ کا بیٹا بہت ملاحیتوں کا ایک ہوگار۔۔ " اس نے است یادولاتے ہوئے کہا۔ جوابا ٹھا کر شاموش رہار کراس کی حالت قابل دیدتھی۔اسے بینو جوان کوئی پاگل مجنوں معلوم ہور ہاتھا۔وہ اپنی بات کوفتوں کی مالائیس معلوم ہور ہاتھا۔وہ اپنی بات کوفتوں کی مالائیس معلوم ہور ہاتھا۔وہ اپنی بات کوفتوں کی مالائیس کے لیے ایک امید کی کرن ثابت ہواتھا۔

برنی دے دو۔ اس نے دے دی تو وہ الیس کرے کہنے لگا کہ چلوا کی سیرللڈودے دو، حلوائی نے لڈودے دیئے تو وہ چل پڑا۔ حلوائی نے کہا چیے تو دیتے جاؤاس نے کہا۔" یہتو میں نے برنی کے بد نے میں گئے ہیں۔ تو حلوائی نے کہا اچھا تو برنی کے چیے دے دو۔ تو وہ آ دی بولا۔ برنی تو میں نے والیس کردی ہے۔

کیے کیے لوگ

ایک آ دی حلوائی کے یاس ممیا اور کہا کہ ایک سیر

(انتخاب: ذیشان-کراچی)

کے سامنے ہتھیارڈ ال وید تھے۔ آئ اچا کے لیڈی ڈاکٹر نے جب بداکشاف کیاتو دونوں تی ، بتی جران وسٹسٹوررہ کئے۔

الفاكر في المؤى و اكفر اور بهتال ك عمله على شه صرف فورا مشائى تقسيم كروائى بكه البين خوقى سه يحو في نشاى سي بحى نوازا - يه بات ويهات عن بنكل عن آك كى طرح بهيل كلى - فعاكر في المرح بهيل كلى - فعاكر في حريفوں كي من يهول كئے - كيونكه ان دونوں بق بنى كى موت كے بعد وہ اس سارى جائيداد كے وارث بنى كى موت كے بعد وہ اس سارى جائيداد كے وارث بنے بنے تنے دہ كوئى اور نبين اس كے سكے بينے بها نج بنا الله كے الله بين كورائى كے دونوں بھائى بھى اس كے ليے بها نج دل على كدورت كے وارث الله كے دونوں بھائى بھى اس كے ليے دونوں بھائى بھى اس كے بي دونوں ساخت سے الكرائى ان كے بي دون ساخت سے الكرائى ان كے بي دون ساخت سے الكرائى ان كے بي دون ساخلے ميں مرك گئى -

شدت عم اور غصے کی مجدے انہوں نے ہمائی اور ہما بھی کومبار کہاد تک دینا کو ارانہ کیا۔ شاکر مرام بھی ان کے توریبت اجھے سے پیچات تھا۔ اس کے

Dar Digest 223 January 2015

بھائی و بھا بھیاں اور خیوں بینیں جب اس کے گھر آتے تھے تواس کی جنی کو باتوں باتوں جم اس کے المن کرنے کے ساتھ ساتھ ٹو کا کرتے تھے۔ حالات کے ساتھ دونوں مجہورتھے۔ ایک ندایک تو بیون ہی اس کے گھر میں قیام پذیر رہتا تھا۔ شاکر بھی بخو بی جانا تھا کہ میں سب بیار مہت اس کی دولت بتھیائے تک کھر میں قیام بیار مہت اس کی دولت بتھیائے تک کھر دو ہے۔

آج آج بہتم ہوجائے کل کوان سب کے بیٹر ہوجائے کل کوان سب کے بیٹر ہوجائے کل کوان سب کی بیٹی سے دولال ہو ہو اس کی بیٹی کو نکال ہیں ہیں گے۔ ای خدشے کی ہجہ سے اس نے بہت مرحمہ قبل اپنی ساری جائیدادا پی بیٹی کے نام لگھ دی مخل ۔ وہوں اس مخل دیا تھا کہ اگر ہم دونوں اس ونیا ہیں نیس رہ جو تو اداری جائیداد کی عماد آشرم کود ہے دی جائے ۔ اس بات کی خراس کے بہن بھائیوں کو باکس نے بہت بھی اور اس نے اپنے وکیل کو بھی نصوسی مور پر من کر کھا تھا۔ کہ ایس کو بیٹی بات ان کے کانوں مور پر من کر کھا تھا۔ کہ ایس کو بیٹی بات ان کے کانوں تک نے در کو کو گئی ہی بات ان کے کانوں تک نے در کو گئی ہی بات ان کے کانوں تک نے در کو گئی ہی بات ان کے کانوں افرائے ہیں۔

آئ اس کے سائے دودھ کادودھ اور پائی کا پائی ہو پہاتھا۔ دو اس کے لیے کتی بابت اور اپنائیت رکھتے تھے اس پر عمال ہو پہاتھا۔ کراب اے اپنی نہیں اپنے ہونے والے بچ کی پھٹا لگ گئی۔ ممکن ہے کہ وہ اس کے ہونے والے بچ کی پھٹا لگ تکلیف پیٹھا کیں۔

رات کائی ذھل پہلی تھی کرنید تھی کہ خاکر کی آگھوں سے کوسوں دورتھی ۔وہ اپنی جگہ سے افھادر کھڑکی کے سامنے آگھڑ ابدواراس نے کھڑکی کے دولوں بٹ بٹادے راس کا یہ کمرہ فرسٹ فلور پر تھا۔ یہ جو لی تین منزلہ تھی اور تھیقت کے اندرکی کل سے کم نہ تھی۔ کھڑکی کے بٹ کھولنے کی در تھی کہ ٹھنڈی موائے کی در تھی کہ اور اس نے آئیسیں موند کی شایداس شایداس شایداس خوائی کرنا جا بتا تھا

ی بینیں جب اس کے محرجلد بی اس نے آنہیں کھول کیں۔ فی کو ہاتوں ہاتوں جم اهن کی آنھیں کھولنے کے ساتھ بی وہ آنگشت پر ٹو کا کرتے تنے ۔ عالات ہناں رہ کیا۔ سیجابن کے آنے والے اس توجوان نے فی ایک نہ ایک تو ہمیشہ بی محراؤ نڈ طکور پہ کمرہ اپنے برہنے کے لیے صاف

کردایاتھا۔وہ کمرہ تورفرسٹ فلورے دکھائی نہ دیناتھا حکراب تک اس کے اندر جلنے والی لائٹ جو من کی طرف کھلنے والی کمڑکی کے باؤں سے باہر پھن پھن

كرنكل ريئ تنى و مليه لر فعاكر كالماتها شنكاروه فوران ي آيا كه و يكيف توسيى اتن رات محته وه نوجوان كياكرربا

ے وہ بچائے دروازے پہ دستگ دینے کے محن کی طرف سے کمڑ کی کی طرف کیا۔

یسے بی اس نے کملی کمڑی کے پٹول بی سے
الدر جمان کا تورید جرت بی جمال ہوگیا۔ وہ کم من
نوجوان البشور کے سائٹ ماتھا نکائے پرار تعنا کر دہاتھا۔
ادر ایک وہ تفاقریب الرک اور آئ تک اے اپنا البثور کے سائٹ ماتھا شکنے کی توفیق نہ ہوئی البثور کے سائٹ ماتھا شکنے کی توفیق نہ ہوئی ماتھی۔ شدید ملامت کے احباس نے اے بانی پانی کر دیاتھا۔ وہ آ مید وہ وہ کیا۔ آئیسیس نم ہوئیس۔

"مير ب ايثور ايش كتامور كه بول كدتون محيد برده نعت عطاكى جس كى تمنابر كس و ناكس كوبوتى ب باوجوداس كه بن تيراكتانا فرمان بنده بول، پجر تونے اپني عطاؤں كاپيسلسله موقوف كيوں ندكيا۔التور اليمن تيرى عطاؤں كيس مزاؤں كے قابل تھا۔"

اس کادل بھے سائی تھا۔ اس نے دیکھاکہ فوجوان پرارتھناکردہاہے۔ پھروہ اٹھ کر بستر پردوزانوں بیٹے میان پرارتھناکردہاہے۔ پھروہ اٹھ کر بستر پردوزانوں بیٹے میااورایٹورکو یادکرنے لگا۔ دہ مؤکر دروازے کے باس آیااوردروازہ کھٹھٹایا۔ تھوڑی بی دریش اس کے پھرے پر۔ کتاسکون واطمینان تھا۔ وہ اس سے ہرلحاظ سے بڑھ گیا تھا۔ مال ودولت ہی بھی اور ایٹور کے دریش بھی ۔ درات کے اعمیروں میں جب انسان دریش بھی ۔ درات کے اعمیروں میں جب انسان کردہا تھا۔ دو داتی سی تھا تھا۔ اے کے سورے سے تو یہ وراقی سی تھا تھا۔ اے

ایشورنے واقعی علم نمیں عطاکیا تھا۔ ایسے بی تواس نے بیٹور نے واقعی علم نمیں عطاکیا تھا۔ ایسے جوٹ جموث بھی تو منیس بول تھا۔ اس نے جموث بھی تو منیس بولی تھا۔ اس نے جو جو کہا تھا وہ سب حقیقت پڑی تھا۔ اس کی برسوں کی بھاگ دوڑ ہے سود تابت ہوئی تھی۔ محرفو جوان کے مندسے نکھے چند لفظوں نے ناممکن کومکن کرد کھا یا تھا۔

" آیے ناں اندر کن منیالوں میں کھوئے ہوئے میں ٹھاکر صاحب۔۔۔۔ "اسپا تک اس نو جوان کی دل موہ لینے آواز سن کروہ چونکا۔اور بنا کچھ کے اندرداخل ہوا۔وہ ایک طرف وروازے کے ساتھ بی صوفے پر براہمان ہوگیا۔نو جوان کی نگا ہیں بدستورای برمرکوزمیں۔

'' آپ جھے پچھ پریشان دکھائی دے رہے ہیں اسے فیرتو ہے ناں کوئی مسلمہ تو نہیں ہے؟''

نوجوان نے کیے بعد دیگر نے دوسوال پویٹھے ۔ فعالا نے نگامی افغا میں۔ ٹیلے ہوت کو وائنوں سلے دہار شاید اندونی کیفیت پر قابویان کی سمی کر دہاتھا۔ دوسرے ای لیے سامنے شاکر توجوان کے قد موں میں پڑاوہ کڑ گڑار ہا تھا در نوجوان کو جرت ہے اس کے جار ہاتھا۔ توجوان کے ہاتھوں نے اور کے جار ہاتھا۔ توجوان کے ہاتھوں نے اور کے جار ہاتھا۔ توجوان کے ہاتھوں نے اور کے مائس اور اور نیچے کی نیچوا تک گئی تھی۔ وہ تھا جار ہاتھا جواس کی فاکوں کو پلز سے اپناسر مائس کہ جرواں ہو کھے ہوئے تھا۔

"ایٹورٹ لیے بھرے ہوئے والے یکے گی حفاظت کیجئے۔۔۔۔ بھرے بھن بھائی کہیں اس کی جان می نہ لے لیں۔۔۔ بھی برسوں اس خوثی کی گفزی کا انتظار کیا ہے اور اگراب یہ امیدوم تو ز کئ توجی ۔۔۔ بھی کرچیاں کرچیاں ہو جاؤں گا۔۔۔ بھراسب پکھ آپ نے گیجئے ۔۔۔ آپ الیٹور کے بہت پہنچ ہوئے ہیں۔۔۔ بھی پکھ بھو بھویں آری کہ میں کیے بی بھی اور اپنے ہوئے والے بچے کی حفاظت کروں نہ جانے کیوں ۔۔۔۔ بھی ہمروات

دی اسالگار ہتا ہے۔۔۔۔ میری بھی اور میرے بینے

کواپی حفاظت میں لے لیجے ۔۔۔۔ ایٹور کے بعداب

آپ ہی میرے لیے ایک سیجا ہیں۔۔۔۔ بیل

دنیا میں سوائے آپ کے کی پرا متارفیں

کرسکتا۔۔۔ میں آپ کے آگے ہاتھ ہوڑ تا ہوں ۔۔۔ 'خما کر بلرام نے دوزانوں بینینے

ہوڑ تا ہوں ۔۔۔ 'خما کر بلرام نے دوزانوں بینینے

ہوڑ تا ہوں ۔۔۔ 'خما کر بلرام نے دوزانوں بینینے

کو کے ہاتھ جو زکر زاروقطار دوتے ہوئے کہار آنو تھے

ہوڑ کین ماس نے بینے میٹھ کر ٹھا کر کے ہاتھوں کو اپنے

دونوں ہاتھوں میں تھا ا۔

دونوں ہاتھوں میں تھا ا۔

میں آپ لوگوں کی عزت بہت زیادہ کرتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کی عزت بہت زیادہ کھانیک کوتا ہوں۔ میں نے آپ کے کمر کائمک کھانیا ہے۔ اورآپ چنا کیوں کرتے ہیں۔ ایشور پر جروے رکھنے دالے ہی توجو کہ کمانٹ ہیں۔ آپ لوگ چنا امت کریں آپ کے ہونے والے نئی کی و نیا کی کوئی طاقت بال تک رکھنے کے دول سے اس وہم کوئکال پھینے ۔ آپ رکھنے کی دول سے اس وہم کوئکال پھینے ۔ آپ کا بیان جا اور نے مقام کا بالک ہوگا۔ ایشور نے اس کی کا بیان جا دین اور آپ سب کی ایسامقام دے رکھا ہے کہ وہ خوا نی اور آپ سب کی ایسامقام دے رکھا ہے کہ وہ خوا نی اور آپ سب کی بیان خوا کہ اور آپ سب کی بیان خوا کے دول کرنے اور خوا کی دور وہ اور خوا کی دول کرنے ہے گئی دیر وہ تارہا۔ جب بیان کے دل کا غیار نگل کیا تو دونوں آو ہاں سے چاہ کیا۔

فعاکر نے پہے دار کو کہد ویا تھا کہ "میراکوئی

بھی عزیز بھت ملے آئے تواے کمرے اندر ندآنے

دے ۔ "وو بہتا فوش تھااس کی گنازیادہ پر بٹان بھی

تعا۔ ساراون کمر کے اندراوھرے ادھر چگر لگائے

گزرجا تا اور راتی کروٹوں کی نظر ہوجاتی ۔ وہ ہروات

مستعدر بہتا جا بہتا تھا ۔ دہ اپنی چنی اور نے کی حفاظت

کرنا جا بہتا تھا جا ہے اس کے وش اس کی اپنی جان بی

4 - 4 - A

يے كى پيدائل كے دن بہت قريب آ يك

Dar Digest 225 January 2015

اس وقت بھی خماکر کی بنتی کی طبیعت چنداں ناسازتھی۔ خماکر اوروہ نو جوان دونوں باہر حن بیل بیٹے کفت وشنید کرد ہے تھے جب بہرے واد انہیں اپنی طرف آتاد کھائی دیا۔ وہ قریب آکر نہایت عی مود بانہ لیھے بھی محویات و

'' نما کر صاحب آپ کے بھائی اور بہنیں اپنے بچوں کے ہمراوتشریف لائے ہیں۔ میرے لیے کیا تقم ہے؟''

ہیں ہے وار کی بات بن کر شاکر کے کان کو ہے ہو مجے ۔اس نے ممبری نظروں سے کیٹ کی طرف دیکھا۔

" انیں وہیں سے چانا کرو۔۔۔۔"اس نے میں کی فیرمرئی نقطے پرتگاہیں جاتے ہوئے کھا۔

خوشیوں میں ان لوگوں کی شرکت پندہیں کرتا۔۔۔۔'' شاکر نے دائے پہنے ہوئے کہاادر پر بہ ے دار کی طرف متوجہ ہوا۔'' تحمیس جو کہا ہے وہ کر دکھڑے کھڑے میرامند کیاد کھیرے ہو۔'' نیرے دار آ تأفاتاد ہاں سے چلا بنااوراس نے باہرے ہی سب کو چلا کیا۔ ان کے جانے کے ابعد شاکر نے کھی کا سائس لیا۔

N 4 4

شماکر بلرام کے باں ایک خوبصورت بچے نے آتھیں کیا کھولیں۔ پورے گاؤں میں نہ صرف مٹھائی استے میں نہ صرف مٹھائی استے می گاؤں میں نہ صرف مٹھائی اشتے می گئی خوتی ہے ہوئے نہ ماری تھیں۔ ٹھاکر اوراس کی بیٹی اپنے کی فورس نے بیٹی اپنے کے اور در ہے ۔ پچے تھائی انتا خوبصورت کہ ایک نگاہ و کیے تھائی انتا خوبصورت کہ ایک نگاہ و کیے تاریخ ان بار بارد کھنے کوئی جان جا ہے۔ استے کی استے میں کھاکر کود و توجوان ماری جس کے مر بران خوشیوں کا اصل سے و تھا۔

" ہم بہت فوش ہیں چر۔ ہماری فوقی کی کوئی اختائیں کہ تم ہمارے لیے ایک سیجابن کے آئے اورد یکمونو۔۔۔۔" شاکر کی بتنی اپنی کوو میں اشائے نیچ کی چیٹانی جو متے ہوئے ہوئی۔" کتا سندر پتر ہے میرا۔النٹوراس کو کسی کی اظرندلگائے۔"

''ایشور کی دیا ہے۔ اب اس بچے سے مجھے دوحار ہاتن کرنے دیں کیونکہ میں جس گفری کے انتظار میں مقاوہ میں گھڑی تھی اب مجھے اپنی منزل بائی ہے۔ یہی معصوم میری منزل ہے۔۔۔ "نو جوان نے لبوں پرمسکراہٹ سجاتے ہوئے دونوں کی طرف ویکھتے

ایک بے بیٹین کے عالم میں دونوں نے اپنے بچے کو تو جوان کے سپر دکر دیا۔اس نے اس معصوم کیے کواہینے ہاتھوں کے جھولے میں تھام لیا۔اس کی ممبری نیلی آلمیس بہت ہی حسین تھیں۔ بول لگ رہاتھا جیے کسی جھیل میں فلک کی شبیب دکھائی دے رہی ہو۔

" اے معصوم کیے ۔۔۔۔ تو بدی سے یاک ہے۔۔۔۔ونیامی تیری آمہ خوش آئند عابت ہوگی۔۔۔۔ایشور تیراا تبال بلند کرے میں عرصہ ورازے بہال تیری آ مرکا منظر تھا۔ آئ تو نے اس فائی ونیامی آسمین کھولی میں۔ میں جھ سے ایک سوال كرناجا متابوں بس مجھے اس كاجواب جا ہے۔۔۔۔' نوجوان نے نہایت ہی اوب احترام سے اس نے سے

الكلامظرما قابل يقين اورنا تأبل فراموش تھا۔سب جیرت کے سمندر میں غوطہ زن ہو مکئے۔ جب اس بیجے نے نوجوان کی بات س کربولتا شروع کردیا یکنی کوبھی اپی توت ساعت پروشواس تہیں ہویار ہاتھا۔

اے ایشور کے بیارے بندے منہیں سوال م<del>نا</del>نے کی قطعا کوئی ضرورت نہیں ۔ میں تمہارے ول كے اندركى بربات سے آشاہوں بس تہيں تھوڑى ى دفت اور پر داشت کرنا پڑے گی۔ دالیں ای گاؤں میں لوٹ جاؤجہاں شکر کسان نے تہمیں میرے بارے میں نروگز اشت نہیں جھوڑا مما نوجوان نے دروازے بتایا تھا۔اس کاؤں میں ایک جکدیش نامی محض روستک دی توایک سانو لے رنگ کے نوجوان نے رہتا ہے۔ جو پہلے بہت بی غریب تھا۔ مراب اس ورواز و کھولا۔ يرايثور كى بهت بهت كريا ہے۔اس كے پاس ايك کتیا ہے۔وہ کتیا بہت می اعلی سم کی ہے۔اس کا ایک ناکواری ہے بوجہا۔

ایک بچدلاکھوں میں فروخت ہوتا ہے۔تم اس کتیا کے یاس ملے جاؤوی تہاری منزل ہے۔ وی تہارے ہرسوال کا جواب ہے۔ وہیں پرتمہارے پیربھاگ دووجھتم ہوجائے کی۔ میں یرار تھنا کروں کا کہ ایشور شہیں تہارے مقصد میں کا میاب کرے۔"

" جاؤاب چلے جاؤیہاں سے اور بھی خیال میں مجعی میری چینامت کرنامی اینے اوپر یااینے ما تا پاکے اورا بن تک نہ آنے دول کا اس کی جرائت نہیں کہ کوئی عارابال تک باکریائے۔۔۔۔ "اتاکہ کراس چند کھنوں پہلے دنیامی آئے کے نے چپ افتيار كرني-

أيك اليامظر قعاجس براعتبار كرنانامكن تھا محرآ تکھوں دیکھی اور کانوں سی بات سے کون ترسکتا ہے۔ جیرت کے کتنے بی بم کرے میں ایستادہ مٹھا کراور محکرائن پرگرے ۔ بیچے کی بات ختم ہوتے ساتھ ہی توجوان نے رخت مغرباند صناشروع کردیا۔سب نے رو کنے کی عی کی مربے سود۔ دہ اعتدر ماکہ جب تک اس کی منزل اے نبیں جاتی اس کی زندگی می تغیراؤنام کی کوئی چیز میں ہے رسب نے بہت خوشی سے اسے روانہ کیا۔خاص کرفٹاکر بگرام اوراس کی بیٹنی تواس كاشكراداكرك است شرمسادكردب تھے \_ بول لگ رباتهاجيے شرم كى ديدے دواہمى زين من هنس جائے گا۔

نوجوان نے پہلے سوعا کہ جا کر فتکر سے ملاقات كرے كر پراس في ابنااراده ترك كيااور ي ك منائے ہوئے ہے پہنے کیا۔یہ ایک پھند مکان تعارات كوشى مامل كانام نبس وياجا سكنا تعاريم بيمي عیاں تھا کہ اس کی پھٹی میں سمی متم کا کوئی وقیقہ

" می فرما کیں ۔۔۔۔" نوجوان نے نہایت عی

Dar Digest 227 January 2015

"\_nz\_T

کتیا کا منہ کمنے ویکھااوراس کے کمنے منہ سے نکلنے ۔ میرے کانوں پرجوں تک ریک جاتی۔ والمطالفاظ تنفيه

" جب تم سب جانی می موتو پھر بتاؤ مجھے، میں تھک عمیاء خراب تم مجھے کہاں جمیحوگی۔۔۔۔؟"نو جوان نے ما کواری ہے اس ک طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ جب کہ وہ تحص محوجیرت ہے دونوں کوئلنگی باندھے کے جار ہاتھا۔نو جوان پنجرے کے بالکل سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔

" اب تم تہیں خبین جاؤ کے بتمہارے سوال کا جواب میں خودی ہوں ، کیاتم نے ایمی تک میری آواز میں پہلی ۔۔۔ 'اس کتیائے غصے سے بی وتاب کھا کرکہا۔تونوجوان سوچوں کے بھنور میں محمر عمیا مجمی اسے یادآیا کہ یہ آواز تواس نے سن ب محرکہاں بیاس کویادنبیں آیا۔

" ہاں میں نے تہاری آواز سلے بھی تی ہے مرکمان بد بات یا تبین آری ۔۔۔ " نوجوان نے سر میں مجلی کرتے ہوئے کہا۔

" فحكر كسان كوجائة بو ... ؟ "ال كتان في و ميے سے ليج مل كہا۔ دوسرے الله جين نوجوان پرکوئی بہت برداہم آگراہو۔اے یادآ گیاتھاکہ یہ آوازاس نے کہاں سی تھی ۔ یہ آواز تو محظر کی پتنی کی تھی۔نو جوان کی نگاہیں نہ جاہتے ہوئے بھی اس كتيارِتغر باجمى نئي-

" كاش اس ون تم نه آتے ۔۔۔۔ "كتيانے رومانسي آواز ميس كما تكر جرت كالجسمه بين نوجوان في اس کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔

. \* وفتکریبت دیالوشریف اور دوسروں کا احساس كرنے والا انسان ہے مرصد ہاافسوس كه ميں بميشداين زندگی میں ایک بری عورت ثابت موئی فی محمر نے مجھے سدحارنے کے لیے بہت بارہ سلے مرض فودسد حربای نبیں جاہتی تھی۔ میں نے آج کک کی مہمان

تو در کنار کسی نقیر کوچسی کیچھ نہ دیا تھا۔ شکر مجھے بہت اب کی بار دونوں کی حیرت ہوئی جب انہوں نے مستمجھایا کرتا تھا کہ ایشور کی راہ میں دیا کرو محر بحال ہے

وه بهمی جمعه سمجهاسمجها کریناید ننگ آ میا تھا۔ پڑوسیوں کے ساتھ میں بہت برے طریقے ہے جین آنی تھی۔ یہی میبھی کہ میرے گھرنہ بھی کوئی برادری میں ہے آ تا تھا شد آس بروس میں ہے لیکن ایک دن ایک پڑوس میرے گھرآئی ۔اس کا بتی کسی فیکٹری میں مازم تھا۔ان کے ہاں ایک جا عرسا بجہ بھی تھا۔انسوس کہ ہاری شادی کوعرصہ ہوجانے کے باوجودہم اولا دجیسی نفت ہے محروم تھے۔ای لیے اس بات سے بھی میں آشانہ تھی کہ اوالاد کے لیے مال کے دل میں کس حد تک محبت بنبال ہوتی ہے۔

وہ عورت میرے ساتھ میٹھی باتیں کررہی تھیں کہ اس کے بے نے وہیں پر امیر اشیقے کا ایک گلاس توروا میں نے ایک زوردار عمانیہ اس کے منہ يررسيدكيا ـ اورمنه من جوآئي نكالتي جلي كي جبكه اس عورت کی آ جھول سے آ نسوسی آبتاری طرح سنے ر ہے۔ میں نے اس عور ت کو بھی خوب سناڈ الیں۔وہ حب جاب ہے کواٹھا کے جلی گئی۔

اس کے دوسرے دن تم آگئے متہارے ساتھ بھی میں نے بدلیزی کرنے کوئی وقیقہ فروگزاشت نہ جيورُ الميرائيني بنا بيكه كهائ الحد كر كهيول من كام كرتے لك كيا اور على نے اس كودوبارہ كھانے كو كہنے ک زحت تک کواراندی .. حالانکه می ف اشتے وقت ای کی آنکھوں میں جیکتے آنسو کی چیک واضح طور پرد کم کھ لی تھی۔ تکر جھےاس کی رتی پرابر چتا نہیں۔

مِن اس وقت گھر آئی تو یکبارگی مجھ پرغنودگی طاری ہونے کی۔ می کتنی در سوئی اس بات کا جھے کوئی ینة ندتھا۔لیکن جب آنکھ کلی تومیرے حواس باختہ ہوگئے کیونکہ میں جار یائی پرموجود نہتی۔ میری تو بیئت عی بدل چی کھی۔ ایشور نے میری آتما کونکال کے اس کتیا میں ڈال دیا تھا۔ یقین مانوشہری بابو مجھے موت نہیں

نص جكديش صاحب سن مناه ---داك سفاك كاعدازكوبالائ طاق ديجة بوس كهار نوجوان کے پیروں تلے سے ذین سرک گئی کہ پید کتیاں ك تى موال كاكياجواب دے كى سو توالٹالس کپاچباذالے گی۔کتیات دیکھتے ساتھ ہی اٹھ کر <u>دیکھے</u> ہے۔ کےدروازے کے پائی آگری ہوئے۔ ''ادعرد یکومیدال کے بیچے ہیں۔'' اجا تک اس کی قرت ساعت سے اس محض کی دوباره بازنشت مرائی تو نوجوان نے اس سمت دیکھا۔ چموئے چھونے بچے کی ٹیرٹی کے بچوں سے کم نہ دکھائی پڑتے <u>تھ</u>ے '' جھے اس کتیاہ بھی ہو چھنا ہے۔۔۔۔ِ؟'' نوجوان في سواليه نظرول سداس مخص كي طرف د يكهية ہوئے کہا۔ تو وہ خص اس کی بات بن کر انگشت بدنداں ره کیا۔ وہ حیرت وجس سے اِس او جوان کی طرف و میسنے لگا۔ جیسے اسے نو جوان کی کہی بات کاوشواس نہ ہوپارہا:و۔ ''شکل سے تو تو چنگا بھلاد کھتا ہے مگراب پیتا ''سرست کاموی چاا كەتوپامى ب-كىتات بىچە يوچىنا ب، بىرتىرى موي بكيا، بأكل كبين ك كرية تيرى بالول كجواب د ك --- يال آدى في تاخ يا موت بوس كما وه خوش تما كدنو جوان كتيا كاكول بجد فريدسنة آياس كرس ال كے الث ہوگيا تھا۔ " آب خاطر فكريد كري من بالكل تحيك مون اورآب کے سامنے موال کروں کا تووہ میرے موال كاجواب دے گی۔۔۔۔ "نوجوان نے ابل ليج مي كباراس كى بات من كرايك بار پراس مخص كا ماقعا تفنكا ليكن قبل اس كے كه وہ مخض اس نوجوان كود حكے وے كر كھرے باہر تكالآر كمي مورت كى آوازنے اس كى قوستوساعت پردستک دی۔ "ات آنے دو۔۔۔ "آواز منت ساتھ بی ال نے ادھرادھرد یکھا۔ خودنو جوان بھی حمرت کابت

" ہول۔۔۔ایک توان کتے کے شوقیوں نے جینا حرام کررکھا ہے آرام سنے بیٹھ کے دونوا لے نبیل لينے ديتے ۔انظاريج آپ کابيغام پنواناموں ---- ایس نمایت می بدتیزی کامظامر، کرت ہوئے کہا۔ گرنو جوان کواس کے کسی بھی قتم کے رومل سے کوئی لیرادیناند تھا۔اسے مطلب تھا تو اپنی منزل سے - جس کے لیے وہ نجانے کب سے ذلیل وخوار بور بالقارات تحور اي انظار كرماير ااي نوجوان نے جلد ہی درواز ہے ہے مند نکالا یہ "تشريف لايئے۔۔ ۔" نوجوان اندرداخل ہوالوات سائے بی ایک او چیز عمرآ دی د کھائی دیا۔اس ئے لیوں پیمعنی خیز مسکر اہٹ تقى استاندا تاديكه كراس كالمرف ليكار " آوُ آوَ نُوجِوان كيس تشريف لائ آپ- آم ایک دوسرے سے عالیں بناک لیے امید کرتا ہول كرتم ال أعلى تسل كى كتيا كاكوكى بجد فريد في كالله آئے ہو؟ تہاراآ نا مجھے بالکل حرب من نبیس ڈال رہااس کی مجہ جانتے ہو، کیونکہ میں ڈیل نے سئے چىرے ديکھنے كامادي ہو چكا ہوں۔۔۔ ' قریب و تنجیة ساتھ ی معافی کرتے ہوئے ای مخص نے دریا کوکوزے میں بند کردیا۔ " آب نے فیک پہانا گرمی ایک باراس كتيا كود يكمنا جا متا مول \_ \_ \_ "نو جوان جوابا محرات موسة كهار " ہاں ہاں کیوں نہیں تم آؤمیرے ساتھ۔۔۔۔ "اس آدی نے ایک طرف چلتے ہوئے کہاتو تو جوان اس کے پیچے چل پڑا۔ ایک چھوٹاساٹرن کے کرمکان کے دوسری طرف وہ است یا حیاجال ایک مفبوط دیکھے کے اندرایک کتیامقید تھی۔کتیا کیاتھی بلکہ دیکھنے پر یوں لگنافقانصے كوئى شرقىدكرديا كيا مورايك باربود كي ك بن کے روعیا۔ دونوں کی نگامیں موارزای و بجرے

يركك منيس ـ " أو توجوان من جانتي بول تم كيا يو جيمنے Dar Digest 228 January 2015



# آ سيب زوه

# مدرثر بخاری -شهرسلطان

اچانك كمرے ميں شديد قسم كا زلزله آيا، وال كلاك نيچے گر كر چکنا چور هوگئی، سنگهار میز کا شیشه ثوث کر کرچی کرچی ه وگیا، جهازی الماری فرش بوس هوگئی، مگر یه کیا چند لمحے بعد هي هر چيز اپني اپني جگه اصلي حالت مين ----

## طویل عرصہ نالی مکان اور غیر آباد علاقہ آسیب زرہ ہوجاتا ہے۔ حقیقت کہانی میں ہے

اطا مک کمرک سے تعندی ہوا کا جمونکا آیا جس نے کری کا تسلسل تو ژویا۔

سخت گرم موسم میں سورج کی تمازیت کوشم و مجمعتے ابردحت برنے تکی برطرف موسم برسات جیسا سہانا راج ہوگیا تو اصغبان نے سکون کا سائس لیا،اب

هان قریش کاپوراجسم لرزر باتعار ناکام بهوجا تا توبیقی موت دا قع تقی به ماتے برے بید کھرزیادہ عی بہدرہاتھا، وومبل ے باہرالک کر کھڑی کی جانب شندی موالینے کے گئے اٹھا حمر جيسے کئي مضبوط زنجير بين اس کو جکڑ ليا گيا۔جب اور ا مری بوحتی چلی جاری تھی اس کا سائس بحال رکھنا کافی کرنے کے لئے بادل آجاتے ہیں اور پرد مجھتے ہی مشكل موحمياتها بحريوراجهم بهينه سي بعيكنے لگا۔ اس نے تمام تر ہمت جمع کی اگروہ اٹھنے میں

Dar Digest 231 January 2015

آئی تھی۔بس میں تو جار پائی پہسوئی تھی اور جب آ تکھ کھی تو خود کوایک کتیا کے روپ میں پایا۔میرے بیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔

تحراب پہنائے کیا ہوت جب جزیاں پ تکمی کھیت۔ میں یہاں بہت تکیف میں ہوں۔ ایک تومیری زندگی اب جیشہ کے لیے اس پنجرے میں مقید ہوکردہ گئی ہے۔ بیاوگ تو مجھ سے خوف کھاتے ہیں تکر حقیقت تو یہ ہے کہ میں نے بھی کی کو ایذا ہوئیں پنچائی۔ میں اس پنجرے سے باہرتکانا بھی نہیں جا ہتی کیونکہ میں یہ گوار ونہیں کرتی کے کسی پرمیرادازا افتال ہول۔

می دن رات القروبهاتی ہوں گرشاید میری
پرارتھنا ہے قبولیت کا تارختم کرویا گیاہے۔شہری
بابوش نے کئی بار مرنے کی کوشش کی تحربیں مرکئی،
بیرے لیے بیزندگی نہایت ہی ولت آمیزہ۔ نجھے
ایک کتیا کاروپ ل گیاہے۔ میں سب پجھ دیمتی رہتی
ہول کر پچھنیں کر پاتی ہم انسان ہوکر پچی ایک وقت
میں کئی گئی اعلی تتم کے کتوں کے سامنے لاچارہوجاتی
ہول۔ وجئی اور تھی او تھوں کے علاوہ جسمالی او بیش
برداشت کر رہی ہوں گراف تک نیس کرتی ہوکھ جھے
میرے کیے کی سراونیا میں عی ل رہی ہے۔اب چلے
جاؤتم شہری بابوایتوں کے لیے چلے جاؤ۔"

بہت تریب سے دیکے رہاتھا۔ وہ بیٹی ای تسمت ہے۔ بہت تریب سے دیکے رہاتھا۔ وہ بیٹی این تسمت ہے۔

اشک ریزی کرری تھی۔اس کاما لک جیرت کا مجسمہ بناو ہیں کا و ہیں کھڑا تھا۔ بول لگ رہاتھا ہیںے اسے ایکی افید ہوجائے گا۔خود ایکی افید ہوجائے گا۔خود اس نو جوان کی کیفیت اس نے چھے کم نہتی۔اس کے لیے فقدم ایکی ناوشوار ہو گیا تھا۔ سنول وزنی فقدم لگ رہے تھے۔ مگروہ مجرجی انہیں جارونا جارا تھا رہا تھا۔ اس نے اس محفور ااوراس اس نے اس محفور کا و ہیں مہبوت کھڑ رے چھوڑ ااوراس کھرسے با ہرتکل آ یا۔

باہر نظا تو نگاہ آسان کی طرف اٹھی۔آسان برکالے بادل جھا بچکے تھے۔ادر قبل اس کے کہ بادل برستے اس کی آسمھیں برس پڑیں۔

اے میرے مالک! مجھے معاف فرمادے۔
جھے انسانی روپ میں بی موت دینا۔ میں بہت گناہ
گار ہوں تو میری خطاول کو پس پشت ڈالتے ہوئے
ہمی عطاور کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ا
میرے مالک ! قریبہ بھی جانتا ہے کہ میں کتا گناہ گار
میرے مالک ! قریبہ بھی جانتا ہے کہ میں کتا گناہ گار
میرے الک ! قریبہ بھی جانتا ہے کہ میں کتا گناہ گار
میرا تھا۔ بکک رہا تھا۔سک رہا تھا۔آ تھوں سے
اتھرہ جاری وساری تھے۔ جبکہ آسان پر ہادل کرج
رہا تھا۔ بکل رہا تھے۔ جبکہ آسان پر ہادل کرج
موسلاد جارہ بارش شرہ عموجی تھی۔

و کیھتے بی دیکھتے دہ ویں جدے میں گر گیا۔ اس کمر کا چوکیدار اے و کی رہاتھا۔ آنے جانے والے بھی اے و کمچے رہے تھے۔ عرآج اے کسی کی کوئی چنانہ تھی۔ اے تو بس اپنی چنا کھائے جاری تھی کہ اگراس کی سمی بھی خطایر بکڑ ہوگئ تو کہیں اس کی بھی آتما۔۔۔۔

اس کے منہ ہے ایک نصندی سانس نکلی اور پھروہ دھواں دھاررونے لگا۔ جب کہ اس کے ساتھ آج آج آج سان بھی دھواں دھاررور ہاتھا۔ شاید اسے بھی اس کی حالت پردونا آر ہاتھا یااس مضبوط سلاخوں والے جبرے میں مقید کتیا ہے۔



کیا محربونکوں میں پانی موجودتھا سرخ رنگ کا کہیں وجود ندتھا۔

اور پھراس نے ایک عجیب منصوبہ بنایا ،اس کا منصوبہ گھر سے باہر کسی ریسٹورنٹ میں رہنے کا تھا۔ منصوبہ گھر سے باہر کسی ریسٹورنٹ میں رہنے کا تھا۔

اس نے اس آسیمی گھرے پھھ دنوں تک چھٹکارہ پانے کا ایک ہی حل نکالا تھا کہ ریسٹورنٹ میں پچھ دنوں کے لئے رات گزاری جائے۔

کمرہ نمبر 272 میں کرکٹ نیج LCD پردیکھا جار ہاتھااصنہان نے بیہ کمرہ چند دنوں کے لئے کرائے پر لیا تھا۔ چندا کیک سوٹ اپنے باس رکھ لئے تھے۔ دن کواس گھر میں جانا خطرناک شاتھا گررات کود ہاں تخمرنا موت کودعوت دیتا تھا۔

محویا رات ریسٹورنٹ میں اورون مجرآ نس اگرجونمی آخری اوورشروع ہوالائٹ چلی گئے۔اند عیرا جھاگیا بھج غاصاد کچسپ ہوگیا تھا۔ ٹمراف لائٹ!

البخت نے اہمی جانا تھا! دو نصے سے جملا المحا۔ کرکٹ کا دیوانہ اصغبان قرایشی دن ہمرکی تھکن کے ہاوجود مجیج دیکھنا جا ہتا تھا تکر دلچسپ صور تحال کے دوران لائٹ کا جلے جانا غصہ دلانا تھا!

اس نے ایف ایم آن کیا تکر وہاں تکنل نہ ہونے کے برابر۔

''شٺ !ایف ایم پریمی کوئی سکنل نہیں!''وہ حجلا افغا۔۔۔۔۔اس نے دوسر ۔۔۔ ریم یواشیشن چیک کئے۔ قریب سب بی ہند ہتھے۔

اس نے دروازے کی درازے نیجد کی اوار روشی تھی۔وہ دروازے کی طرف بڑھا۔اس نے جندل تھمایا باہر لائٹ موجودتھی راہداری کا بلب روشن تھا ساتھ والے روم ہے تھے کی کمنٹری سنائی دے ری تھی۔ اس نے دروازہ کھنگھٹایا روم 273 سے آیک بوڑھایا ہرانکلا۔

بروسی ہرسات '' جناب میرے روم کی لائٹ نہیں۔ پیچ کا کما بنا؟''

"بہم جیت سکتے بیٹا !انتظامیہ کوفون کرد کے

لائن کھیک کرے۔''

''او کے انکل!و پسے لائٹ بند ہو گی تھی؟'' ''نبیس! آج لائٹ نہ جانے کا اعلان ہوا تھا!'' اورو پسے بھی یہاں ہیوی جزیٹر ہے ،لحہ بھر میں لائٹ آجاتی ہے۔

مطلب کہ اس کے روم کا الائٹ کنکشن منقطع ہواتھا گزشتہ واقعات کو مدنظرر کھتے ہوئے اسے وہم گزرا کے بیرساری منحوبیت سرف اس گھر تک عی محد ودنہیں بلکہ وہ خوف ناک بلاجو ہررات مختلف روپ میں آ دھمکتی محمی اس ہوئل میں بھی آ دھمکی ہے۔

وہ دوبارہ اپنے روم میں آیا۔اب لائٹ آپکی تھی۔ وہ پرامید تھا کہ کم از کم اس ہوٹل میں پچھالٹا سیدھا نہ ہوگا۔ تمروہ رات سب ہے مہنگی پڑی۔

رات کا ایک کاعمل رہا ہوگا جب اس کا سائس بجولا ہوا تھا ول کی دھڑ کن خاصی تیز تھی جیسے سید جیر کر ہاہر آ جائے گا۔اس کا جسم پسینہ میں ڈوہا ہوا تھا۔ پچھ ٹر بر ضرور تھی۔ سامنے ٹیڈی بیئر رکھا ہوا تھا ٹیڈی بیئر کی آ تھیں سرخ ہوکر چک رہی تھیں۔

ان وروست المرتم جهان بھی جاؤ کے میں تہارے ساتھ ہوں!" اے آواز سنائی دی اس ٹیڈی بیئر کامنہ کھلاتھا آواز ٹیڈی بیئرے آئی تھی۔

اے وہم تھایا داقعی کھوالیا ہوا تھا؟

اور پھر ڈور بیل بھی سائی دی۔ اس کا ول دھڑک میا ہوئل کا تعلیہ ہی اندر آسکنا تھا محر کیا ہجہ جواتی رات کوکوئی ادھر آنیکا۔

دُ وربَيل بَهِ بِحُور مِر بعد دوباره سنا لَي دي\_

وہ ڈرتا ہوا درواز نے کے کی ہول کی طرف بڑھا باہر کوئی موجود نہ تھا۔وہ کمل جھان بین کے بعد بستر کی طرف بڑھا تحر بیل دوبارہ بجی تؤوہ بھاگ کر ہول ہے دیکھنے لگا تگر باہر کوئی موجود نہ تھا۔

"کیا مصیبت ہے ایس چکر میں پڑھیا ہوں کون ہے جوتگ کررہاہے؟"

بُعروه بينه برين مُن كيا .....اليكن المحطية بى لمع وه

ہر چیز تاریل ہونے لگی تھی ایسے کہ جیسے چھے ہوائی نے تھا۔ اصغبان كاخوف ابھى باتى تھا پچھلے دو ہفتے ہے بررات بجحه فجيب طرز كاوا قعدرونما بهوميا تاتعاليكن صرف تھوڑی ورے کے لئے .... اس کے بعد طالات نارل ہوجاتے سے اورایے سارے واقعات صرف آ دھی

رات کے بعدی رونماہوتے تھے۔

چینی دات اس کے کرے میں شدیدمسم کا زلزله آياتها - هر چيز جمر جي تقى چكھا بلنے لگا تھا۔ وال كلاك زين يرآ كرى -ستكهارميز يرر كل بر فيوم ينج آن گراتھا مائیڈ میں دیوارے تکی الماری وحزام ہے قرش نشین ہوگئی تھی اس شدید ترین زنز لے میں وہ خوف ز دہ اور بدحواس ہوکر کمرے ہے باہر آ گرا تھا۔ وہ نیند میں اول فول بک رہاتھا۔ اس کی وماعی کیفیت برکافی برااثر برا تفاعل مر محرزاز له جعظم میالین اس نے ساری رات باہرلان میں گزاری تھی۔

الكي من اے چرت كاشديد جونكا نگا - كر \_ میں موجود ہر چیز اٹن اپنی جگہ پرقائم تھی رحراس نے المجمول سے ہر چیز کو نیچ کرتے دیکھا تھا۔

وہ نیندے بیدار ہوا تو تھنڈی گھاس نے اس کا استقبال كيا۔ وہ رات كوزلز لے كى وجہ سے باہرنكل آيا تھا اورلان من بي سو گيا تھا۔

کیکن پھر پہتہ چلا کے زلزلہ صرف اس کے کرے تک محدود تھا۔ اگرزلزلہ آتا تو ہرکوئی محسوس کرتا۔ محلے می کسی فردواحد سنے اس زلزلد کی بات تک ند کی ۔ باجره تعمبيرتفايه

محر پراے دورات بیجیے کا انو کھاوا تعدیاد آ سیا! وہ رات کا آخری ہم تھا جب اے شدیاتم کی سردى محسوس ہونے لکی تھی کو کہ دانعی سردی تھی مگراتی شدید مُعَتَّدُ كَهُ كُمُرِهِ مِن موجودِ ہر چیز پر برف جمنی شرع ہوئی۔ لیکن اس وقت شریدترین سردی ش برف جمنے ہے وہ تقتمرتے ہوئے کانپ رہاتھا۔ سردی محسوں کرنے ہے ۔ آ ہتہ سب بہتر ہور ہاتھا پیاس ہاتی ندیمی جیسے سب پہلے يبليات جه كالكاتفاجس الكابلذ يريشر متاثر مواتما اجا تک جھکے نے اس کے ول کی دھڑکن کومزید تیز کردیا

اليے جيے كدول سينے ہے باہرتكل يڑے گا۔

سردی کا خوف تاک راج بورے کرے میں جھا ر ہاتھا۔ بیٹر پربھی برف جمنا جیران کن بات تھی۔ برف برهتی چلی جاری می اوراس کاجسم اس برف بیس چهیتا چلا جار ہاتھا۔ عربیم منظر بداا۔ ہر چنز نارل ہونے لگی۔ برف سرے ہے غائب تھی۔ جیسے برف تھی ہی تبییں ۔۔۔۔!

اس کا د ماغ تھوم کررہ گیا تھا۔ کیونکہ اس قتم کے واقعات خطرتاك تصر نجانے كون ايبا كررہا تھا ا در کیون ڈرانے کی کوشش کررہا تھا؟

ای طرح کی ایک اورخونی رات نے اسے یا کل کرے رکھ دیا تھا۔ وہ رات کا آخری نور رہا ہوگا جب اجا مک ایسے شدید پیاس محسوس ہوئی وہ ہر بروا کر الحد جيفاً فرج مجل عمل تفا موكه اتني سردي عمل بياس بہت کم محسوں ہوتی ہے۔ تحرانسانی فطرت کہ بیاس کا لَكُنَا لَدُرِنَى ٢٠ وه وَيُن كَى جانب بِهِما كارشد يد شعندند تقى البية محسوس بوتا تفاجيسے فضاميں خنگی موجود ہے۔

کین میں بینچ کراس نے فریج کھوالا فریج ک مد جم الاست من تمام چيزين داهيج جونتين به وافرسائية من یانی کی حیارے یا مج بوللمیں رکھی ہوئی تھیں اس نے الك أول واف كرفرى بندكيا كريمرنا جي ياني من خون شامل ہوگیا ہے یہ کیسے ممکن تھا کہ یانی سرخ رنگ کے خون میں بدل گیا تھا۔ وہ گاڑھا سرخ خون تھا الا یک اس کے باتھ سے بول چھوٹ کی اور بول کا وْحَكُن عَل كَيا ، اور فرش سرخ خون مدس مرخ بوكيا تفارو ہ خوف زدہ نظروں سے فرش کو دیکھے جارہاتھا دماغ سائنیں سائنس اورجسم پر پہینہ پھوٹ پڑا تھا۔ پہاس برحتی چلی جاری تھی جیے وہ بیاس سے مرجائے گا۔ محر پھر بیاں کا اثر تحتم ہونے لگا اس کی اہتر

وہ خوف زوہ کجن ہے باہر نکل آیا۔ آہتہ تحبيك تفااكل منع فرش برمري رتك كاسيال نظرندة يا-اس نے حرت سے فرت میں رکھی یانی کی تمام ہو کوں کو چیک

حالت خاصی پہتر ہونے لگی۔

Dar Digest 232 January 2015

صنف نازک کی فریاد

ہم لڑ کیاں اینے تھمر کا آتھن ہوتی ہیں ، دنیا کی تلخ ہواؤں ادر طوفانوں ہے بے خبرہم اپنی آ تکھول مں بہت سے خویصورت خواب سجالیتی ہیں۔ بنا یہ سویے کہ خوابوں کے ٹوٹنے کی کر چیاں جب آ تکھول کو زخم ویں کی ان برمرہم رکھنے والا بھی کوئی نه ہوگا، ہم لڑ کیاں اپنی محبت کو دل میں چھیائے، بغیر کی ہے کھ کے اپنے گھرے رخصت ہوجاتی ہیں،لیکن اپنے جذبات کوزبان يرلانے يے صرف اس لئے ڈرتی ہيں كہ كہيں اس سے ہارے والدین کی عزت رسوانہ ہو،ہم الزكيان اين كمراور كمروالون كي لتة دعائمين بالمِّتی ہیں لیکن مجھی اپنی ذات کے لئے پچھے نہیں مانکتیں، ہم یہ سوچتی ہیں کہ ہماری ذات کی خوشیاں اور سميل مارے كر والوں كے دم سے ہيں۔ ہمارے آنسو، احساسات، جذبات اور تمنائمیں بعی طاہر تہیں ہوتیں ،ہم بہت کچھ کہنا جا ہے بھی كرنبين ياتين، هار بے جذبات بتناكين هاري مجبور یول ملے دب کر دم توڑ دیتی ہیں اور ہم الوكيال بميشه اني خوشيول سے زيادہ ائي اور اینے والدین کی عزت کا بحرم رکھتی ہیں،بس ایسی ی ہوتی ہیں ہم لڑ کیاں۔

(انتخاب: شرف الدين جيلاني - مُنذُ واله يار)

"دروازه کھولوا دروازه کھولو!" باہر کوئی نسوانی آواز تھی۔ وہ دردازہ کھولئے کے لئے اٹھا دروازہ کھولتے ہی اس کا وجو دلرز کررہ حمیا۔

'' عجبت بھی سیاہ لیے بال سرخ کمی زبان سیاہ چہرہ۔۔۔۔!'' وہ گراادر بے ہوش ہو گیا۔

**ረ.....** ረተ

اگلی صبح سورج کی تیز روشنی نے اسے جگایا تو اس کو بدروح نما تکہت کا خیال آیا۔

وہ جلدی ہے اٹھا ہر کمرہ چھان مارا تکررات والی ج مِل نظرند آئی۔

آئج آفس کی چھٹی تھی میمج تقریباً عمیارہ ہے اس سے ملنے کے لئے اس کا ایک دوست آیا اور ساری روداد سنانے کے بعد اس نے آئیڈیا دیا کہ ''کسی ماہر عامل سے رابطہ کر کے اس سارے معاطعے کوئل کیا جائے ۔''

چند کیجے بعد ہی وہ آیک عامل کا خمبر ڈاکل کرر ہاتھا محرد دسری طرف سے پیغام ملا کہ شاوصا حب کے گھر حاضر خدمت ہوں۔'' بیغام کھنے ہی وہ ہائیک تکال کرروڈ برآ محیااس کا رخ شاہ صاحب کی رہائش گاہ کی طرف تھا۔

وہ مناسب رفتار ہے بائیک چلا رہاتھا روڈ برگاڑیاں زیادہ نہ تھیں، ایک موڑ پراس نے ٹرن لیا تحر سامنے کا منظر بدلا ہوا تھا وہ صحرا نما علاقہ تھا ریت ہی ریت ،لیکن یہ کیے ممکن تھا؟ شہر کا وہ علاقہ بھلاصحرا میں کیے تبدیل ہوگیا؟ وہ ہر یک لگانا جا ہٹا تھا تحر ہر یک نام کی کوئی چنے کام نہ کردی تھی۔

اسپیٹر بھی کرنے کی کوشش نے اسپیٹہ مزید بوصادی۔صحرا کا سفرشروع ہو چکاتھا بائیک کرم رہت بر بوی حیزی ہے دوڑری تھی۔

اجا نک ایک جمعنگالگاادر با نیک رک گئی۔ بائیک حجوز کروہ سحراکے گرم ریت پر چلنے لگا نا حدثگاہ ہرطرف صحرا کی ریت ....

وہ شمرے اس صحرا میں کیسے پہنچا تھا!'' ہیں سوج کراس کا سرپھٹا جار ہاتھا، سورج کی تمازت بڑھتی

تؤپ اشا بیڈ تانے کی مانندگرم ہور ماتھا اس کا جسم کرنے لگا بھرآ ہت آ ہت بورا کرہ گرم ہونے لگا پورا کرہ گرم ہور ہاتھا درجہ قرارت بڑھتا جار ہاتھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا ہینڈل بھی شدید گرم ہور ہاتھا دوسرے لیے وہ باہرتھا۔

اس نے راہداری کی طرف دوڑ لگادی۔ سپر ھیوں سے وہ ہائیا کا نمیا کاؤنٹر تک جا پہنچا۔

نائث ڈیوٹی پر اسٹاف موجور تھا۔ وہ سب اجا تک اس افتاد پر یو کھلا سے کے۔

''' بھوت ، بھوت!'' د ہ چلانے لگا۔اسٹاف نے اے زیروئی پکڑا۔

''سراہوش میں آئیں! کہاں ہے بھوت! کیسا ہے بھوت!''سب بی بوکھلا گئے تھے۔

''روم 272 میں ۔۔۔ تم لوگ میرے ساتھ چلو وہاں شدید کرمی ہے۔'' وہ بولٹا چلا گیا۔ وہاں موجودلوگ ہڑ بڑا گئے۔

''جتاب ہمارے ریسٹورنٹ کا خیال کریں لوگ اینے اپنے کمرے میں آرام کررہے میں اور یہاں کوئی محوت پر بہت نہیں ۔۔۔۔۔!''منجر بولا۔

الیکن وہ اسٹاف کے لوگوں کواپنے کرے میں الے آیا تکریہاں توسب پھھٹھیک تھا۔ ندگری اور ندخون کا حساس!

اسٹاف نے سوالیہ نظروں سے اسے مھورا! ''یہاں گری ہے نہ سردی! ایک وم فغاسٹک موسم ہے اسر! آپ نے کوئی ڈراؤ ناخواب و کھے لیا ہوگا۔ سوجائے !'' فیجر بولا۔

وہ جرت تاک نظروں سے انہیں جاتاد کھتارہا۔
"ریکے مملکن تھا سب بجواس کی حقیقی آ تھوں
کے سامنے ہواتھا اسٹاف کے لوگ کئے مگر باہر سے
دروازہ بند کر گئے۔

گھات کا۔وہ دوبارہ گھرلوٹ آیا.....! تنہا آ دمی اوراتی خوف ناک ادر دلخراش داقعات!

اللی رات زیاد و خوف ناک ٹابت ہوئی۔ وہ آفس ہے دائیں آیا فریش ہونے کے بعد ڈور بیل بجی وہ دروازہ کی والے کی مارف بڑھا۔ دروازہ کھولاتو سامنے ایک خوبصورت لڑکی پریٹان صورت کئے کھڑکی تھی۔

"جی قربا کمیں؟"اس نے درداز وکھو لتے ہی کہا حکر سامنے ایک نو جوان اڑکی کود کھے کروہ نرم پڑ گیا۔اس کے ذبن میں عورت سے ہمدروی موجود تھی اڑکی کی آئیموں میں براسرارکشش تھی۔

''جی آپ کون؟ اوراتی رات کو بیبال کیے؟'' س نے بوجھا۔

''میرا نام تلبت ہے۔گاؤں سے بیاں اپنے ماموں کے گھر آئی ہوں! تکر ماموں کا گھر لی ہیں رہا۔ ''جلئے ڈھونڈتے ہیں آپ کے ماموں کا گھر۔'' ''میں ہرجگہ تلاش کر چکی تکر ان کا پچھ پنة شہیں ۔''وولولی۔

"تواس حالت میں عاش کے علاوہ اور کیا مکنا ہے "

'' بجھے آپ پراعماد ہے صرف ایک دات ہی گی توبات ہے مہم ہوتے می میں اپنے گاؤں چلی جاؤں کی۔''

جاردونا جار ! ہمدردی نے گئے کے جھنڈے گاڑ دیتے اوروولڑ کی اصلیمان کے دوسرے کمرے میں ایک رات کے لئے آباد ہوگئی۔

اس رات خوف نے ڈیرے جماستے رکھے۔ رات ہارہ بلکے کے بعداجا تک اس کے روم کا درواز ودھڑ دھڑ ایا گیا۔ دو ہڑ بڑا کراٹھ ہیشا۔

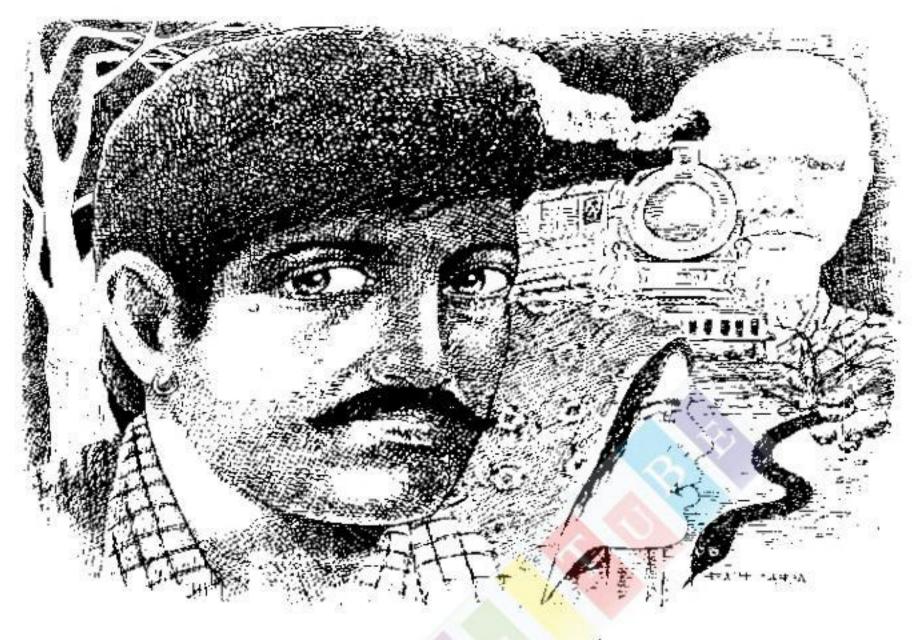

## موت كاسامنا

## ضرغام محمود - کرا جی

رات کا گهشاشوپ اندهیرا اور ویران قرب و جوار قدم قدم پر جان ليوا موت كاكهثكا ايسي صورت اور تن تنها ناتجربه كار، زمانے کے اونج نیچ سے مبرا نوجوان اور پھر واقعی موت اس کے سامنے آن کھڑی ھوٹی تو۔ ....

## جب حقیقت می موت سامنے کھڑی ہوتو کیسامحسوں ہوگا۔للبذاریقیقی کہانی ہر حیان بھو لئے گا

ہوا تھا اس کے سریر فلیٹ ہیٹ تھا جس نے اس کا آ دھا چرہ چھیایا ہوا تھا اس نے اپنے ہاتھ میں ٹارج بکڑی ہو۔موسلا وهار بارش ہر چیز کو بہا لے جانے کو تیار تھی۔ ہوئی تھی ٹارچ کی روشنی میں اس نے اس کمرے کا جائزہ <u>حارول طرف مهیب سنا تا گلیال بسز کیس سنسان و دیران سلیا جس میں وہ درواز و کھول کر داخل ہوا تھا وہ کمرہ شاید</u> تھیں ،اندھیری رات میں بھی بھی کی کڑک ہے منظر ارائک روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا ٹاریج کی روشن صونے ہے ہوتی ہوئی ساہ آ بنوی میز پررکی ، مجرایک ملم بعدال محض نے تاریج کارخ دیواری جانب کیا،

بحملس كاكرك دل دبلادے والي تني، بادل اس طرح کرج رہے تھے کو یا جنگل میں شیر و صار رہا روش ہوجا تا تھا، ایسے میں وہ تحص ایک مکان کا درواز ہ کھول کرا ندر داخل ہوا اس نے لمباسا کالارین کوٹ یبنا

Dar Digest 237 January 2015

جاری تھی اور کری کا اثر بھی بردستا جارہا تھا، ریت گرم ہوری تھی اور بیاس بھی عروج پر تھی وہ دوڑنے نگا راو نچے او نچے ٹیلوں نے اسے بے حال کردیا بیاس برحتی چلی جاری تھی۔ سلق خشک ہوتا جارہا تھا تھی اسے دورے ایک چشمہ نظر آیا وہ سراب تھایا تھی تخلستان۔ وہ امید بہاراں کے مصدات اس طرف دوڑنے لگا۔

بہت نزدیک جا کراے نکستان نظرآ گیا وہاں واتعی خنڈے پانی کا چشمہ تھااس نے خوب سیر ہو کر پانی بیااور پھراجا تک اے اللہ یاد آبار

دو ضدق دل سے اللہ کو باو کرنے لگا۔ اور اللہ نے اس کی مدد کی ۔

پانی پی کروہ فریش ہوگیا تھا اے وہ جگہ بہت

ہما اے بیلی کا ہور ان است دور پرسکون جگہ کہ استے

ہما اے بیلی کا پٹر کی آ واز سٹائی دی گر جب اس نے
غور کمیا تو وہ کسی بہت بڑے پرندے کی آ واز تھی وہ بڑی

چونج والا جیب سا پرندہ تھا اس کا رخ سیدھا ای کی
طرف تھا اس کے پراور مضبوط بنجوں نے اس گوگردن

سے پکڑلیا اور وہ پرندہ پرواز کرنے لگا بھر جیسے سحراختم

ہونے لگاوہ ایک پہاڑی سلسلے کی طرف آ چکا تھا۔

وہاں ایک جھونپڑی تھی دامن کوہ میں خاصی چہل پہل تھی وہاں ایک جھونپڑی تھی دامن کوہ میں خاصی چہل پہل تھی وہاں ایک جھیل موجود تھی پرندے نے اے اے جھونپڑی کے سامنے چھوڑا اور دوسری جانب اڑھیا۔

وہ جران زوہ جھونیرئی کے سامنے کھڑا تھا کہ
اسے خیال آیا کہ اس جھونیرئی کے اندر چیک
کیاجائے۔ اندرکوئی ذی روح موجو دنہ تھی گرانسانی
استعالات کی اشیاء موجود تھیں شام کا دھندلکا پھیلنے والا
تھا کہ اس وقت جھونیرہ کی میں ایک باریش بزرگ کی آ مہ
ہوئی۔ بزرگ نے اس پر شفقت بھری نظروالی
اور بولے۔ "تم اصغبان قرائی ہوشکر کر دکرشری تو تیں
تاہ ہوئیکی ورنہ وہ آئے تہ ہیں زندہ نہ چھوڑ تھیں۔"

"باہاتی ایہ شرکی تو تمل کون میں ادر کیوں میرا جینا حرام کردیا ہے آخر میراقصور کیا ہے؟ ادران کا مقصد

کیا ہے ، یہ کیوں میرے پیچھے پڑگٹی جیں؟'' اصفہان زید جہا

آ جاتا ہے۔ ہم نے آسی گھر میں موجود کلون کو تک کیا۔

میہیں محسوس کی تہ ہوا، جس گھر میں موجود کلون کو تک کیا۔

میہیں محسوس کی تہ ہوا، جس گھر میں ہم رہیتے ہودہ

آسیب زدہ ہے، سالوں سے وہاں کوئی نہ گیا ہمی وہا ایک

نظر نہ آنے والی کلون نے ڈیرہ جمالیا ۔وہ گھر ایک

طویل عرصہ سے خالی پڑا تھا اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی

مکان ایک طویل عرصہ تک خالی پڑا رہتا ہے تواس میں

ناد یہ وکلون اپناہیرا کرلیتی ہیں واس لئے کہا گیا ہے کہ

وقت خالی مکان کولو یل عرصہ تک خالی نہ چھوڑا جائے بلکہ

وقت خالی مکان میں جراغ ضرور جالاتا چاہے ۔ایس
صورت میں نادیم ہوتو تیں اس جگہ سے دورو ہی ہیں۔

وقت خالی مکان میں جراغ ضرور جالاتا چاہیت ۔ایس
مورت میں نادیم ہوتو تیں اس جگہ سے دورو ہی ہیں۔

یہ توشر ہے کہ انہوں نے تسہیں جان سے نہیں مارا۔ "

''باباجی! مجھےمشورہ دیں کہ میں کیا کروں؟'' ''اس آسیب زوہ گھر کوفوراً حچوڑ دوااور پاک صاف رہو!''بزارگ نے کہا۔

'' ٹھیک ہے ہایا تی اللین میں جہاں جا تا ہوں وومیرے ساتھ آ جملتی ہیں۔''

"اب ایسانه ہوگا ایک خاص عمل کے تحت یہ علوق تبارا چیچا چیوڑ دیں گی۔ وہ عمل میں کردوں گا ہم فکر نہ کرو،اللہ کو ہردفت یادر کھا کرواور یا بندی سے نماز پڑھا کرو۔'' یہ بول کر بزرگ خاموش ہو گئے۔

"آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ نماز کی بابندی شرور کروں گا۔ 'اصغبان بولا۔

اور پھر منظر بدلا تو وہ اپنے گھر میں اپنے بستر پرموجود تھا بھر دہ چو تک گیا، اور جلداز جلد اس نے اپنا سامان ممیٹا اور اس گھر کو چھوڑ دیا۔ وہ اپنے آپ میں بہت زیادہ قلبی سکون محسوس کر دہاتھا۔



## شكر

شکراداکر تا بھی آیک بیماری ہوتی ہے، ایسی بیماری جو ہمارے دلوں کو روز پروز کشادگی سے تنگی کی طرف کے جاتی ہے۔ جو ہماری زبان پرشکوہ کے ملاؤہ اور کچھ آنے بی نہیں دیتی ہمیں اللہ کاشکر اداکرنے کی عادت نہ ہموتو ہمیں انسانوں کا شکر میاوا کرنے کی عادت نہ ہمیں خالق کے حسانوں کو یادر کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کمی مخلوق کا حسانوں کو یادر کھنے کی عادت نہ ہوتو ہم کمی مخلوق کا احسان بھی یادر کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کمی مخلوق کا احسان بھی یادر کھنے کی عادت نہ بہوتو ہم کمی مخلوق کا احسان بھی یادر کھنے کی عادت د

(عمیره احمد کی'' پیرکامل'' ہے اقتباس) (انتخاب: ذ کا اللہ-کراچی)

کے سر بیت کیا اور اس کا مندال کے اپنے ہی خون ہے تا تل کا مندال کے اپنے ہی خون ہے تر سر بیت کیا اور الی کا مندال کے اپنے ہی خون ہے تر ہوگا ، انزی ڈیڈا مار کر بھا گنا جا ہی تھی کہ اس قاتل نے اپنی ٹا گل آؤی کی ٹاگوں میں بھنسائی اور انزی دھڑام ہے نیچ کر بڑی قاتل نے جلدی ہے اس انزی کو دیوج لیا اور اپنے مضبوط ہاتھوں ہے لزکی کا گا د بانے لگا ہا کی اگری کی آئیس ، ایسا لگا تھا کہ اس کی آئیس سے سلتوں ہے باہر آ جا کی گاس کی سائس رکنے گی اور وہ بھاؤے کے ایم کی اس کی سائس رکنے گی اور وہ بھاؤے کے لئے ہاتھ ہی مارنے گئی کہ اس کی سائس رکنے گی اور وہ بھاؤے کے لئے ہاتھ ہی مارنے گئی کہ اس کی سائس دی آئیس کی وار وہ بھاؤے کے لئے ہاتھ ہی مارنے گئی کہ اس کی سائس دی کے گئے کے دور کر وہ وہ وہ سیاروشنی میں نہا گیا۔

'' بیفتے میں جودن دفتر میں رہتے اور چھٹی کے دن ہارر مووی و کیمھتے گزارتے ہو.....'' ای جان نے پہلے کرے کا ہلب جلایا گھرر یموٹ اٹھا کر ٹی وی بند گردیا۔

''امی جان بڑی اچھی مووی تھی....'' میں نے بستر پر لیٹے لیٹے کہا۔ عورت کی بین تھی، عورت نے قاتل کا خبر والا ہاتھ کا انگی در سے بیاس سے بیر ااورزور سے چینی ۔ ''محو بے بی ۔ ''محو ورواز نے میں کمڑی لڑکی مم سم کھڑی تھی ۔ عورت قاتل سے جدد جبد کرتے ہوئے کی مر بیر چینی ۔ ''محوست قاتل سے جدد جبد کرتے ہوئے کی مر چینی ۔ ''محوست ہے بی ایس کھڑی لڑکی فررا بی فررا درواز ہے میں کھڑی لڑکی فررا درواز ہے میں کھڑی لڑکی فررا درواز ہے میں کھڑی لڑکی فررا

ای وقت قاتل نے اپنا تھی والا ہاتھ میں اور الدیا۔ عورت ایک الطلے سے مخبر عورت کے پیٹ میں اور دیا۔ عورت کے منہ سے ایک بھیا تک چیخ نکلی اور اس کے پیٹ سے خون ایل پڑا اور وہ ماہی ہے آب کی طرح ترزیخ نگی قاتس نے اس عورت کو جھوڑ ااور اٹھ کھڑ اہواء اپنے سر پر بیٹ جمایا اورخون آلود تنجر کے کراڑ کی کے تعاقب میں جل دیا۔

الزی گھر ہے ہاہر آگیا، باہر تیز ہارش ہوری تھی گئیسہ اندھیراجیا یا ہوا تھا، گر جانی ہارش ہوری تھی گئیسہ اندھیراجیا یا ہوا تھا، گر جلی کا کڑے ہیں بھی ہیں منظر کی ہوگئی گئیسہ واضح کر رہی تھی قاتل کے کپڑوں اور نجر ہے تون نبیسہ باہر آکر سؤک کے وونوں جانب دیکھا، سڑک کھمل منسان تھی، اس نے انداز والگانے کی کوشش کی کر ڈرک کس جانب بھا گی ہوگی، ایا تک اس کی نظر سڑک کے تازہ کنارے دلد لی زیمن پر پڑی جہال پیروں کے تازہ فشان سے قاتل کے چرے پر ایک بھیا تک مسکرا ہے آگی اور ووان قدموں کے نشان کے سہارے آگے بڑھا وو چو کئے انداز میں جاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تیجر اس کے ویو کئے انداز میں جاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تیجر اس کے بڑھا کہ وہ چو کئے انداز میں جاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تیجر اس کے بڑھا کہ کیڑوں اور چو کئے انداز میں جاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ تیجر اس کے بڑھا کی کیٹروں اور پی کے ان نے اس کے کہڑوں اور پی کون دیکھ کی کھڑوں اور پی کھروں اور پی کے ان نے اس کے کہڑوں اور پی کھروں اور پی کھروں اور پی کے ان کے اس کے کہڑوں اور پی کھروں کے کھروں کی کھروں کی کھروں کون کون دیا تھا۔

قائل مرائی کے اطراف جھاڑیوں کو بغور دیکھ د ہاتھا اے ایک طرف کی جھاڑیوں پر تھوڑ اساشک کزرا تو وہ اس جھاڑی کے قریب گیا اور جھک کر دیکھنے لگا، اچا تک کوئی چیز اس کے سرے بوئی زورے کرائی اور وہ مند کے بل کر پڑا جھراس کے ہاتھ سے چھوٹ کیا اس نے کرتے ہی پلیٹ کر دیکھا لڑی اپنے ہاتھ جس ایک موثا ساڈ عڈا لئے کھڑی تھی اس نے اس ڈ عڈے سے قاتل ساڈ عڈا لئے کھڑی تھی اس نے اس ڈ عڈے سے قاتل

د بوار پرایک پینٹنگ کی ہو گئی ، پینٹگ ایک مورت کی تھی جس نے لمباسا چغہ ہمن رکھا تھا اس کے سر پرایک زندہ سانپ کی دوشا تھا اس سانپ کی دوشا تھ زبان اندر باہر کو ہور بی تھی اور وہ اپنی کول کول آ تھوں میں زمانے بھر کی خونخو ارک سمیٹے سامنے دیکے رہا تھا۔

عورت نے ہاتھ میں ایک عجیب ساؤنڈ ایکڑا ہواتھا جس کے سرے پر بھی ایک سانپ بھن پھلائے بیٹھاتھا۔

عورت کے سامنے ایک تالاب تھا جس میں ایک آ دمی ڈوب رہا تھا اور اس آ دمی کی آ تھوں میں سوت کا خوف داننے تھا، تورت کی نظریں اس آ نہیجی ہوئی تھیں۔

پھراس محص نے ٹاری کی روشی دوسری داوار پر ہی ایک پیننگ کی ہوئی تھی ایک انسانی کھو پڑی کی بیننگ کی ہوئی تھی ایک انسانی کھو پڑی کی بیننگ ہوساہ پینسل سے بنائی گئی تھی اوراس کھو پڑی کے ماتھ سے سرخ رنگ کی شعامیں نکل رہی تھی۔ اس محص نے ٹاری کی روشی آگے برجھائی، آگے ایک مرداور تورت کی تصویر تھی ، شایدان کی شاوی کی تصویم تھے ، ٹاری و الے آدی کے بوتوں پر اس تھو رکود کی کرمسکرا ہو جی الرق کی اس محص کی مسکرا ہو بھی تھو رکود کی کرمسکرا ہو بھی میں بھی کے بیار ہو اللے آدی کے بوتوں پر اس تھو رکود کی کرمسکرا ہو بھی کہ اس محص کی مسکرا ہو بھی میں بھی کر ابیت تھیا کہ تھی اس کے بہلے پیلے دانت بھیب کر ابیت کر ابیت کا منظر پیش کرد ہے تھے ، اس محص نے تاریح کی روشنی گ

آ کے ایک اور کرہ تھا اس نے اس کرے کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، کرے بین زیرہ باور کا اس کرے ہیں زیرہ باور کا نامت بلب جل رہا تھا اس مختص نے اپنی ٹارچ بندگ، کرے کے جہازی سائز کے بیڈ پر آیک مرد اور تورت سورے تھے مرد اور تورت وہی تھے جن کی تصویر ڈرائنگ ردم کی دیوار پر کئی ہوئی تھی۔

ٹاریخ والے آ دی نے ٹاریخ اینے رین کوٹ کی جیب میں رکھی اور دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا جب ہاتھ الرام یا تو اس میں ایک لمباسان خرتھا وہ مخفس آ ہستہ آہستہ

پیڈ کی جانب بڑھا جہاں تصویر والا مرواور عورت سور ہے تھے۔اس مختص نے اپنا تخبر والا ہاتھ بلند کیا اور ایک جھکے سے تخبر مرو کے سینے میں اتار دیا مرد کے منہ ہے ایک دلخراش جیخ نکلی اور اس کے سینے سے خون کا نوارا بلند ہوگیا، قاتل نے تخبر اس کے سینے سے نکال کر اس کے پیٹ میں تحسیر دیا۔

قائل عورت کے پیچے بھاگا عورت کرنے کے کھلے دروازے سے باہر بھاگی گر قائل نے فرائنگ روم میں اسے گھیرلیا عورت نے ڈرائنگ روم ہی چنزیں اس قائل پر بھینٹی شروع کردیں ، گر قائل نے قائل نے عورت پیچے بہتے بہتے دیوار سے جائنگی تو قائل نے عورت پیچے بہتے بہتے دیوار سے جائنگی تو قائل نے آگے برد کر مورت کی گردان پکڑئی اور ایک قبقیہ لگایا اس کے باتھوں میں اس کا تبقیہ نہا ہے ہاتھوں میں بین یانی مجھنی کی طرح ترب بھی ہے۔

ایا کم اس مورت نے اپی دائیں ٹاگسکا گھٹا تا کی دونوں ٹاگوں کے درمیان میں مارا، قائل کے منہ سے ایک تعلیف دو آ وازنگل اوراس کی گرفت نرم رہی ، مورت نوراوس قائل کی گرفت نرم می مورت نوراوس قائل کی گرفت سے نکل کر بھاگی محرقائل نے بھکتے ہوئے اس مورت کی ٹاگل پکڑلی وہ مورت دھڑام سے فرش پرگر پڑی قائل اس مورت کے اس مورت کے اور بڑی قائل اس مورت کے اور بڑی قائل اس مورت کے اور بڑی قائل اس مورت کے دیا اور بخر والا باتھ اوپر کیا تا کہ تینجر اس مورت کے بیٹ میں اتار سکے۔

ای وقت اس عورت کی نظر درواز ہے پر پڑی جہاں ایک ہندرہ سولہ سال کی اٹر کی کھڑی تھی جو اس تہاری شادی کا سویق رہے ہیں اگر تہیں کوئی لڑی پہند ہے تو ہمیں بتادو .....''ای جان نے نہایت ہجیدگی سے پومچھا۔

"مما جہاں تک مبری پیند کا تعلق سے تو مجھے ایک لڑی پیند ہے "" میں نے بھی جوا یا سجیدگی اختیار کی میری بات س کر اخبار پڑھتے ابا جان بھی جو تک المھے۔

''کون… لڑگی……"س خاندان ہے ہے''' ''ا چھے گھر اور خاندان کی ہے……'' ''بات کہاں تک پہنچی ہے۔''امی جان بھی ٌنفٽگو میں شامل ہوگئیں۔

''جی بچاس فیصد بات طے ہے'' میں نے نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔ نہایت سنجیدگی سے جواب دیا۔

''غضب خدا کا جمیں پتانہیں اور بات پچاس فصد طے بھی ہوگئی۔''اہا جان'وئے۔ ''کون ہے وہ لڑکی۔۔۔۔۔'''امی جان نے سیکھے

لهج من در يافت كيار

'''کترینہ کیف۔…''' میں نے انتہائی معصوبیت سے جواب دیا۔ معصوبیت کی سامت

''انتبائی بھونڈا ندق ہے۔'' ای جان میری شرارت بچھ کرمنگراویں۔

'' پچاس فیصد طے ہوئے والی کیا بات ہے؟'' اباجان بال کی کھال نکالنے برحل محتے۔

'' میں کمل راضی ہوں ، اس لئے پیاس فیصد بات مطے ہے اس کی طرف ہے ہاں کا انتظار ہے۔'' میں نے جواب دیا۔

السندان کے مسلز دیکھے ہیں مجھری طرح مسل دیے جاؤے ۔۔۔۔۔ ای جان نے بھی مسکرا کرجواب دیا۔ امرا۔۔۔۔ آپ پہلے بھی کنٹی مرجہ بھے ہے ہو چھ جھی ہیں اور میں ہاچکا ہول کہ مجھے کوئی اوک پسند ہیں ہے جہاں آپ کا علم ہوگا میں سر جمکادوں گا۔'' میں نے انتہائی جیدگی ہے کہا۔۔

ان بیرات ہے۔ ''دیکھو سجاد .... ہم نہیں جائے کہ تمہارے

ساتھ کوئی زبردی ہو، شادمی زندگی بھر کا ساتھ ہے اس کئے اگر لڑکا لڑکی اپنی خوشی اور رضامندی ہے ایک دوسرے کو پہند کرلیس تو زندگی نہایت خوشکواراور پرسکون گزرتی ہے۔''اہا بان ہولے۔

رو آگریم کمیں انٹر سنڈ نبیل ہوتو ہم جائے ہیں کہ تہاری شادی خاندان ہی میں ہو۔۔۔۔۔اس لئے تم ایک اینے کی چھٹی لواور گاؤں میلے جاؤجہاں تمہارے تایازاد معانی ایاز کی مقتی ہے تم مقتی میں شرکت بھی کراواور اگر وہاں کوئی لڑکی پسند آئے تی جسیس مطلع بھی کردو۔۔۔۔'امی جان نے تفصیل میرے گوش گزار کی ۔۔

"آ پ لوگ نبیس جارے متلی میں ....." میں

'' تمبارے ابا کوچھٹی نہیں کمی اور ادھر کالج میں بھی استحانات چل رہے جیں لاندا میر ابھی چھٹی لیما ممکن منبیل ہے اس لئے تم تیاری کروا گلے ہفتے منگئی میں شرکت کے لئے میلے جاؤ۔''ای جان نے کہاتو میں نے سیاوت مندی ہے گردن جھکالی۔

☆.....☆.....☆

''فورا اٹھ جاؤ۔۔۔۔۔ اور فریش ہو کر آؤ۔۔۔۔۔ کتے ہو؟' تہارے اہاتمہیں یادکررہے ہیں۔''ای جان بولیس۔ ''ارے باپ رے ۔۔۔ آئ ہٹکر کو میری ود ''سے آگئی۔''میں بوکھلا گیا۔۔

" "شرم نیس آتی آپ اہا کوالیے کہتے ہوئے۔" امی جان بولیں۔

'' بٹلر کوہٹلر نہیں کہیں مے تو پھر کیا کہیں ہے۔'' میں نے معصومیت ہے کہا۔

"اس سے پہلے کے ہمارتہ ہیں تیس جیمبر کی سزا سنادیں یتم فور آن کے حضور پیش ہوجاؤ ...."ائی جان نے کہا تو میں نے جلدی ہے بستر جیموڑ ااور باتھ روم کی جانب بھاگا۔

''''' ج خیرنہیں ہے سچاد علی صدیقی'' میں بر بروائے ہوئے ہاتھ روم میں داخل ہوا۔

میں سجاوعلی صد ابقی مملی کمیونی کیشن انجینئر اور این والدین کی اکلوتی اولا دہول کراس کے باوجودوالد صاحب نے نہا ہت تی سے میری تربیت کی ان کا مقولہ تھا اولا دکو کھلا کی سونے کا نوالہ گر دیکھوشیر کی نظریت ،البغدا میں جلدی سے فریش ہو کر ڈرائنگ روم میں جائی ہی جہاں ابا جان جینے اخبار پڑھ رہے ہتے اور امی جان جان المینی میں جمیع عہد سے برکام کرتے ہتے اور امی جان میشن میں اجھے عہد سے برکام کرتے ہتے جبکہ ای جان مقامی کالے میں اجھے عہد سے برکام کرتے ہتے جبکہ ای جان مقامی کالے میں بہتر ارتیس ہو جبکہ ای جان مقامی کالے میں بہتر ارتیس ہو جبکہ ای جان مقامی کالے میں بہتر ارتیس ہو جبکہ ای جان مقامی کالے میں بہتر ارتیس ہو جبکہ ای جان مقامی کالے میں بہتر ارتیس ہو جبکہ ای جان مقامی کالے میں بہتر ارتیس ہے جبکہ ای

. "السلام عليكم ابا جان-" عمل نے سعادت مند بیٹے كی طرح سلام كيا۔

'' وعلیم السلام۔'' ابا حان نے مینک کے اور سے مجھے دیکھتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔'' آؤ مجھو۔'' انہوں نے صوبے پراپنے پاس جگہ بنائی۔

''آج کل تنہار کے کیا مشاغل ہیں؟'' اہا جان میرے ہفتنے کے بعد یو تھا۔

نے میرے بیٹھنے کے بعد ہو چھا۔ '' کوئی خاص نہیں جاب اتن گھن ہے کہ وقت عن بیں ملیا۔۔۔۔'' میں نے جواباً کہا۔

"كياتم جاب سے ايك آوه عفتے كى چھٹى لے

سکتے ہو؟ "اہاجان نے کھر پوجھا۔ ''تی کوئی خاص کام ……؟'' میں نے پوچھا۔ ''میں نے جو سوال کیا اس کا جواب نہیں ملا۔۔۔۔'' اہا جان نے خشمگیں نظروں سے مجھے دیکھتے

" بی جائے گی چھٹیاں ۔۔۔۔۔ ہواب جوائن کرنے کے بعدے میں نے پیمٹی نہیں لی اس کئے میرا خیال ہے کمپنی کو میری چھٹیوں پر اعتراض نہیں ہوگا۔۔۔۔'' میں نے تفصیلاً جواب دیا۔

''نول ''ابابان نے ایک ہنکارا بحرا پھر گویا ہوے ''' ''ابارا اب تم افعائیں سال کے ہو پچکے ہو۔۔۔''

ورسین سات بی قو صرف سات بی سالگرا کی آئی بین سین میری تو صرف سات بی سالگرا کی آئی بین سن میں نے اہا جان کا جملہ درمیان سے کا تا۔

"اس کے لئے میں یا تمہاری مال تصوار وار تبیں """ ابا جان بولے۔

"تو نیمرکون تھیور وار ہے ..... "میں نے انہائی معمومیت ہے ہو بھا کیونکہ میں انتیس فروری کو پیدا ہوا تھا جو کہ جارسال میں ایک مرتبدآئی ہے اس لحاط ہے انھائیس سال میں میری صرف ساست سالگرائیں ہی آسکی ہیں۔

" برتیز..." ای جان زیراب بولیس...
"اس کے لئے شہیں کلینڈر بنانے والے سرگوری کوگر بیان سے بکڑنا چاہئے جس نے کلینڈر بناتے ہوئے ہیں نے کلینڈر بناتے ہوئے انتیس فروری جارسال میں ایک مرتبدر کھی ہے۔" ابا جان بولے تو میں نے سعادت مندی ہے گردن بلادی۔

المربیخ سے اصل بحث کے ربیخ سے اصل بات سے سے اس نے بھی کیا نفنول بحث کے ربیخ سے اصل بات سے سے اس نے بھی میں اقد دیا۔
المرکمان ای جان کے ہاتھ میں وے دیا۔
المرکمان ای جان کے ہاتھ میں اور تمہارے ایا سنجیدگی سے میں اور تمہارے ایا سنجیدگی سے

Dar Digest 240 January 2015

تھا۔ میں نے خاندان کی تمام ٹر کیوں کوغور ہے دیکھا۔ مہوش ایاز کی بمین اور ہوے تایا کی اکلوتی بی تھی اتا ہے جھوٹے تایا کی بیٹی تھی مگر میں نے اس کی آ جھیوں میں بچا جان کے بیٹے فیاض کے لئے پیند مدحی دیکھی تھی البذاوہ میری فہرست ہے خارج ہوگئی۔اس کے علاوہ بوی پھو پھو ک دو بیٹیاں زرینه اور فبمینه تھیں۔'' ویکھتے ہیں قسمت کہاں یاوری کرتی ہے۔ " میں نے سوجا اورآ محميل بندكر كے سونے كى كوشش كى -ايك تو دى تشخف كاسفر يجررات بعي بهت بوچكي تحى للندا من تعوز ي وريس بسده اوكيار

آج ایاز ک متلی تھی جو تک دادی جان اپن گھنوں کی بیاری کے باعث کہیں آ جانبیں سکتی تھیں لبندامتنی کا سارافنكشن حويلي بمي ميس ركعا كميا تفااياز كي متكيتر حيثا بهي ابنال باب كساتم مح عدد في من آكان كي كن لؤ کیاں اے کمیرے میسی تعین اور ایاز کا نام لے لے کر اے چھٹرری تھیں اور حنا گلٹار جبرے کے ساتھ محرا ر بی تھی بھینا من کا میت ل جائے تو دنیا جنت بن جالی ہےاوران دونوں کودنیای میں جیسے جنت مل گئے تھی۔

متلنی کی رہم شروع ہوئی تو ایاز اور حنانے ایک دوسرے کو انگوشی پینائی پھرسب منا کا منہ میٹھا کرک اے نیک ویے لگے، می بھی پوری طرح تیار ہوکراس تقريب من شريك تفا بلكه بيكبنا عابية تعاكه دولب و کہن کے بعد میں ہی اس تقریب کا مبمان خصوصی تھا برخض بطورخاص مجه ے ملنے آر ہاتھا وہ سب مجھ سے ا پی محبت کا اظہار اس والہانہ طریقے سے کرد ہے تھے کہ مجھے شرمند کی ہور ہی تھی۔ ایاز کی بہن مبوش اپنی بعابھی کومٹھائی کھلا کر چھیے ہٹی تو ایک لڑکی آ کے برخی اورمشائی کے ڈیے ہے مشائی اٹھا کر حنا کو کھلائی جات کہ امال کی کر اری آواز کونجی ۔

"ارے بید کیا کرری ہو ہیں ہوئی مثمان مت

آ داز اتنی تیز اور کراری تھی کہ وہ لاکی بو کھلا کر

## مهمان

ایک تنجوس نے اپنے مہمان سے بوجھا۔ "اورسناؤ، تعندا پوکے یا کرم؟" مهمان ـ'' دونو ل ـ''

تنبوس: "بيكم ايك كلاس فرت عند لي وكان كا اورایک کلاس کیزرے لے آؤیالی کا۔ (اتورى رمضان- پنڈوادن خان)

<u> بیجھے بٹ گئی مٹھائی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔</u> " يبال كيا كررى موجاؤ "" تاكى امال كى آ داز پھر حوجی اور وہ لڑکی تیزی ہے بھیٹر چیرتی ہوگی والیس جلی گئی از کی کے جاتے ہی ہنگامیاور شور پھر محفل کا حمه بن مح سب محفل میں اس طرح مکن ہو گئے جیسے کے بھی نبیں ہوا تھا۔ میں نے جیرا تکی سے اس اڑ کی کودور جاتے دیکھااس ٹرکی کی آنکھوں میں ہے ہی کا وہ عالم تھا کہ مجھ نگا جسے کسی نے تیز دھار فخر میرے سینے علی ا تاردیا ہو میں نے اتن بے بسی مجھی کسی آئے میں نہیں ويميكى

" كون بي يازك ." عام ب ميا لے رنگ کے کیڑوں میں ملوں کسی میک اپ کے بغیر بیا کوئی عام ار کی نامی بھوری در می تقریب ختم موگی تو میں دادی جان سے مخے ان کے کمرے کی جانب چل دیا ان کے کمرے کے پاس پہنچاتواندرے جھے کی کے دونے کی آ وازآئی، میں محلک گیا۔"اندرکون رور ہاہے...."میں نے سوجیا اور وروازے سے کان لگا دیتے، حالا نکہ بیا یک غیرا غلاتی حرکت تھی لیکن میں بحسیں کے ہاتھوں مجبور تھا۔اندرے کسی اڑک کی آ واز آ رہی تھی۔

"ميراكياقصور تاني....كياش نے اتئ قسمت خود بنائى بالله مير بساتوى كيون ناانعسافى كرد إب-" " منبیں بیٹا ....الی با تھی منبیں کرتے اللہ غنور

الرحيم بي .... واوى جان كي آ واز آئي \_ Dar Digest 243 January 2015

کسی ہے نہ کریں میں خود بھی تقریبا دیں سال بعدیہاں آیا تھا پہلے تو ہرسال آیا ہوتا تھا تکر پھر ہائیر اسنڈیز کے لئے ملک ہے باہر چلا محیاا در داہیں پرفورا ہی جاب لی ٹی لہٰذا کئی سال ہے ممکن تہیں ہوا کہ میں حویلی آسکتا ہیں بیک اٹھائے حویلی کے بڑے ہے خوب صورت نعش و نگار ہے مزین محیث کی جانب بڑھا محیث کھلا ہوا تھا میں نے موجا دستک دول یا اغر بھلا جاؤں۔

آیک کمے کوسو پنے کے بعد میں نے قدم آگے

بوصادیتے اور کھلے گیٹ سے اندروائل ہو گیا اندروائل

ہوتے ہی میری نظر سرخ فرش سے ہوتی ہوئی ڈیوڑھی پر

بڑی جہاں ساٹا تھا۔ ''یا اللی یہ کیا ماجرا ہے تقریب کے

محمر اتنا سناٹا سے'' میں نے جاروں طرف نظریں
گھما کمیں ڈیوڑھی ہے آگے نیم وائرے کی صورت میں
کمرے ہے ہوئے تھے میں مزید آگے بوٹھا اور کمروں

سے کئی یا لکونی میں پہنیا۔

"ہنڈز اپ ..... امپا تک ایک سرد ٹال میری گردن ہے آگی ..... میں بوکھلا کر پیچے مڑتا جا ہتا تھا کہ پھر تھم ملا .... "محمومنا نہیں ..... بیک ہاتھ ہے جبوڑ دو .... "میں نے تھم کی تھیل کی اور بیک کندھے ہے اتار کرفرش امرد کا دیا۔

و کول ہتھیار ہے تو نکال دو .....، کھرتھم ملا میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کرا پنالائسنس والا بستول نکالا ادرز مین پر رکھ دیا ادر کہا۔ ''اس کا لائسنس ہے میرے یاس .....''

میر میں میں ہے۔۔۔۔۔ اب ڈاکو بھی قانون کی پاسداری کرنے گئے ہیں اور لائسنس والا اسلحہ رکھتے ہیں۔۔۔۔'' چیجے سے طنز مید ا واز آئی۔

'' ڈاکو ۔۔۔'' میں بساختہ بلٹ کیا بھے کیئے و کیے کر چیچے کھڑے آ دی نے رائفل پر اپی گرفت مضبوط کرنی۔''میں ڈاکوئیں ۔۔۔۔''

'' ڈاکوئیں ہوتو کیامہمان ہو۔۔'' '' همر سام ساتھ است '' هم

'' من رائفل والے صفح کو بیجیان گیا وہ میرے چیا جان سے۔

'' پتیا.....می تنهارا پیانہیں ہوں۔'' ''آپ میرے پیامیں میں جادعلی صدیق آپ کے بڑے بھائی دائم علی صدیق کا اکلونا میںا....'' میں نے جلدی جلدی کہا۔

''سجاو.....''اب جیاجان کی سمجھ میں پوری بات آئی اور انہوں نے رائفل میری گرون سے ہٹا کر مجھے گلے نگالیا۔

''آئے ہے پہلے اطلاع دے دیتے۔'' ''میں نے سوچا سر پرائزرے گا۔۔۔۔گریہاں تو مجھے ہی سر پرائز مل کیا ۔''میں نے مشکراتے ہوئے اپنا سامان افعالیا۔

''ہاہاہا۔'' بچاجان نے تہتبہ لگایااور مجھے گلے گایااورای حالت میں لے کرحو کمی کے اندرونی جھے کی جانب بڑھ گئے ۔۔۔۔'' ویکھوکون آیا ہے ۔۔۔۔''

'' کون ہے۔۔۔۔'' کئی آ وازیں ابھریں۔ ''میراسجاد آیا ہے۔'' دادی جان نے جلدی ہے مجھے خود سے جمنانیا اور جیٹ چیٹ میرا ماتھا چوسنے لگیس و وخوشی ہے نہال ہور بی تھیں ،سب پر جوش انداز میں آگے بڑھ بڑھ کر جھے ہے گیاں ہے تھے۔

ج ہے گاؤں کی مٹی میں ابھی تک پرانی تہذیب کے اثرات باتی ہیں، جتنی محبت سے گاؤں میں سب مجھ سے ل رہے تصاورا ہی دگاوٹ کا اظہار کرد ہے تھے بڑے شہروں میں اس طرح کی مہت کے مناظر مفقود ہیں۔ شہروں میں اس طرح کی مہت کے مناظر مفقود ہیں۔

رات دو ہے تک دہاں محفل جمی رہی، کل میرے تایا زاد بھائی ایاز کی متلقی اس کی خالہ زاد ہے ہوری تھی ڈبندا آئ و ونو جوان پارٹی کا خاص ہدف بنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کی سرخی بتاری تھی اس نوک جھوک شمارے بھی مزا آ رہا ہے، رات دو ہے سب بوی تائی کی ڈانٹ کھا کر محفل ہے اٹنے اور سونے کے لئے لیٹے مجھے خاص طور پرا لگ کرو و یا گیا، شاید میں شہری با بوتھا اس لئے جمتے پر خاص عمارے کی گئی تھی۔ رات کو میں بستر پر لیٹ تو جھے وہ خاص کام یاد آ یا جس کے لئے اس ممانے جھے یہاں بھیجا تھا تقریباً سارا خاندان اکھا ممانے جھے یہاں بھیجا تھا تقریباً سارا خاندان اکھا

برائے یاس جکہ بنائی تو می مسری بران کے قریب بیٹ کیاانہوں نے میرا سرا پی گود میں رکھا تو میں نے بھی مسمری پر پیر پھیا دیے میراسرای گود میں لے کردادی جان بولیں ۔'' تمہاری ما*ل کافون آیا تھا۔۔۔۔۔ وہ جھوے* 

میری سب ہے قیمتی چیز ما تک ربی ہے '' "آپ نے الکار تو نہیں کردیا؟" می وادی

جان کا شارہ تجھے گیااس لئے بے چینی ہے اٹھ جیٹا۔ '' ہنادتم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے، میری نینب بہت معموم ہے اس نے بہت و کھ افعائے ہیں ..... دادی جان کی آ کھیوں میں آ نسوآ گئے۔ '' دادی جان پلیز! نه روئیں، وکھوں کے دن بیت گئے اب ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں..... میں آب سے وعدہ کرتا ہوں کہ زینب کی آ کھ میں آج کے

'' جیتے رہوئم دونوں میری جان ہو.....'' دادی جین نے کہا بمراینہ ہاتھ میں پہنا بھاری ساسونے کا ننگن ا تارا اور زینب کے ہاتھ میں پہنا تے ہوئے کہا۔ '' یے نظن میں نے سجاد کی دلہن کے لئے ہی رکھا تھاءاب اس کی حقدارتم ہو ..... ' زینب جلدی سے منہ چھیا کر بھاک تی اور مرے چہرے بر سکراہٹ دور گئے۔ " تیری ماں اس کلے مینے شادی کا کہدری ہے۔"

بعد سعی آنسونیس آئیں گے .....

واوی جان پھر کو یا ہو میں۔ ''انظے مہینے .... استے دن ..... میں نے مصنوعی د کھ کے ساتھ کہا۔

"شریر ...." داوی جان میری شرارت مجه کر متکرادیں۔

" دادی جان د عاد بیجئے کہ میں زینب کوخوش رکھ

میں ابنی گاڑی میں بیٹھا کراچی کی جانب روال ووال تعاريم من تكنا عابهًا تما تمر جب حويلي من سب کومعلوم ہوا کہ میری اور زینب کی بات کی ہوگئ ہے تو "ادحرة و ميرے ياس " وادى نے مسرى سب نے جھے تحيرليا خاص طور برلو جوان يار لى نے تووہ

'''میں مما .... بیہ بات نہیں ہےاصل میں .... میں نین بلی سے شادی کرنا جا بتا ہول .... من نے اصل مدعا بیان کیا تو دوسری طرف ے خاموی جیما گئی۔

"مما .....مما كيا بهواركيا آب كويد بات پسند ئېينآ ئي۔"

میں بینا ۔۔۔۔ یہ بات کیس ہے ۔۔۔ آج میرا مرفخرے بلندہوگیا آج بھے یقین ہوگیا کہ میری تربیت میں کوئی جھول تبیں ہے میں اور تہارے آیا بھی یہی جاہے تھے کہ زینب اس کر کی بہو ہے مرتمہاری وجہ غاموش من كالمهين زينب پيندا تي جهي ہے كرنبين ..... '' تعینک یومما '' من نے اطمینان کی سائس

لى-" كهرآب لبيس تولية ون آب كى بموكو ... ''ا ہے نہیں لے کی وولز کی ..... لا کھول میں ایک ہے ہیرا ہے ہیرا ۔۔۔۔ ذرا تاک تھو کان بکڑو پھر سوچا جائے گا۔ "مماميرى شرارت بجھ تئيں۔

"ما .... من سى بيرو سے كم بول ...." " احصافون بند کرو میں تمہاری دادی کونون کرنی ہول ..... "ممانے کہا اور ساتھ ہی فون آف ہوگیا میرے منہ ہے ایک میری سائس نکل می ۔ جس مر ملے کو مِي مشكل ترين تجهير بالقادِه نهايت آسان نكا-

تھوڑی در گزری می کدوروازے پروستک ہوئی، میں نے آ سے بو مر درواز و کولاتو باہر حویلی کی نو کرائی کھڑی گھی۔"آپ کو بڑی دادی نے بلایا ہے ...." وادی جان کوچو کی مس سارے تو کر بردی دادی کہتے تھے۔ ''احِما آتا ہوں .....'' میں نے جلدی سے اپنا

حلید سیم کیااوردادی جان کے کرے میں پہنچا۔ ''دادی حان ..... میں آ سکتا ہوں. ...'' میں

نے دروازے میں کھڑے ہو کر ہو جھا، زینب دادی جان کی مسیری کے پاس کھڑی آتی۔ ''آ و سے آوسجاد۔۔۔۔'' دادی جان بولیں۔

"دادى جان آپ نے بلوايا ....."

Dar Digest 245 January 2015

"نائى ..... "لۈكى كے سكنے كى آواز باہر تك آرى تھی، میں نے دروازے پر دستک دی اور پھر درواز ہ کھول كراندر داخل ہوا۔ اندروني غياميا كارنگ كے كيثروں من ملبوس لزكى دادى جان كى مسهرى يربيني تحى أوراس كاسردادى جان کی گود میں تھا، مجھے کرے میں داخل ہوتا و کھے کروہ جلدی ہے کھڑی ہوگئی اور دو پٹے سریر جمائے گئی۔

''.....آؤ سباد بینا۔'' دادی مبان جھے بچکیا تے د کچے کر بولیں۔'' اس ہے تو تم نہیں طے ہوگے بیائے كرے ہے كم بى باہر تكلى بى سية تبارى جھولى پھو پھو کی بیٹی زینب ہے۔'' داوی جان نے اس نڑ کی کا

'' السلام مليكم .....'' مين <u>نے سلام كيا تو وہ سلام كا</u> جواب دیتے ہوئے کرے سے چلی کی اس کی برقی جیسی آنجھوں میں آنسو شے اس کے گیائی چرے پر دکھ کی پر جھائیاں تھیں۔

''آخر ہیہ ماجرا کیا ہے؟ ..... ہیاڑگی اتی فمزود كيول ٢٠٠٠ من في دل من سويا اور أخر مر دل کا مدعاز بان برآ عمیا\_ دادی جان میراسوال من کرتھوڑ<mark>ی</mark> دىرغاموش ہولىنى، بھر بولىل۔

''میری چھوٹی بنی قد سیہ نسب کی ماں اس کی بیدائش والے دن عی اللہ کو بیاری ہوگئی تھی میں نے جب جھوئی سی زینب کواتے ساتھ لانا ماہا تو اس کے ہاپ نے منع کردیا کہ وہ اپنی بنی کوخود یا لے گا تکر چند سال بعد جب اس فے دوسری شادی کرنی توسوتلی ماں کے ظلم کا شکار ریمعصوم زینب نی جب مجھے بتا جلاتو میں نے زینب کواہے یاس بلالیا۔وس سال سلے آئی منتب ڈری مہی رہتی تھی، تحریش نے نہایت بیارے اے اس ۋروخوف ہے باہرنکالا۔

پھیلےسال اس کے تایانے اپنے بیٹے کے ساتھ اس كا نكاح كرديا، لزكا بهت احما تعاللذا على على راضى اں 8 مقال مردیا، از کا بہت اچھا تھا البذا تک بھی راضی نے تمبید باندھی۔ ہوگئی مگر ہائے رے نعیب!! وہ اپنے دفتر کے کی کام '' وہاغ خراب ہے تمہارا سجاد ۔۔۔۔۔ میں تہمیں سے اسلام آ بادگیا اور ایک حادثہ میں جال بحق ہوں۔'' مما واقعے کے بعد زینب کو جیب لگ می اور خاندان بحریں نے نارائسکی سے جواب دیا۔

بے جاری سبز قدم منحوس اور کالی قسمت والی مشہور موگئی۔ آج بھی تم نے دیکھا بڑی بہوکا اس کے ساتھ کیا رویہ تھا۔ میں روروکر اللہ ہے و ماکرتی ہوں کہ بااللہ کی طرح میری نینب کواس جنم ے نکال اورائے خوشی کی زندگی عطافر ما ..... "وادی جان کی آئیسیس بھیگ تنیں۔ ''وادی اللہ اینے بندوں سے بہت مہت كرنا ب، يقينا زينب ك لئے بيآ زمائش كے ون ميں جوگزرجا ئمیں سے .....

"إنشا الله ......" ميري بات سن كر داوي جان ئے وعا کے لئے ہاتھوا کھا ویئے۔

اس ون کے بعد میں نے زینب کو آبزرو کرنا شروع کیاوہ زیادہ تر کئن میں یائی جاتی تھی حو کمی میں مکتے والے رنگ رنگ کے لذت مجرے کھانے اس کے بانھوں کا کرشمیہ ہتے۔ میں اپنی منزل کے قریب تھا مگر بجھے مما کا ڈرتھا کہیں وہ بھی زیانے کی فرسودہ تو ہات میں نه جکڑی ہوں ،البذاحو ملی سے جانے سے ایک دان پہلے میں نے مما کوفون کیا۔

> "ميلوبيثا كييے بو...." ووسرار عبورا

"انشاءالله كل يبال ك تكلول كا" "اوراس کام کا کیا بنا جس کے لئے تم وہاں

"مامل نے ای کئے آپ کوفون کیا ہے....."

''مما آپ تو ہمات پر یفین رکھتی ہیں۔''

" مطلب جیسے کوئی منحوس ہے یا کالی قسمت والا یا سبز قدم وغیره.....آپان بانو∪کو مانتی <del>بین .'' می</del>

Dar Digest 244 January 2015

دشمن.....!

وشمن ایک ایبالفظ ہے، جس میں انسان کے جار رشمن چھپے ہوئے ہیں۔ ہند''و'' سے دنیا۔ ہند''ش'' سے شیطان ۔ ہند''م'' سے مال ۔ ہند''ن'' سے نفس ۔

نے ایک پیٹرول پہپ بررگ کر پیٹرول بھروایا اور گھڑی میں وقت دیکھارات کے قبمین نج رہے تھے۔

(مرتب:الیںامیازاحر-کراچی)

برین ڈسٹرکٹ سے نکل کر اب میراسفر تھٹے۔
اُسٹرکٹ میں جاری تھا، تھٹھ کے بعد کراچی تھا، میں
سنٹر نے ہوئے اپناسخر طے کر رہاتھا۔ سانپ کا خوف
میرے ذبین سے نکل چکا تھا، میں اپنے اور زیبن کے
ارے میں سوچ رہاتھا وا تھی اباضح کہتے ہیں۔"من چاہا
میت ل جائے توزع گی کا سفرانتہائی خوش گوارا نداز میں
گررتا ہے۔ مشکرا ہٹ میرے ہونوں پر رقصال تھی۔
گررتا ہے۔ مشکرا ہٹ میرے مونوں پر رقصال تھی۔
میں جو منظر مجھے نظر آیا وہ مجھے وہشت زوہ کرنے کے
میں جو منظر مجھے نظر آیا وہ مجھے وہشت زوہ کرنے کے
میں جو منظر مجھے نظر آیا وہ مجھے وہشت زوہ کرنے کے
میں جو منظر مجھے نظر آیا دہ مجھے وہشت زوہ کرنے کے
اس جو منظر مجھے نظر آیا دہ مجھے وہشت زوہ کرنے کے
اور میری آمی میں ہیں مرد میں منظر بی اتا خوفناک تھا
اور میری مجھ میں ہیں آر ہاتھا کہ یہ کیسے ہوگیا۔
اور میری مجھ میں ہیں آر ہاتھا کہ یہ کیسے ہوگیا۔

میں نے گاڑی کی رفتار کم کی اور آ ہستہ آ ہستہ گردن محما کر چھے دیکھا سائپ کھیلی سیٹ پر گردن اضائے ہیں اور آ ہستہ اور آبان ہار ہار ہار آبان کی دوشا خدز ہان ہار ہار ہار آبان کی دوشا خدز ہان ہار ہار آبار آبار آبان کی استہ اس کے اپنے خوان سے سرخ ہور ہاتھا جس پر جا بجا ریت کی ہوئی تھی اس کی آ تھوں میں بحلیاں کو ندر ہی تھیں۔

کولی کھا کرز مین پرگر پڑا اور ہے۔ مدھ ہوگیا۔
میں دوڑ کر اس کے قریب گیا۔ کولی کی آواز
سنائے میں دور تک گئی، جھے ڈرتھا کہ بھی کولی کی آواز
سنائے میں دور تک گئی، جھے ڈرتھا کہ بھی کولی کی آواز
سن کرکوئی پولیس کی گاڑی ادھرنہ آجائے کیونکہ چتر باری
سانپ کا شکار قانو نا ممنوع ہے۔ لہٰذا میں نے ایک لکڑی
کی مدد ہے سانپ کوائی گاڑی کی چھیلی سیٹ پرڈالا اور
گاڑی اسٹارٹ کر کے روانہ ہوگیا۔ گاڑی کے اندر مرحم
روشی میں سانپ کا چمکدار سم بہت خوفناک و کھائی و ے
رہا تھا، میں نے ابنا دھیان بٹانے کے لئے وجھے سرول
میں سنگنانا شروع کردیا۔

میں تصور کی آگھ ہے زینب کو دیکھ رہا تھا جو
ہاتھوں میں مہندی نگائے ادر سرخ جوڑا پہنے میر اانتظار
کرری ہے، زینب کا خیال آئے ہی مسکرا بہت میر ہے
لیوں پرخود بخود آگئی،ای دفت گاڑی وایک زوردار جھنکا
لگا،شاید سڑک پرکوئی گڑھا تھا جس میں گاڑی کا ہ ہڑ چا
گیا تھا،گاڑی کے جھنکے کے ساتھ ہی نہ جائے کیے پہنچیل سیٹ پررکھاسانپ اٹھل کرمیری گردان ہے لیٹ گیا۔
میں یردکھاسانپ اٹھل کرمیری گردان ہے لیٹ گیا۔
میں یردکھاسانپ اٹھل کرمیری گردان ہے لیٹ گیا۔

میرے مندے ایک تیز چیخ نکل گی اور میں نے بداختیارا ہے دونوں ہاتھوں ہے سانپ کو پکڑ کراپی گردان ہے الگ کیا اور پیمنی سیٹ پر پیمنیکا اسٹیئرنگ بیعو نے کی وجہ ہے گاڑی سڑک پرلبرا گئی اور ریت میں اتر گئی، پھرایک جھنگا کھا کرگاڑی بند ہوگئی۔ میں جلدی ہے گاڑی کا وروازہ کھول کر نیچے اترا اور اپنی سانس ہمال کی پھر میں نے پیچیلی سیٹ پرنظر دوڑائی سانپ مردہ حالت میں پڑاتھا شایدگاڑی کو لگنے والے جھنگے کی مردہ حالت میں پڑاتھا شایدگاڑی کو لگنے والے جھنگے کی مجہ ہے وہ ایج کھنگے کی ایک جھنگے کی میں ہے وہ ایج کھنے کی سے دہ ایج کی کریں ہے اور آتا گیا تھا۔

میں نے گاڑی میں ہے باتی کی بوش نکا اور پاتی بیا تا کہ بیرے حواس بحال ہو سکیس تعودی دیر میں میں نے

اینے خوف پر قابو پالیا، پھر میں نے سانپ کو ہلا جلا کردیکھا
مگروہ ساکت پڑا تھا۔ میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی
کوسٹوک پر لے کر آیا اور اپنا سفر شروع کیا گراب میرے
اندراس اعتاد کا کہیں بہانہیں تھا جو سفر شروع کرتے وقت
قما۔ گاڑی اپنا سفر طے کردی تھی برات بھی جاری تھی، میں

Dar Digest 247 January 2015

بلا گلا کیا کہ بس .... مجھے حویلی کے مینوں کی آ جھوں من اپنے اور زینب کے لئے خوشیاں اور نیک خواہشات نظرة تني رسب في ل كر مجھ اورنية نب كو بينا كرايك چھوٹی ی تقریب کرڈ الی۔اس ہیں۔ے دریروکن اور مجھے والیسی کے لئے تکلتے تکلتے رات ہوگئی۔

رات کی ساہی بھیکتی جارہی تھی میں نے گھڑی میں وقت ویکھارات کے کیارہ نج رہے تھے میں نے کا ژی سڑک کے کتارے روگی ، میں تنین تصفے ہے سلسل كارى جلار بإتفااورابهي سات آثه تحقيف كاسغر بأتى قعاء میں نے گاڑی کا انجن بند کیااور گاڑی ہے یا ہر نکا امیا ندگ آج شاید باره تیره تاریخ تھی اس کئے اتناا جالاتھا کہ بر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ میں ڈسٹر کٹ ممر کوٹ سے نگل کر تقرياركر كے عظيم صحرا كو ياركرر ہا تھا، دور دورتك ہولناك سنا ٹا تھا کہیں آبادی کا نشان ٹیس تھا کہیں کہیں وٹی ٹنڈ منڈ سا ورخت سریک کنارے نظر آتا، ہوا تھنڈی اور فرحت بخش لگ رہی تھی، یمی ہوا دن کے وقت گرم اور جان نیوا ہوتی ہےریکتان کا بیافائدہ ہے کہ وہ جلدی تصندا ہوجاتا ہے تیز ہواریت پر کیسے کیسے قش ونگار بنار بی تھی بنابنا کرمنا ری تھی،مٹا مٹاکر بنار ہی تھی رکیستان کی پیرخو بی ہے کہ جہان آج ریت کا براسانیلا ہے کہ دبان کل چنیل میدان ہوگاساری رات رہت ووسری جانب متفل کردے گی۔

میں نے سوک کے کنارے بیٹھ کرائی انگلیاں ریت میں ڈالیں، ٹھنڈک کی ایک لہرمیرےجم میں سراہت کر گئی۔ میں بے شک کراچی میں رہتا ہول مکر ہوں تو اس عظیم ریت مہاسا گر کا بیٹا ،میرے خون میں يبال كى خوشبور جى بى ہے۔

تھر میں آج بھی ایسے جہائد یدہ لوگ یائے جاتے ہیں جورات کوریت میں انگلیاں ڈال کر بتاویں کے کل منج پوچھانڈو (سورج کی پہلی کرن) کہاں پڑے سارے چھل رنگ این اجرکوں، رایوں، اڑھنوں، تتسانب نے چوہوں پر چھا تک لگائی مرر بوالور سے شلوكون اور چوليون من ناك ديئه

مس نے گاڑی ہے یائی کی بول نکالی اور منہ ے لگالی، پائی لی کر میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھا ابھی من نے گاڑی اسٹارٹ کرنے کے لئے جاتی تھمانے کا اراده ی کیا تھا کہ بری نظر سامنے سڑک پر پڑی میری گاڑی ہے کوئی تمیں بلیس گڑ کے فاصلے پر ایک سانپ كنذلي مارے ببیغیا تھا۔

میں سانب کوغور ہے دیکھنے لگا وہ بہر ہاری سانپ تھا اس کی کھال جا ند کی روتنی میں چک رہی تھی اورسنبری مائل میالی جلد پر پڑے سیاہ دھیے اور خوفتاک

چر باری سانب کو دیکھ کرمیری ریزه کی بڈی میں سنسنی کی ایک لبر دوڑ گئی میں اپنی گاڑی میں سا کت بینیا رہ گیا۔ چرہاری ساپ سندھ کے ریکستان کا خطرناک ترین سانب ہے، بیسانپ انتہائی زہر یا ہوتا ہے،اس کی سل تقریباً مروم ہوچکی ہے۔

چر باری سانپ کو د کیلیتے تنی مجھے اینے عزیز <u> دوست رضا کا خیال آیا، رضا میراسب سے اچھا دوست</u> ہے بلکہ میرا اور اس کا بھائیوں والا معاملہ ہے، رضا كرا في كي أيك ليمارثري من كام كرتاب اورساني اور سانپ کے زہر پر تحقیق کررہا ہے۔ ب اختیار میراول جا ہا کہ میں اس سانٹ کو پکڑلوں، یقیقا رضا کے لئے بہترین تحد ہوگا۔ بیسوج کریس نے اینے حواس بحال کے اور والیش بورو ہے اپنا ہیں بور کا ریوالور نکالا اور آسته عاركادرواز وكلول كربابرنكل آيا-

سانب ای طرح کنڈلی ماریے بیشا تھا اس کی دوشا خدز بان بار بارمندے باہرآ رعی می ، ووشاید شکار يرحمل كرف والانقاء مل في اس كى تظرول كے تعاقب من دیکھا سامنے دوموئے تازے چوہے بیٹھے تھے، سانب أنيس شكاركرنا عابتا تقاء بيفيمت فعاكرس نب کی۔ قدرت نے ہمیں ہریالی پھول اور رنگ دیتے ہے۔ نے اب تک جھے نہیں و مکھا تھا میں نے اینا ربوالور ہاتھ مینے لیا تو اس علاقے کے لوگوں نے دھنک کے سیدھا کیااورسانی کے سرکانشاندلیااور فائر کردیا،ای و تکلی کولی کی رفتارسانپ کی رفتارے بہت تیز تھی سانپ

Dar Digest 246 January 2015

سانپ میری برابر والی سیٹ پر ہیفا تھا ا ل ک نظریں مبرے اوپر جی تھیں۔ میں نے گاڑی رضا کے بنظلے کے سامنے روکی اور درواز ہ کھو لئے کے لئے ہاتھ برد ھایا تکرای وقت سانپ نے ایک پھنکار ماری اور میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک تبیا مجر میں نے دوسرا ہاتھ اسٹیئرنگ سے ہٹا کر ہاران تک الایا اور ہاران بجادیا۔ ہارن کی تیز آ واز جاروں طرف گونج انتمی۔

سانب نے تبایت ٹا گواری ہے میری جانب و کھا مگر میں نے پروانہ کی اور دوسری ہار این جاویا۔ تھوڑی دہر میں رضا آئجھیں ملتا ہوا بالکونی میں آیا۔ میری کارد کھے کراس کے چرے یر تیرت کے آ ٹارنمودار ہوئے ادراس نے جیخ کر چھ کہا جو میں نہیں سکا تھوڑی در بعدرضا بنظ سے تا اللہ نظر آیا۔ وہ کا ای کے پاس آتے ہوئے بولا۔" کیا پیروں میں مہندی تلی ہوئی ہے جو كارے نيس از رہے ہوں عن جلائمل كرتے عى رضا کی نظر سمانپ پر پڑی۔ دونورا صورتحال کی تنگینی ک<mark>و</mark> سمجھ کیا اور بری تیزی ہے النے قد موں واپس این بنگلے کے اندر دوڑ گیا۔ میں نے کن انکھیوں سے سانپ کی طرف دیکھاوہ ہار ہار پھنکار کر مجھے ڈرار ہاتھا۔

ای وقت رضاا ہے بیٹھے ہے باہر آتا نظر آیااس کے ہاتھ میں اسپرے کرنے والی مشین تھی وو کار کی دوسری جانب کی کھڑی پر آیا جہاں سانپ مبیما تھا بھر اس نے اپنی تاک پکڑ کر مجھے اشارہ کیا میں اس کا اشارہ سمجھ گیا وہ مجھے سائس روکنے کا کہدر ہا ہے۔ میں نے ایک کمبی سانس این جمیمیره ول می مجری اور سانس روک لی۔ میرے سائس روکنے کے بعد رضا نے اسپر ہے مشین کارخ سانپ کی جانب کیااور مشین کا بٹن گاڑی کا دروازہ کھولا اور باہر چھلا تک لگادی۔سانب میرے بیوں سے لیٹنا ہوا باہر آگرا۔ میں نے اے اہے ہی وں سے جھٹکا اور دور جا کھڑا ہوا۔

"ارے ارے کھبراؤ نہیں ... بیے ہوش ہو چکا ہے۔" رضا بولا اور اس نے سانب کواسین ہاتھوں على اليا افعاليا جعيده وريوكا بنا موامو عن في كارى كو الک کیا اور رضا کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوا، وْرائنگ روم تك بينجة بينجة من فخفرارضا كورات بحر ک رودادت فی ارضا سائے کو لے کردوسرے کمرے میں جلامی جے وہ لیبارٹری کے طور پر استعال کرتا تھا۔ ملازم میرے سامنے بیائے رکھ گیا، میں جائے کی شدید طلب محسوس كرر بانتحالبذا مات يعيز لكار

تھوڑی دریمیں رضا تمرے میں داخل ہوا اس کے ہاتھ میں وی سانپ تھا اب سانپ ہوش میں تھا۔ رضائے سانپ میرے اوپر احیمالتے ہوئے کہا۔" یہ بالكل بيضررسانپ ب

زرسیا مطلب .....، میں نے سانب سے بچتے

"مطلب ید کم ف اے جو کولی ماری تھی اس نے اس کے زہر کیے وانت ہی اڑا دیئے تھے۔" رضا تے جواب دیا۔

سے مکن ہے.....'میں چرت زوہ رہ گیا۔ "وو اليے ممكن ہے كہ شكار كے وقت چر بارى سانب اے ووٹول زہر لے دانت باہر کی ست لاتا ہے، جبتم نے اے کول ماری تو بیشکار کرد ہاتھا، جے عی شکار كرنے كے لئے اس نے اپنے زہر بلے دانت باہر كئے تم نے کولی چلادی اور کولی نے اس کے دونوں زہر کے دانت فتم كردية اى كئے بيتہ بيل وس نبيل سكا اورتم رات بعر ایک بے ضررسانی سے ڈرتے رہے جو کسی کوڈ سے کے قائل نہیں تھا۔' رضائے منتے ہوئے جواب دیا اور میرے د بادیا اسپرے مشین میں شاید ہے ہوشی کی دوائقی۔ سندے ایک نصندی سانس نکل تی میں نے بلٹ کرسانپ سائب برجیے می اسپرے کی بعوار پڑی دہ اچھلا اور اس کودیکھا، دہ قالین پراہادھ اور کے مجھے گھور ہاتھا اور بہ نے بی نے مجھے ڈینے کی کوشش کی گر میں نے چینے ہوئے اختیار میرے ہونؤں پر سکراہٹ دوڑگئے۔



خوف ہے میرابرا حال تھا، میں نے گاڑی روکی جابی مکرای وقت سانب نے تیزی سے اپن جگہ تبدیل کی اور میرے سامنے اسٹیئر نگ ہے ذرا او پر آ کر بیٹھ عمیا، کو یانظم دے رہا ہو کہ گاڑی چلاتے رہو،خوف اور وركيا موتاب بجهير آج احساس مور باقعاب

موت میرے سامنے سانپ کی صورت میں مبیقی تھی اور اس کی زبان بار بار منہ سے باہر آ<sup>س</sup>ر مجھے

مزيدخوفزده كرري كفى ـ

چر باری سانپ کا کا ٹا تو یانی بھی نہیں مائٹمار میں ول بی ول میں اس وقت کوئوں رہا تھا۔ جب میں نے اس سانپ کے شکار کاسوحیا تھامیراؤ بمن تیزی ہے اینے بیاؤگی تدبيرسون رباتها مبري مجه من يجهبين آربانهااي وتت گاڑی کسی ابھری ہوئی جگہ ہے گزری اورا سے ایک جھنے انگا۔

جھٹکا سانپ کو انتہائی ٹاگوار گزرا اس نے عصیلی تظرول سے بھی محورااس کی آ تھوں میں نہ جانے کیا تھا مجصابنادل وويتا موامس مواس في دل بي دل من كلم ير هنا شروع كردياس كے ساتھ ى ميراباتھ آبستدا بستد وليش بوروكى جانب برصن الكاجبال ميرار بوالورر ها تعا

مکرشایدسانب نے بھی میراارادہ بھانپ لیااس نے اپنی جگہ تبدیل کی اور ڈیش بورڈ پر جا کر بیٹھ کیا۔ میرے منہ سے ایک شفندی سائس نکلی اور میں نے سارا دھیان گاڑی چلانے برلگادیا مجھے حمرت ہوری تھی کہ آخر سانپ نے محصاب مک اسا کول نیس ، کیونکہ چر ہاری سانپ کی فطرت ہے کہ دواہے شکار کوزیاد ہمہلت نہیں دیتا۔

" يا الله تو عى كوئى سبب بنا .... اور مجھے اس مصیبت سے نجات ولا ..... '' میں نے ول عی ول میں دعا کی اور این باز و پر بند ہے امام مضامن کومحسوں کیا جو سترشروع كرنے سے يہلے وادى جان نے وعاكيں ر مصنے ہوئے ماندھاتھا۔

سانب میری برابروالی سیت برآچکا تعاادر مجھے محور رہاتھا۔ ہوگیاتھا کہ اب ہر چیز مساف نظر آرہی تھی۔

اس کی زبان بار بار بابر کونکل رہی تھی۔ شاید وہ مجھے خوفز دو کرکے لطف اندوز ہور ہا تھا۔ ای وقت میری گاڑی کے قریب سے ایک ٹرک گزراجس نے تیز ہارن بجایا۔ بارن کی آواز س کرسا پ کے جسم می لرزوسا پیدا ہوا اور اس کے غصے میں اضافہ ہوگیا۔ وہ مجھے ایسی نظروں ہے ویکھنے لگا تو پائیاتصور بھی میں نے کیا ہو۔

ا جا تک سانب کے دل میں کیا الی کرووانی دم کے بل پر گھڑا ہو گیا اس کا منہ بیرے چیرے کے برابر آ تھیا اس کی گرم گرم سائنس میرے چیرے کھلسانے لکیس میراخون رگون میں خشک ہونے انگاخوف اور ڈرکیا بوتا ہے <u>مجھے آ</u>ج اندازہ ہوا، میراچرہ ایک دم سفید پڑگیا آج کی رات میری اخری رات ہوسکتی ہے مجھے ممارایا جان ، دادی جان اورنینب کا خیال آر با تفار گر .....

اگر مجھے کچھ ہوگیا تو دنیا دالےزینب کا جینا حرام کردیں مجےممااورا با جان کا کیا ہوگا، بیں ان کی اکلو تی اولاد ہول۔اباجان بےشک بخت کیر ہیں مکر دہ مجھ ہے پیار بھی ہے انتہا کرتے ہیں۔

'' يا الله تو رحمٰن برجيم ب، مجھے اس مصيبت ے نجات ولادے۔ ' میں نے صدق ول سے وعا کی۔ میرے طلق میں پکھ جھنے لگا اور پھر خود بخو د ميرے آنسو بہہ نظے۔

سانپ میرے چیرے کے بالکل قریب تھا اس کی دوشا خدر بان میرے کالوں کو چھور ہی تھی۔

اجا تک سانب کے ول میں کیا بات آئی کہوہ دوبارہ اپنی پرانی جگہ پر جا کر بیٹے کیا اور وہیں سے مجھے محورنے لگا۔ مخصہ شمر پیچے رہ کیا اب میں گھاروشہر ے گزرر ہاتھا بس کراچی آئے والا بی تھا۔

ای وقت جرے ذہن میں ایک ترکیب آئی بجص معلوم تما كررضامج جلدى المض كاعادى ب-البدا میری کارآ ہستہ آ ہستہ تھ میں داخل ہور ہی مسکراری میں داخل ہوتے بی میں نے گاڑی کارخ ماؤل تھی۔ تھٹھہ کے ہاس اپنے گھروں میں سکون ہے سو سے کالوئی کی جانب موڑ دیا جہاں رمنیا کا بنگلہ تھا۔ مساجد رے تھے مر نیند بری آ جھول ہے کوسوں دورتھی۔ سے جمرکی اذانوں کا سلسلہ شروع ہوچکا تھا، اجالا اتنا

Dar Digest 248 January 2015

ہے ہے ہے کہ انجے ایک جذبہ محکم لیے ہم تیری محفل میں آئے دیدہ پرنم لیے جو ماقات فراق انجام پر تھا مخصر آئے دیدہ پرنم لیے آئے تک ہیں ہم نگابوں میں وہی عالم لیے بخر نم حد اظر کک، ہاتواں کئی زیبت کم لیے بھر بھی احساس ناخدا کے ہم نے کم سے کم لیے میں جسم درد نم ہوں، کرب کی تصویر ہوں دل کے ویرائے میں صدبا خم دامتان لیے اب سرت کی طلب ایک بھول ہے ماری ویا جب کے دائن جم لیے کررہ ہے این آدم این آدم این آدم کا شکار ساری ویا جب این آدم این آدم این آدم کا شکار اب کاشکوف ہاتھوں میں لئے ہم لیے ہوری تھی واجد دائی تقیم جب روز اجل ایک بوری تھی واجد دائی تقیم جب روز اجل ایک بوری تھی واجد شادمانی کے بچائے غم لئے ہوری تھی واجد شادمانی کے بچائے غم لئے ہوری سکن کی داخل کے بھول ہوری تھی واجد شادمانی کے بچائے غم لئے ہوری تھی واجد شادمانی کے بچائے غم لئے ہوری تھی داجد شادمانی کے بچائے غم لئے کے داخل کے داخل

جب ہی ویہ وہ ہے رہے ہیں جب جس سے تھی زندگائی میری ونیا میں زندہ ول رہو ہمرم! جباں میں جس سے تھی زندگائی میری سفتل کب فیکانے رہتے ہیں بھولے سے اس نے قدر نہ جائی میری رزق ملکا ہے پھروں میں جنہیں جبل کے راکھ ہوگئے ہم آخر میرے رب کے یہ سبائی میری میں آکے گزر گئی پھر شام سبائی میری میرے رب کے یہ سب کرشے ہیں آکے گزر گئی پھر شام سبائی میری جو خدائی ہے پھر می خانم! کسی نے توڑ دیتے پیار کے بعض سارے ہو خدائی ہے راز ویتے ہیں واپس کروی تو نے پھر خانی میری اس کو فطرت کے راز ویتے ہیں واپس کروی تو نے پھر خانی میری اس کو فطرت کے راز ویتے ہیں واپس کروی تو نے پھر خانی میری اس کو فطرت کے راز ویتے ہیں واپس کروی تو نے پھر خانی میری اس کو فطرت کے راز ویتے ہیں واپس کروی تو نے پھر خانی میری اس کو فطرت کے راز ویتے ہیں واپس کروی تو نے پھر خانی میری اس کو فطرت کے راز ویتے ہیں واپس کروی تو نے پھر خانی میری



1:3 آزاد U. شاخول 201 U. بنة لمة بین بین لیکن لیکن 产 نری ہے گلے وہ سارے اوال ای کے ساز وهلت بي ين び 25 . K ۽ جنگل میں رتص يں فرق ادر بجول میں نہیں کوئی بھی وکھو وہ ہنتے رہے یں میں زندہ دل رہو

Dar Digest 251 January 2015

# قوسقزح

#### قارئین کے بھیجے گئے پیندیدہ اشعار

این قاتل کی ذبانت سے پریشان ہوں میں روز اک موت نے طرز کی ایجاد کرے بلا کی بدگمانی تھی، میرے ''صاد'' کو مجھ سے ''ذرج''' کے بعد بھی اس نے میرے کس کے پر با مرصے ''ذرج'' کے بعد بھی اس نے میرے کس کس کے پر با مرصے (انتخاب: ساعل دعا بخاری سیمیریور)

ہر بات میں اس کی ہیں گئی ہو ہو مطلب وہ آئیں گئی ہو ہو مطلب وہ تو بات کرتا ہے، وضاحت نہیں کرتا ہوں میں میں اس کیلئے سارے زیائے ہے ازی ہوں وہ مخص جو خود ہے ایمی بخاوت نہیں کرتا

(راحل بخاری مجبوب شاہ) ملاقاتمی مسلسل ہول تو ولداری نہیں ہوتی بوے ولچیپ ہوتے ہیں سے ترتیب یارانے

برے وجیب ہونے ہیں میہ ہے رسیب ورائے (بلقیس خان .....پٹاور) بہت حفاظت ہے رکھا ہے ان جراغوں کو بہت جمیت بھی ہواؤں ہے الجھ بات ہیں

جو عشق كرنا تواب مونا ...! يقين كرلو!!

ند تم ہے ہوتا نہ ہم ہے ہوتا۔۔۔! (قاضی حماد سرور۔۔۔۔او کاڑو)

کاش میں تم سے لما نہ ہوتا تو سے حال میرا ہو یا نہ ہوتا میں بھی اوروں کی طرح سے خوش ہوتا سے درد جو تم سے عابد بچھے لما نہ ہوتا رعامطی جعفری ....کندیاں)

(عابد علی جعنری ....کندیاں) زندہ رہتا ہے تو حالات ہے ڈرنا کیہا؟ جنگ ''لازم'' ہو، تو لفکر نہیں دیکھا جاتا

زندگی کے میدان میں "معجزے" نہیں ہوتے جنگ جیتنا چاہو، تو کشتیاں جلادیتا! جنگ جیتنا چاہو، تو کشتیاں جلادیتا! (انتخاب:دعاعالم بخاری سیمجوب ثباہ)

فاصلے تو قریب کی پیجان ہوا کرتے ہیں ہے بس لوگ اکثر پریشان ہوا کرتے ہیں یہ تج ہے جہاں ٹوٹ کر جاہا جائے دہاں مجمزے کے امکان بھی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں دہاں مجمزے کے امکان بھی بہت زیادہ ہوا کرتے ہیں

(محمد قاسم رحمان ..... برگ بور ) پتر جمع ...

صبح کو چبرے پر تھے دو زقم آمکھوں کی جگہ رات رونے کی خواہش تھی محمر رویا نہیں خواب دیکھا تھا کوئی بھپن کی کچی تید میں دوستو پھر چین سے میں آج کک سویا نہیں دوستو پھر چین سے میں آج کک سویا نہیں (شرف الدین جیلائی ..... فنڈ والہ یار)

بزاروں شوق و ارمان کے کے رہے چکٹیاں ول میں حیا ان کی اجازت وے تو کیمہ بے ہاکیاں کرلول (انتخاب: حافظ سجان - کراچی)

اب پر سجالئے تھے تو تنی اجنبی ہے نام دل میں تمام زخم کسی آشنا کے تھے دل میں انتخاب:سونیابلال نوابٹاہ)

مجھے کوئی گلے نیش مے تمبارے یاد کرنے کا اے دوست اجزے ہوئے چین کو تو پرندے بھی چھوڑ جاتے ہیں (طاہراسلم مشوشان بلوج ۔۔۔۔۔مرکودھا)

ہارش کی طرح تھے پر برسی رہیں خوشیاں ہر ہوند تیرے دل سے ہر فم کو منادے (اختاب محماریان سکراچی)

میری نظر نے تو اے دل تک راستہ دیا تھا میری روح میں سا جانے کا ہنر اس کا اپنا تھا (انتخاب منیراحمہ ملک ....شاہ پور ماکر کھڈرد)

(المحاب عيرالمرملك المستماه بورع المعدرة) الب خط خطا نه كرنا قدمون عمل جا كرنا بوچيس جو حال ميرا جيك كر سلام كرنا (محد عليم مير المجيك كر سلام كرنا

ر حمد ہم سوست و مطال) دل کو تیری تن تمنا اور تحجی ہے بیار ہے عاہم تو آئے نہ آئے تیرا علی انتظار ہے (محمدا سحاق الجم .....کنن پور)

☆☆

تم ساحل پر کمڑے ہوئے پھولوں کی طرح او بم ریت یر تکھے ہوئے لفظوں کی طرح میں تم آج آئندہ مجمی زمانے کی جھلک ہو ہم آئ ہمی گزرے ہوئے کمحول کی طرح میں ایک مم تربیت میں سمی ایک خوشی کو ہم لوگ بھی غمر زمینوں کی طرن ہیں دنیا کے لئے فوش عی سی تیرے لئے ہم مخلص سی مال کی وعاؤں کی طرح میں ( سيدع وت راج .... ؤيره اساميل خان )

صرت و پاس کی تقویر بنا ہے ہے سال میری تاکی کی تغییر بنا ہے ہے سال ایک ایک کرکے یہاں آتے دے ہیں کچھ م ری و آاہم کی جاکیر بنا ہے ہے سال اس نے فوشیوں کا گلا کاٹا ہے بے دردی سے کوں میرے واسطے ششیر بنا ہے یہ سال میرے محلفن عمل بہار آئی تنہیں علیم ایک انردہ ی تھویر بنا ہے ہے سال بھے پر ویوانگی می مجھائی رہی طلیم بارہا رہنے و عم کا وزیر بنا ہے یہ سال (تحسن عزيز حليم .... كوثفا كلال)

مجت اک ادا ہے اس کو سب نے مانا ہے عابتوں کے کیلے کو کب اس نے جاتا ہے وہ جدائی مجھ سے اعلی ہے بہت معصوم بن کر وہ میری منزل نہیں ہے سے ول کو سمجمانا ہے سوط تما تھے دل میں بیا کے رقیس کے جان وفا لیکن اب تیری یاد کو مجھے دل سے مٹانا ہے كاش زندگى كے اس سفر ميں تم بيرى موقعى فظ ميرى (مونا شاه قريش كبيروالا)

یباں تو ہر کوئی اے آپ میں عل مشغول ہے حجمانا ریت صحرا کی تشہرا عاشق کا کام ہاں ای لئے کو عشق بہت مشہور ہے وہاں فرہاد نے اس کیلئے تکالی تہر دودھ ک یہاں انارکلی کو دیوار میں چنوانے کو کوئی معمور ہے (طارق محمود مسكامره كالان)

نشہ کرنے کی جب سے عادیت جو لَ ہے کیا ونیا کیا خوشی اپنی باتی ری ہے جب سے ریہ موسم بدلا ہے پیار کا سنم کہاں تم آئی ہو کباں سے جاہت آئی ہے یاد کرتے ہوئے تم کو میں شراب کی بوتل کی گیا ہوٹل کہاں باقی رہا کہاں ۔ سدا آئی ہے میں تو میرے انتظار میں سب کھے بھونا بینیا نہ بلی راس آئی نہ کوئی خوشی آئی ہے ہمارے ہاتھوں سے لگا وہ بیار کا پووا خزال رسیدہ ندای کے بے باقی رہے نداس پر بھی بمار آن ہے (عابد على جعفري مستنديان)

آشقگی کے تو میری وفا بھی میرا سلسلہ کوئی تھے ہے جدا بھی چلیں تو کس نر ہے تھے ہم تیرے محمر سے آشا نجی عداوتیں بے سب لوگوں کا ہر تیرے بن میرا زمانے سے گھ بھی نہیں زندگی کا ہر سو نے کرنا ہے مجھے تیرا پچیڑنا میرے نم کی ابتدا بھی نہیں ہر قافلہ بہنم گزرہ ہے میری بہتی ہے مصطرب محول سے میں جدا بھی تہیں مرا مراہم تھے سے ساحل تک نہ تھا احمد اب اس فواہش کو دل کے کئی کونے جس سلانا ہے اب کے میں موجوں عمل تھا بھی شیں

(احرفرازاحد....بری پور)

احرفرازاحد....بری پور)

الا جاکیں کے تعبویر کے رمجوں کی طرح ہم !!! جب بھی!

ہم وقت کی ہلی پر پرندوں کی طرح ہیں کھلتے ہیں یادوں کے گل

Dar Digest 253 January 2015

اس سفر میں حادثے چیش آئیں پر آپ کو گلے گا ڈر بیڈ پر سوئ گی چاپل 6 قدم ا بید پر کا خر کسی روز کرک در کا خر سگا، دوتی وكمج ليما کی مردوں سے ہوگی دوئی آ چھے گا جن کا بچہ آپ پ ایک سامیہ آئے گا چکے ہے اور کاٹ کر لے جانے گا تم سب کے سر خون کے پیالے ہیں گے تم اور ناسمن تم بعون 2 كحاؤ و کمجتے کی و کمجتے کھویز اوں 8 آپ 8 کر کر پڑے گا فرماۓ کی قبرستان 5 مجر بجرا مع خسَّكُو کی اور مردہ جائے گا زندوں کے مختفر يوں کہ یے 'ورا لمحد میں ہوگا بسر مگر ان حادثوں کے باوجود بإن سب لونیں کے زندہ این گھر (الیں اتبازاحمہ محراجی)

جس کی آتھیں ہیں اتنی نشلی، وہ خور کنٹی سین ہوگی اے دیکھتے ہی عن اس میں کھوگیا تھا جب اپنی خبر شامی ، مجھے تو دوسروں کی کیا خبر ہوگی چین یا پائیس ہے میں کے میرے دل پیاب آبابوٹیس ہے مرى أتمسس اب معظراى كى بين بلى بيني مجهورى ب میری سمجھ سے بالاتر بے بید کد وہ انسان ہوگی مجھے تو لگا ہے ایے، جیسے آسان سے ازی ہوگی ہوگی كوئي یری 35 (پری... لاءور)

جلیں جو دیک سحر تو ہے۔ بات ہے سونا جابتا ہوں پر نیند آسمحوں سے دور ہے

(دکش امیر پوری ۔۔۔ کہروڑیکا) ول بھی اب تو بوجمل سا اور مجبور ہے

مجبت سے دیکینا اور پجر مند موڑ لیا
خوف کی اک وادی کا سفر کیا بھی طلعل زمانے کا دستار ہے كردے ہيں ہر ماہ كے تيسول ہے كس سے كبول كون سے كا واستان مرى

اداس دل کی تھی پھر یہ کہائی میری جائے کوئی پلٹ کے 17 نبین تجمعی اندھیروں میں لٹ کی جیسے جوائی سری اداس دل کی تھی پھر ہے بيت عميا جيون تو احساس ہوا جاديد ول سے میرے اب جاتی نہیں پریشانی میری (محمراسكم جاديد ....فيصل آباد)

ایک مخص میری آگھوں کا نور ہونا جاہتا ہے اس بے چین دل کا سرور ہوتا عابتا ہے میری محبت کی پناہوں میں چھیا ہے وی یملے اجنبی محر اب کی بار دل کا حضور ہونا جاہتا ہے من ہی ہوں ای کی جاہت میں اتنا پکل کہ ہر خواب آگھول سے میور ہوتا جابتا ہے اے وکھے کر ہر خوشی ہے خوشی میری لگتا ہے کہ ہرغم مجھ سے دور ہو: عابتا ہے اس قدر حسین ہے وہ عاند سم میرا دل ای کی جاہت می پور چور ہو؟ جاہتا ہ وہ چاعد سنم میرا کرالے کا نور خیرا ناز اے جاتد حجب جا کیوں بے نور ہوتا جابتا ہے (شرف الدين جياه أل منذ والهار)

آجائے سامنے الفر تو کچھ بات 4 چکے متنبلی پر قر کو ہجھ بات ہے یادوں کا بجوم، نغمات کی سدا ہو جذبات کا ہو اثر تو مجھے بات ہے ول کیرِ ہو جاناں بغل کیر بھی ہو جاناں دونوں کی ہو دیرہ تر تو کچھ بات ہے سب چھوڑ کے افکوں کو کریں اک وعدہ نہ ہو ماری زیت می جر تو کھ بات ہے آرزوؤل، تمناؤل کا سفر کائے نہ کئے

Dar Digest 252 January 2015

مرایک دات اذیت ہے مرکبا تھا کہیں تمبارے محش کو اندر سے مارتا ہوا میں پہلے تو زندگی کی تمناطقی "مختین" میں أب دُموغرة بول، كديرا قاتل كدحركيا؟ " تعشق" معياروفا كوكرنانبين برنام...! اورنا ادراك" في وكلائ تصريح كياكيا؟ مخصوص دلول وُدعشق" كالهام بوتے ہيں ممت مجروب مجزے کب عام ہوتے ہیں زماندد کیچیکا جب برے معتق کا سورج تیری جبیں پہ شودار بورہا ہوگا...؟ ترنے دیکھی ی نیس ''عشق'' سے قلندر کی دھال بإذرا أكر بحرية كل يؤب ووحول الزاكر تي ي ''مکتق'' ازل ہے آئی رواجوں یہ قائم امتخان جس كالجعي ليتا برعايت نبيس كرتا بحوکا اور بیاسا رکھنا، تکسن و بوانوں کو ا \_ العشق" تيراانداز ستم ہے ہزيدوں جيها بهت مشکل زمانوں میں بھی ہم الل محبت "وفا"ير"عشق"كى بنيادركهنا عات بي لے کر زنجیریں ہاتھوں میں سیجھ لوگ تہاری <del>تاک میں ہیں</del> " كى خىل الدار كليون عن مداور يم دار الها يها ب (انتخاب: دعاعالم بخاري .... بصير بور)

جو دور ہے آزمائش کا مجھے اس سے کوئی گا نہیں تو زندگی کا اصول ہے مجهی اینا کوئی ہوا قبیس ہے جو سلسلہ ہے اک درو کا تر بیے بان کر بھی انجان <sub>ہ</sub>ے

جو بس ری تھی واوں میں غیرت میں سوچنا ہوں کرھر گئی ہے مجھی کو معجز نما ہے پایا جباں جہاں ہے اظر می ہے جو معتبر تھی جہاں آمیں بستی مثال رقص شرر مینی ہے شم گروں کی شم گری ہے سلم روں ں ا حیات اپنی سنور گئی ہے فلا سار فائق مخزاں رتوں میں می مرگئی ہے (عمران فائق .....انک)

اجيى رابرو كے بمراودورتك جادً ول کا محرسونا کرول اوراتی دورتک جاؤ كه وه رسته بدل جائے .....؟ جذبول وان بوتا كرون (ساعل دعا بخاری .... بصير بور) پيوان اين مرابا ورو

تمبين كسن كباتها؟

حبين كسف كباتها؟

اوراتی دوئتی کرلو ....

دوی کرلو

دوپر کے گرم سورج کی طرف دیکھو

اور اتن دیریک و یکھو کہ بینائی پلھل

آسان سے ٹوئی، اندھی بجلیوں سے

کہ کھر کا کھر ہی جل جائے ...

حبیں کس نے کہا تھا؟

ایک انجائے سفر پس

یادوں کے گلاب تھنے ہیں الحج دول جھڑے ہوئے لوگ ملتے ہیں مکوے ہوئے ول کے براروں اس کے بدلے عم آنوول من وطلح بي حصول بو مجھے میم وزر ووست بھی بدل سمجے نظریں مجھے سیم وزر پر آنو برے ملکے بی ہے کیاغرض بجھتے ہیں چراغ روشیٰ کوئی نہیں میرانخن میرے پاس ہو دکھ اپنا سمی کو ساتے ہیں میرافواب میری اساس ہو ہوئی سحر کمی کے انتظار میں <u>جمعے تک دی تبول ہے</u> یاس رہ کے بھی وہ ستاتے ہیں تری آرزوتری بعول ہے روز ذکرتا ہوتا ہے کسی کی وقا کا تو کلاب ہے میں بول ہوں توے کاروال تو میں دھول ہوں پہلو ہوں بھی نوگ بدلتے ہیں مچھوڑ گزرے دنوں کی یا دول کو جاوید (چوہری تمرجهال علی پوری سلمان) بیہ تخصہ بوشی ملا 

حسن تو بکنا ہوا بازار تلک آئی اتھا بھے اپنی خبر تو ہے مگر روا جا کی این خبر تو ہے مگر روا جا کی این خبر تو ہے مگر روا جا کی این این این کی ہے نہیں روا جا کی این ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ہیں ہے ہیں ہے نہیں ہے نہ ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہ وا کی بٹی بھر کی ہے ورندی "عشق" کے اٹار تلک آگیا تھا ہے جری زندگی

جانے وہ آج کونی سے رہتے سے آئے گھر ہر موڑ ہر کلی میں بھیائی محبتیں ہے اپنی مختصر می کمپانی (انتخاب: آ وشیه نیاری .... بنه موژی بلگرام)

سراب دید ہوں کے بیٹیا کیٹی سے ہم بینے بیں رو گزر پر تری اس یقیں سے ہم يو ين نه كون مجزه حيده جون ہر سنگ راہ توڑ ویں اپنی جیس سے ہم ترک خیال وسل ہے آبادہ ہو گئے مجور ہو کے تیری سلسل شین سے ہم مجبور ہو کے تیری مسلسل مبیں سے ہم یہ رعب حسن آگھ ماڈنا محال ہے کیا خوب ہے ہماری الماقات کا سے تھیل تم آسال سے وکھے رہے ہو ذیاں سے ہم الما ہے جس سے دری مجت زانے کو رکتے ہیں بیار ایے مکال کے کمیں سے ہم بوشيده طور پاتے ہيں جس آتھيں ميں سانپ كرت ين اجتاب اى آسيل سے ہم آ تھوں میں اس کی تیر سے اظک عم کاشف كردي اب اختام فيانه يبيل ہے ہم (كاشف عبيدكاوش ....دمورى مفرام)

سلم کا رانگاں نہیں جائے گا جمیں بوں ار کر چھتائے گا اب پڑ ری ہیں ہم کو بھلانی محبیق ہم تو مرکز ہمی پائیں کے اک زندگی سب شرمیز فریب بیل کیا انکار اشار تو ہماری زندگی نہ پائے گا بہ بیار حسین تحقق جوانی تحبیجی ہم سے میکے گا یہ سارا گلستان

عرصے تک مہلتی رہتی ہے فضا ان خوش رنگ لحات کویاد کر کے لقش بالجهي نبيس جن كاب وورتك لکین پھر بھی! یا دتو آئی ہے و کھیو ... وتمبر پھر اوث آیاہ ی بستہ کمی راتمی ہیں، فاموتی ہے ان مختمرتی بیمیکتی سرد شاموں میں مجهري انفرد دروجا گ انصترين مل داؤدى كى يركيف خوشبوست فضا معطرب میں جلماحار باہوں ....بس قِيمون على جرج ات بيت احساس دار بزندگي كا مجمعی رقص کرتی تھی زندگی اس مؤتم میں فضائمی گیت گانی تھیں اور دورافق میں اڑتے ہر تدے محيوں كے بيامبر مواكرتے تھے موسم آج بھی وہی ہے، ساون اب بھی برستاہے بال شايع الروش ايام في عالات بدل وفي ين ابتم بھی وہ آبیں رہیں ،شاید میں جی لیکن اک بات مشترک ہے وميرآج بمحى بعاتاب بری بوندول ہے دوئ آئ بھی ہے مكل داؤدى آج بھى سانسول كومعطركر تات اور یاد کے دریجوں ہے کوئی چیرہ مھانگتاہے ول مهيس كل بهي يادكرتا تراة بي بعي يادكرة ب اگرممکن موتولوث آ وُ که..... دمبر پھرلوٹ آیاہ۔

(نوید قبر....کراچی)

دونوں کو آسکیں نہ نبھانی محبیل کوئی

Dar Digest 254 January 2015



### ذہنی افریت

## صامحماسلم-موجرانواله

حسن سلوك اور نيكي كبهي رائيگان نهين جاتي، اسي حقيقت کو احاطه کرتی یه کهانی پڑھنے والوں کو ورطه حیرت کے ساتھ ساتے اچنبھے میں ڈال دے گی که نیکی کبھی بھی چھپائے نھیں جهیتی اور پهر \cdots

#### نیکی، بدی پرمنی خوف کے سمندر میں غوطه زن دل گرفته دل نگاراور دل فریب کہانی

" **شادی** " کچھاوگوں کے لئے خوشیوں کا یعام لائی ہے تو چھلوگوں کے لئے سرایا ''کم'' بن جاتی ہے۔ میرا شار بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے۔ احتراماً ادب سے کھڑی ہوگئی ۔ انہوں نے ناقداند جوشادی کے بوے خوبصورت خواب آ تھوں میں فظروں سے کمرے کاجائزہ لیا اور صفائی پراچھا خاصا سجالیتے ہیں تکر دفت کی دھوپ سارے خوش رنگ سیلچر سنادیا، میں سرجھکائے سنتی رہی۔ جانے لکیس ار مان جملسادی ہے۔ جیسے گرمی کی دھوپ کیڑوں کے ۔ تو مخاطب ہو کیں۔ رنگ میلے کردی ہے۔

ابھی میری شادی کا دوسرا دن تھا جب میری "ماس امال" كرے ميں تفريف لائيں۔ ميں "بهو يادا يا، بن تو يجه اور كهنة آ كى تحى منح

Dar Digest 257 January 2015

نغرت بحرب بكي بيادي بعناوت آماده دعًا كرنے والے برآ كل كلفتے میں جب کسی کود نا کرتے دیکھوں ظريف احسن وعاكرنے واسلے میری طرح عی بیانسان ہیں سارے جو گی، ملنگ ، در ولیش ، صوفی بزرگ، تلندره پاره بجن، مجذوب، سانك،كال سائمين ولي وزعولا مجبوب پيا آپ،جناب وعاكر فے والے شب وروز جا ندسورج روشن صورت بيسار سعانسان ظريف احسن امحبت كيحسن بیانسان سادے انسان کے محسن ( ظریف احسن ....کراچی )

تیرے تام کبانی لکھول تھے کو رات کی رافی لکھوں جميلتا جاؤل دن كى وحشت پر بھی شام سانی تکھوں اول اول تيري عورت خال و خد الاعانى الاكمول اینے لیے سے میں تو بخی حيرے عم جواني الكول تخد پر واری جاؤل ایے کیمن خون کو پائی لاکھول اسیخ بیاد کو سب تفحت ہیں میں بھی یار کو جانی لاکھوں جواب ول میں بہت احر ام رکھتے ہے وغا کرنے والے کے ول میں من برکھا بی تھے کو بھوؤل یار کا آگیل دھائی تکعوں ( دُاكِرُ تُوب قادر .... كوك ) 公公

حبآ كهست بتباشكون كو كس كرب سنة عن روكول كا میری سائسیں تھوڑی ہاتی ہیں الت كوكدآ كرال جائ است دهمبراست كمبنائل جائ دوآ ئۆرىيەن ل كەسپ

(سيرعبادت ران ... زيروا العيل خان)

ين جب كسي كود عاكرية ويكهول وعاكرنے والے فقیدت سے سیجتے بجولول میں بہتے ،رہتے ،مسکتے شام كة تربكنونيك منت کی جا درسر پیافغائے مبت كاتعويذول سي لكاسة أتحص جرائ إنظري بجائ عامت كمولى ينترى بأئ مخشق کی مالاعیتے می جائے مرف ایک کلی کے چکر لکائے خوابول كأشاوزاوه محبتو ل كادل داوه دعا كرنے والے آ كھول كو يجية میں جب کسی کود عاکر تے ویکھوں

ہے سبب ہے ہی تہیں یہ صدا سی ہے جو عرجی جھےاتا توبتا وہ لفظ تو تے کہا شہیں میری جان جای کیا ہے ميرا جرم ہے ميري سادگي ميراياريان كيماہ میری اور کوئی خطا تبیس نے سال کا سورج پڑھ جائے (عثان عنى ..... يشاور) مجھے ياد جواس كى آ جائے

کھے عمر کی کہلی منزل تھی

کے رشتے ہے انجان بہت کچھ ہم بھی پاکل تھے لیکن میکی دو بھی تھے ٹادان بہت کی اس نے بھی نہ سمجایا ہے پیار نہیں آسان بہت مذمین بھی ممل جاتمی اکثر ہم نے میں کھیل لیا اے دمیر .... جس کھیل میں تھے نقصان رہبت جب مجمير گئے تو يہ جانا اليه آتے ہيں يہ طوفان بہت اب کوئی نہیں جو اپنا ہو کے کو تو ہیں انسان بہت اے کاش وہ والی آجائے یہ دل ہے اب سنان بہت (طاہراسلم عرف مفولوج .....مرکودها)

----وري شب سي بحر س كام د كمة تق بعى وودن تفكرز لفول ش شام ركمة تق تهارے إلى على بن الوجوكروسوكرو وكرندتم ست توجم سوغلام ركفته تق بداور بات، جمين دوي شراس آني مواتقي ساته الوخوشبومقام ركحت تع نجانے کونی رہ میں چھڑ مکے دولوگ وہ آ توجا تا بھی ہم تواس کے دستے پر کدورت دستے جلائے ہوئے می وشام رکھتے تھے عداوت کا ادو (راحل: نارى ... بحبوب شاه) رجش كى بساط بجيات

Dar Digest 256 January 2015

استم مای میاے کی تح مرکر دہ بہترین کتابیں حصرت ابوبكرصديق حضرت عمر فاروق حضرت عثان غي حضرت على حضرت ابوعبيده بن جراح حصرت عبدالرحمن بن عوف فضرمت سعدين اني وقاص حضرت طلحه بن عبيدالله حصرت زبير بنعوام حضرت سعيدبن زيدً . خالدین دلید عمر بن عبدالعزيرة محجاج بن يوسف محمد بن قاسم طارق بن زياد بإرون الرشيد مامون الرشيد ركن الدين بيرس سلطان ملك شاه سلحوقي قیت فی کتاب-401روپے Ph:32773302

ر جہر مادا کہ آتھوں کے آکے تاری تا چنا کے کہتے ہیں اس دن مجھے معلوم ہوا کے ساس کیسی ہوتی ہے۔ ساس کے جانے کے بعدر بھان نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کرتیلی دی ادر کہا۔" کام سے قار خ ہوجاد کھرآ ن ڈھیر ساری ہاتیں کریں گے۔" مجھے پت تھا کہ ان ہاتوں کا نہ میرے پاس وقت ہوگا ندر بھان کے ہاس۔

ان دنوں بجیب بجیب با تمی ہوئے لگیں۔ می اگر کمرے میں ہوتی تو مجھے آ داز آتی "بہو!" مجھے لگآ ساس نے بکارا۔ بھاگ کرساس کے کمرے میں جاتی تو دہسوری ہوتیں۔

"میں سونے تکتی تو لگتا جسے کوئی باؤں میں محد کدر یا ہے جوچیز جہاں رکھتی و هونڈ و هونڈ کر تھک جاتی محرنہ ملتی۔ ساس سے ڈانٹ الگ کھاتی۔"

ایک دن میرے بھیا جھے پچھ دنوں کے لئے لینے آتھے۔ میرے لئے تو جسے عید ہوگئی۔ تتنی منت ساجت کے بعد میری ساس نے جھے جانے کی اجازت دی میتو جس بی جانتی ہوں۔

میکے آگر مجھے وہ بات اظرآئی جو پہلے مجھی نظر نہیں آئی تھی۔ جومیرے ساتھ میری ساس وہاں سلوک کردای تھیں۔ وہ میرے اپنے تھر میں میری بھابھی کے ساتھ میری ای کردی تھیں۔

بیں نے سوج لیا کہ بیرے ساتھ بیری ساس کا سلوک جاہے بعثا بھی خراب رہے محرابی ای کا برین واش کرنے جاؤں گی۔ میں نے آ ہستہ آ ہستہ ای کے وہاغ میں بٹھانا شروع کردیا کہ ''جیسا سلوک آ پ بہاں بھابھی کے ساتھ کرتی ہیں ویسا میری ساس میرے ساتھ کرتی ہیں ویسا میری ساس

ای نے بھابھی ہے اپنے رویے کی معذرت کی اس پر بھابھی نے آبد بیرہ ہوکرکہا کہ "آ سعدہ میں بھی ما با اس پر بھابھی نے آبد بیرہ ہوکرکہا کہ "آستدہ میں بھی ما با کی طرح ہی آپ کا خیال رکھوں گی۔"

مارا کر ایک مثالی کم نظرا نے لگا کہ ریحان

Dar Digest 259 January 2015

ریحان آنس اورسویٹ کالج جلی جاتی ہے اور کھٹنوں می درد کی وجدے بھی سے بھے ہوتا نہیں پہلے تو کام والی می مراب تم آ منی مواس کے مع سات ہے ناشتہ بن جائے برصورت۔ اب تم محر یاری مالک ہو۔ میر سب تمیاری ذموداری ہے۔'' یہ کہہ کرساس کمرے سته چکی کنتیں۔

اور من سر پکڙ کر بينه من - "لو مايا بي بي بمهاري والده في توناميد بعابهي كويندره دن بعد كام برنكاياتها يتمبارى ساس في آتي ي كام سوني ويال

میں نے جلدی سے کیڑے تبدیل کے ،ریحان كمرية عن آئة توانين شاك لكا جمهے ديكي كر، جرت

''ماہائم نے اتنی جلدی وریس میلیج کرلیا؟ مہمانوں کی وجہ ہے تو میں نے جی بحر کر تنہیں دیکھا بھی

میں نے ایک شکوہ کنال نظران پرڈالی اور بیڈی طرف آ من -موبائل ير 5 بيخ كا آلارم سيث كيا، ساتھ بى آئىسى آنسوۇل سەيجرآئىل اسىنے كھرېمى تۇمى ا پی مرحنی سے اٹھنے کی عادی تھی۔

الارم فكايا اورسرت كرياؤل تك عاورتان لی تا کدر بھان کواندازہ ہوجائے کہ مجھے کوئی بات نہیں كرنى ان ست

بری مشکل سے سویائی تو الارم کی آ واز نے جكاديار ول جابا بمرسوجاوس الجمي تو سوئي تحي مر ساس کے خوف نے اٹھتے پر مجبور کردیا۔ الارم بند کرے ریحان کودیکھا جوخواب خرکوش کے مزے

ول جا باالبيس الفادول كه بجصے بناديں لجن كهال ب مر محرفود ای اٹھ کر کمرے سے باہرنگل آئی۔سارا مرساكي ساكي كرد باقا سوائ عرب، سب يهال يحد بحيلي."

بکل کا کافی سائن پڑاتھا۔ پھر کمرے میں آ کرونسو میری ساس نے اتی زور سے محرے منہ

کیانماز ہے فارقے ہوکر کچن کی راہ لی۔

یرا تھے بنار تک تھی کہ ریمان کچن میں آ سکتے میرا خيال تن وه اتى جندى مكن كا كام كرية ديك كرجران ضرور ہوں مے مروہ آرام سے مجھے سب کھروالول کی بند، تابند كي إرب من بتائے لكے "سوئ المنة میں یواشھے کے ساتھ مکھن گنتی ہے۔ ای کوسالن پہند ے مجھے پرافعا آ ملیت کے ساتھ امھالگتا ہے۔"

ان سب باتوں میں بس ایک بات تہیں تھی کہ "اباالمبيل كيايسدب اشتم من" ابم تعانو بس اي يبنداور بالبندكا تذكروب

اونے سات تک میں نے ناشتد یوی کرکے هیل برسیث کردیا،ای وقت میری ساس اور میری نند سوی<sup>ن پہنچ</sup> نئیں اور سب نے یوں ناشتہ کیا جیسے بی<sup>مع</sup>مول کی روغین ہو۔

وودن إحدميري اي بخصب سلفي آسمي اور مجه ولل من كام كرتا و كي كركاني انسرده بوئيس كدابهي شاوي کودان می کنتے ہوئے ہیں، ای نے مجھے ساتھ سالے جائے کی بات کی تو میری سال نے صاف جواب دے ديا كهالبيس بهوكا روز روز ميكح جانا يهندليس اي ميري ساس کاس انداز ہے تمز دوداپیں جل کئیں۔

سیاس کے دوون بعد کا واقعد ہے میں نے آٹا موندنے کے لئے کنستر کا ڈھکن اٹھایا تو میری چیخ آکل کی اس ميل ايك مرده جزياخوان مي است يت يزي عي-میری فی من کرسب آسے بیری ساس نے

غصے ہے کہا'' کیا موت پڑگئی جیخناشروع کردیا؟'' میں نے کنستری طرف اشارہ کرے کہا۔ 'اس من مرده برايزي هي-"

میری سار اورر یمان نے دیکھا مجرا یک وم ساس سیدهی ہوئی اور بولیں ۔'' بہو! اندهی ہوگئی ہوکیا؟

ے ہے۔ میں اس میں واقعی کھی اس میں اس میں اس میں واقعی کھی اس میں واقعی کھی اس میں واقعی کھی اس میں واقعی کھی ا کچن ڈھونڈ کرفرن کا جائزہ لیا آٹا تکال کر باہر نہیں تھا۔

Dar Digest 258 January 2015

جوان کے گھروالوں نے میرے ساتھ ئیس اور میں نے خوان کے آنسوروتے ہوئے برطلم کوچپ جاپ مبااور مسى بات كافتكوه بيس كيارموي كي كيسسرال والول في رشتہ متم کردیا چوری کی بات کو بنیاد بنا کر۔ سب سے اليطنير ادرغصه كرنے كى بات بيمنى كه ان اوگوں كو ان ساری باتوں کاعلم کیے ہوگیا تھا کہ مال نے اپن بنی کا سيث جان بوجه كرچرا ياتھا۔

اب میری ساس کواینا برظلم یاد آنے لگاتھا جوانہوں نے بھے پر کیا تھا۔

الحکیے دن میری ساس اور میرے شوہر کھر آ گئے۔ دونوں کائی نادم دکھائی دے رہے تھے۔ بیری سال ، جھے ہے اینے رویے کی معذرت کرنے لکیس اور شوہر سر جھکائے بیٹے رہے۔ میں نے بھی تھا ول کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے تاروا اور تا تالی برداشت سلوك كومعاف كرديا كراللدكومعاف كرف أوراحسان کرنے والےلوگ بسند ہیں۔

میں نے بھی اللہ کی رضا کے لئے معافی وی کہ يوم حشر بجھے بھی اللہ ہے معانی کی ضرورت ہے اگر میں لوگوں کومعاف کرنانہیں سیکھوں گی توانلہ کی ذات بھی مجھے معاف کیے کرے کی پھراحیان کا بدلہ تو احسان بی ے۔ اور معاف کرنے والے لوگ ایجھے ہوتے ہیں۔"

میں سسرال آئی ریمان کس کام ہے باہر محے تو ساس کرے میں آئیں اور میرے سر پر شفقت بجرا ہاتھ بھیرتے ہوئے گویا ہوئیں۔'' بہو میں اپنی ساری غلطیوں اورزیاد تیوں کی معانی مائمتی ہوں، میں نے کافی غور کیا اور پیربات میرے دل میں بیٹھ کئی کہ واقعی میں نے تعبارے ساتھ زیادتی کی تھی \_ بهو مجھے معاف کردو۔''

معانی نہ ماللیں اور میں نے دلی طور برساری باتیں بھول اوراس کے ساتھ عی آ واز آ نابند ہوگئی۔ محتی ہول ۔ جوہوہ تھا وہ ہوگیا اورا گرکوئی بات ہے تو میں نے قلبی ل**گا**ؤ کے ساتھ معاف کردیا ،میرا اللہ بھی

معاف کردے۔''

یون کر ساس نے میرے ماتھے کا بوسد لیا اور بولیں ۔"ببوکل مجے سے میں مجھ سورے اٹھ کرناشتہ ہناؤں گی مہیں پریٹان ہونے کی ضرورت نہیں۔اگرتم ے ریجان کوئی روتھی سوتھی بات کرے تو جمعے بتانا میں اس کے کان تھینچوں گی۔ بیٹا ہے گھراب تمہاراہے ،سویٹ ہمی چی جائے گی اور میری زندگی کا کیا مجروسہ''

بين كر من بولى-"الله آب كوصحت دے آپ فکرند کریں گھر کے تمام کام ہم ل کرکرایا کریں گے ، یہ کھرہم سب کا ہے۔جب سب ایک دوسرے سے محت كرتے ہيں تواللہ بھي خوش ہوتا ہے۔''

ساس نے مجرم ریس پرشفقت سے ہاتھ مجھرا اور ڈھیرساری دعا تمین دیتی ہوئی کرے ہے بھی تئیں۔ ماس کے جانے کے بعد میرے سامنے میز برایک کارو نمودار بوا اس پر نکھاتھا۔"میری بات غور ے سیں میں نے جو بھے کیا وہ آپ کی ساس کو مبق علمانے کے لئے ،آپ کی ساس کے دماغ ہے آپ کی برائی اور بدسلوکی کو کھر ج کرتکال دیا ہے اور ساتھ بی ساتھالیاست وا ہے کہ آپ کی ساس تاحیات آپ کی طرف اللي بهي شبيل الفاعتي بين في علي كا دوده

یاددلادیا ہے۔ محملوں دالا ڈرامہ بھی میں نے بی کیاتھا اور سویٹ کے سسرالیوں کے و ماغ میں ساری ہا تمیں میں نے وَالْ مُعِينَ اكراً بِ كَ سَاسَ زياده بِ ذياده وَ ليل مور مل نے آپ کو بہن کہا ہے تو آپ میری بہن ی رہیں گی۔ میں برطرح آپ کی حفاظت کرتی رہوں گا- مارا بیرا آم کے درخت برقائم رے گا اگر بھی سَى بات كى ضرورت چين آئے تو ميرانام" شالده ..... ید سن کریس نے ان کا ہاتھ بکڑا اور یونی۔ شالد، ' نے کریمن مرتبہ یکاریا، میں فوراً حاضر ہوجاؤں "آپ بردی میں میری ماں کی جگہ میں آپ مجھ ہے گی۔ اچھا اب میں چلتی ہوں آپ آرام کریں۔"



بحصر لينية محيئ من اس سكون سندواليس أستى كداب میرا تھر بھی سکون کا کہوارہ بن جائے گا۔ ترمیرے لئے تووه گھر پہلے ہے بھی زیادہ جہنم کدو بن گیا۔

میری ساس نے اپنی بٹی کے لئے بچھ زیور رکھا تفاكداس من سے جھكے نائب ہو كئے۔

ر بحان کے آئے ہی کھر میں طوفان آسمیا۔ میرے کمرے کی حلاقی لی گئی تووہ جھیکئے نجائے کہاں ے میری ڈریٹک کی دراز میں آ مجے جمکوں کا لمناتھا کے میری ساس نے میری پٹائی شروع کر دی اور نجائے مجصے اور میرے خاندان کو کیا پچھ سناڈ الا۔

ریحان کی آ تھوں میں اینے لئے شک د کھی كريش بالكل نوث كئ من رو تدروت يولني سوى -اعلى تميري آنكه كللي تؤميره ياس" معذر ت ' کاکارڈ بڑاتھا۔ میں خوش ہوگئی کہ ریحان کو بھی براعتبارة كيار مروه كمرب على موجود سيل تع من البين ديمين كي لئ بابرآئى تومير، ياؤل كي يج ے زمن نکل می کہ میری ساس ریحان سے مجھے چھوڑنے کا کبدری تھیں۔

من آیدیدہ نم پکوں کے ساتھ واپس ملت آئی۔ بیڈیرایک اور کارڈیٹراتھا جس پر لکھا تھا۔

''میرانام شالدہ ہے اورمیرانعلق توم جنات ے ہے۔آپ فکرنہ کریں ادرابیا عرہ چکھاؤں کی کہ سے برُه هيا تا حيات ڏيني اؤيت کو بھلا نه يائے گي ميں شروع ون سے آب کے ساتھ ہوئی زیادتی کود کھے رہی ہوس اوراب آب کے ساتھ ہونے والی زیادتی میرے بس سے باہر ہوگی ہے بس آب تھوڑے وقت کا انظار كرے۔ اپني والده كوآب بنے ورست راسته دكھايا آب کی ساس کومیں سیدھا کردوں گی۔''

مل جران رہ کی کہ ہے کون ہے کیے جاتی ہے؟ خلاف ہے، یہ کیسی دھمکی ہے اور ساس کے خلاف کیا ۔ اس طرح ج انے کی کیاضرورت تھی؟" كياجائ كاراجا كك يبلا كارذ عائب مؤكيا اورايك اور كار ڈو پال نمودار موااس برلكھاتھا۔

"آپ کے کھرکے لان میں جوآم کا ورخت ہے جارا اس پر بیراہے، جب آپ کی شاوی مولی تو آپ جھے اتن پیند آئیں کہ میں زیادہ وقت یہاں ارنے تھی میرا کوئی بھائی بہن نبیس اس کئے آپ مجھے اپن بہن مجمیں۔ آپ نے کھانا جیں کھایا میں كَعَا بْالْأَلِّي مِولَ \_''

جب میری تظر سامنے میزیر برای تووہاں کرم یریانی اور رائت برا اتفاریش کھانے لگی۔

جب کھا کرفار نے ہوگئی توسب برتن اور کھانا نائب ہوگیا میں بستر پرلیٹ تکئی ادرساتھ ہی مجھے نیند

مبع حسب عادت 5 بع اتفی نماز را من کے بعدسب کی بسند کا تاشته بهایا اور تیمل برنگا کر کمرے میں واپس آتھی۔ س نے کھایا س نے نہیں جھے نہیں معلوم ۔ ندنسی نے مجھ ست کہا کہتم بھی کجھالو۔

اور پھرای دن ریحان بھھے میری امیر کے گھر چھوڑ گئے۔

میرے بیچے میری ساس نے میری نتدی مثلی

میری تندیک سرال والوں نے اسے منتنی بر کولئہ كاسيت ويا مرا كلے وان عن وہ سيت نجائے كمال عائب ہو گیا اورسوی کے سرال والوں کونجانے کیسے اس کی خبر بولٹی۔ دہلوگ بھی بجیب وغریب باتش بنانے سکے۔

ایک ون اُجا تک سویل نے کسی کام سے ایل ای کی الماری کھوٹی تو اس میں کپڑوں کے درمیان سیٹ يراو كيدكر جيران روكل اس نے زور سے اپني مال كوآ واز وی ریحان اوراس کی ماں دونوں کرے می آ سکتے۔

مان این الماری میں پڑا سیٹ د کھے کر حیران رہ سنَّىٰ سويِّن اپني مال پر جلاسنه لکي که' آپ کوسيث اتنا ادراب سرکیا کرسکتی ہے، جب میراشوہری میرے پندھا تو بھے سے کہدیش میں خوددے دی آپ کو

ر بحان ممری سوج میں ڈوب سکتے اب انہیں اپنی منظمی کا احساس مور ہاتھا اوران زیاد تیوں کا بھی

Dar Digest 260 January 2015



## پراسرار سابیه جاعزیبعہای-کراچی

خود غرضی مطلب پرستی اور لالج نے اسے اندھا کردیا تھا، غرض شناسی کو وہ فراموش کرکے ملك دشمنوں سے جاملا مگر وقمت كما آهمني ينجه آهسته آهسته اس كي طرف بڙه رها تهاكه پھر اچانك اس كى گردن پھنس گئى۔

ول ود ماغ ہے محونہ ہونے والی عبر تناک ، حیر تناک ، خوفناک اور دل مرفتہ کہائی

50 سسالمه باريش سلامت خان أني آخم سالہ بنی شہزاز کے ساتھ دریا کے تنارے کو اتھا۔ سی صادق کا وقت تھا وریا کے کنارے ان دونوں کے ملادہ کوئی اور ذی گفس موجود نه تھار سخت سردی کے اس موجم میں ان دونوں باپ بن کا اس دریائے کتارے موجود ہوتا جیران کن تھا۔سلامت خان کے چیرے پر محالتی گھاٹ کے اس قیدی کی طرح عمرے میں ایک وقع کے تاثرات تھے جس کے ملکے میں بھائی کا پھندایر ابوابواور کسی بھی کہے جااد ليور المنضخ والامو

شالى علاقه جات من واقع دوردراز كا وو كاول لالی تھا۔ جہاں جہانگیرخان اس علاقے کابلا شرکت وغيرے مالك تفاء يبال حكومت كاكوئي خاص كنفرول نه تقارعلاق كتام فيلع جهاتميرفان فودى كرتا تعاراس علاقے میں صوبائی اسمبلی کی سیٹ اس کی خاندانی سیٹ تھی۔اسلحہ اس علاقے کا زبور تھا۔ جہاتگیرخان تعلیم کا سخت مخالف تفاراس علاسقے میں کوئی بھی اسکول یا تعلیمی ادار ہیں تھا۔ دوجار باریبال حکومت نے سرکاری اسکول بوائے بھی لیکن جہاتمیر خان کے حکم بران اسکولوں کی عمارت ڈھادی گئی۔

خان كالمتشى تماية شادى كدس سال بعد شبناز نے جتم ايا يہ توسامت خان کا ہم و خوشی سے ممل افعا۔ اس کے دوسر بسال اس كحرينا بواجس كانام عليم خان رهما سکیا۔ بیٹا ہوئے کے باوجود سلامت خان اپنی بٹی کو جان مصناوه جابتاتها اس كى برخوابش بورى كرتا تعا

این عرک یانجویں سال شہناز نے اسے باب ے خواہش ظاہر کی کہ وہ پڑھنا جا جتی ہے اس کی خواہش جان كرسلامت خان بعونيكا روكيا وه جانباتها كداس طالبة من عليم كى بات كرماى جرم ب اور كار جها تكييرخان لؤكيول كي عليم كالوائتيا أي تخت مخالف تعابه ايك طرف جباتميرخان كي دہشت اعصاب برحاوي تعي تو دوسری طرف بنی کی خواہش ویمی نظرانداز کرنا اس کے کئے ہمکن تھا ووخودی بمشکل میٹرک تک پڑھ بایا تھا۔ لیکن پیعلیم بھی اس نے شہر میں اس دور میں حاصل کی تھی جب اس کے والد روزگار کے سلیلے میں شمر مکئے تھے اورویں قیام کرے انہوں نے سلامت خان اوراس کی

سلامت خان کے جوان ہوتے عی دہ دالیں گاؤل اوث آئے۔ملامت خان کی شادی کے دوسرے سال اس سلامت خان کی میمناز اکلوتی بیٹی تھی۔وہ جہا تگیر سے والداور چوشے سال اس کی والدوو فات پاکٹیں۔

Dar Digest 262 January 2015

جلدی کروسورج نکلنے والا ہے۔" کارندے نے بیلا کر کہا اوراسے وارتک ویے کے لئے ہوائی فائر کیا، وورریاکے كناري كعزى شهبنازى طرف يؤهاجواس كى طرف ديكي ر ہی تھی، شہناز کی نظروں میں حسرت ویاس ، بے بیخی موت کا خوف اور بہت بچھ تھا اس کی سوالیہ نگا ہیں کو یا اسے باپ سے پوچوری تھیں کہ "کیاایک باب اپی بنی کو خودا بے ماتھوں سے موت کے مندمیں دھکیل سکتا ہے۔ مجرسلامت خان نے اپن بھیکی ہوئی آتھیں جمینچیں اور بیٹی کودریا میں دھلیل دیا، دہ دریا کی سرکش اہروں مس جاگری اور نگاہوں سے اوجھل ہوگئ، اس کا ہم زندگی ہے جو گر گئ کی طرح رنگ برلتی ہے۔ اس کا ہرلحہ مختلف ہوتا ہے آبک ہی وقت میں کی کے کھرے میت اٹھ رہی ہوتی ہے اور کسی دوسرے کھر میں خوشیوں کا رفعل ہوتا ہے شيبناز سلامت خان كى صرف بني عى نبيل جكر كا كوشه تھی۔"اے لوگوا کیاتم اس باپ کادکھ جان سکتے ہوجس نے خودات باتھوں سے ای بیٹی کوموت کے گھا المارا ہو۔

☆.....☆.....☆ آ کو کلتے على اس فے ادھرادھر ديكھا مراس مایوی ہوئی اس دبیر اندھیرے میں اے مجھ دکھائی نبیس وے رہاتھا وہ اپنی جکہے اٹھا ادرا ندھوں کی طرح نمول مول كرآ بسندآ بسند چلنے لكا۔ برطرف كرد وغبار اور وهول ی جی ہوئی تھی دہ دیواروں کے ساتھ چتا ہوا آ کے برحتا ربا \_جلد بی اے اندازہ ہو گیا کہ بیالیک وسیع وعریض کرہ ے۔ کانی دریک ادھرادھر مہلنے کے بعدوہ ایک جگہ تک كربين كيا۔ اور يكسوئي سے سوچنے لكا كدوہ يهال كيے بنجا نیکن اے کچھ یا زمیں آیاوہ میرنگ بھول چکا تھا کہ وہ کون ہے؟ اور يہاں كيے بينجا؟ اس كے ذہن ميں ماضى كى بادداشت كى رق مك موجود ندهمي كجهدريك بين ريخ کے بعدال نے دیواریں دوبارہ ٹولنی شروع کردیں۔اس کی آسمیں آئی در میں اندھیرے سے مانوں ہو چکی تھیں اور کھے وحند لے وحند لے وبواروں کے نفوش وکھائی دين لكي تفي

کانی دیر تک ٹیلنے کے بعد وہ دوبارہ تھک

بارکرایک دیوارے فیک لگا کر بیخے گیا۔اور سوپنے لگا۔" وہ

اون ہے اوراہے بیال کس نے قید کیا؟ شاید بہال کوئی

ہوجو جھے اس قید تنہائی ہے باہر نکالے۔" یہ سوچنے ہی وہ

زور زورے شیخنے لگا۔" کوئی ہے؟" لیکن اس کی یہ آواز

مرے کے درود بوارے تکرا کردوبارہ اس کے کالول

ہے تکرائی، اس نے وحشت کے عالم میں اپنے مرکاعقبی

مصد بوارے کر ایااور دروکی ایک شدید براس کے بورے

وجود میں سرایت کر گئی اس نے دونوں ہاتھوں ہے اپنا

رہین ہم گیا تھا۔ کویا ہے ہوئی ہونے سے جوخشک ہوکر بالوں

میں ہم گیا تھا۔ کویا ہے ہوئی ہونے سے پہلے اس کے

سر پر چوٹ گئی تھی وہ وحشت کے عالم میں کافی ویر تک

میں ہم گیا تھا۔ کویا ہے ہوئی ہونے سے پہلے اس کے

مر پر چوٹ گئی تھی وہ وحشت کے عالم میں کافی ویر تک

اندهرے میں جو شام کا اغدازہ کون کرسکا ہے اچا کہ اسے بندلی میں تکیف کی شدید ترین احساس ہوا۔ ایسا لگا جیے کی جانور نے اس کی بندلی میں اپنے فرسکے دانت گاڑد ہے ہوں اس نے گھرا کرآ تھیں کول دیں ہے ایک بی بندلی میں اپنے دانت گاڑد ہے ہوں اس نے گھرا کرآ تھیں کول دیں ہے ایک بی جسامت کا خونوار پویا تھا۔ جواس کی بندلی میں دانت گاڑے ہوئے تھا۔ ای ہم کے تمن چار اور جو ہا اس کے تریب ہی موجود تھ، کھی اندھر سے اور جو دا ہاں ہو ہوں کی جسکی آ تھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں ۔ بی کی جسامت کے خوف ناک چو ہے اس کے باوجودا ہاں چو ہوں کی جسکی آ تھیں صاف دکھائی دے رہی تھیں ۔ بی کی جسامت کے خوف ناک چو ہے اس کے اردگر دہم ہونا شروع ہو تھے تھے۔ اور ہش ہش اس کے اردگر دہم ہونا شروع ہو تھے تھے۔ اور ہش ہش ہو گھا۔ جو ہے بدک کر چھیے ہے۔

ابھی اسے کھڑنے ہوئے چندی کیے گزرے
سے کہ پاؤں کے انکوشے میں تکلیف کا شدید ترین
اصاس ہوااس نے چیخے ہوئے اپنا پاؤں جھٹکا چوہوں کی
تعدادرفتہ رفتہ برحتی جاری تھی ،ان کے دانت اس قد رتیز
اورنو کیلے سے کہا ہے اپنے پاؤں میں سوئیال می اتر تی
محسوں ہوری تھیں اس کے لئے بیا حساس ہی خوف تاک
تفاکہ وہ اس اند جیرے کمرے میں ان خونو ارچوہوں کی
خوراک بن جائے گا۔

Dar Digest 265 January 2015

سلامت خان نے شہر سے کیابیں لاکر بنی کویژهانا شروع کیا۔وہ انتہائی و بین بچی تھی اس کا حافظہ بهترين تفاروه ابناسبق اس طرح يادكرني كد تحويا المصبق كوكلول كربلا دياحميا ہو۔ آئھ سلاكي عمر تك وہ ائي ذہانت کے بل بوتے برای مقام پر پہنچ چکی کے سلامت خان کوخود بھی جیرت ہوتی تھی۔

سلامت خان جب شہرجا تا اس کے پڑھنے کے الني بجول كرسا في اوراخبارات في تاراك روز ردہ ایک کالی باب کے پاس لائی اور بولی۔ "بابا می نے كہانی لکسی ہے۔'

سلامت خان نے جب اس کی تکھی ہوئی کہانی برمى توسششدرره كمارابيا لك رباتها جي بدكهاني كسي بچی نے تبیں بلکے کسی رائٹر نے لکھی ہو۔سلامت فان نے وہ کہانی شہر جا کر بوسٹ کردی۔ جوا مطلے بی ماہ رسائے مي شائع ہوگئے۔

شهبازاین کهانی شامل اشاعت و کچه کر بردی خوش ہوئی چروہ اکثر اس رساملے کے لئے تکھنے کی۔ ایک روز اس نے استے علاقے کی کہائی لکسی کداس کے علاقے میں بچوں اور بچیوں کے تعلیم حاصل کرنے پریا بندی لگادی مستمنی ہےاور صنف نازک کو کمتر مخلوق سمجھا جاتا ہے اور پھر اس نے اسین ساتھ کھیلتے والی بچیوں کوائی دری کتابوں ے پڑھانا شروع کردیا۔

علم کی روشنی پھیلانااس کا نا قابل سعانی جرم تغبرا۔ اس جرم کی اطلاع سنتے ہی جہانگیرخان آگ مگولا ہوگیا۔ ملامت خان کوڈ ہرے برطلب کرلیا گیا۔" سلامت خان تہاری بنی نے وہ حرکت کی ہے جوآج تک ہارے علاقے می کاری نے بیں کی میں لگتا ہے کہ بیگاؤں کی دوسری لڑکوں کیمی خراب کرے کی اور گاؤں ک بدنای کاباعث ہے گی ۔اس کئے بیرانکم ہے کہ جونے

جہانگیرخان نے برحی سے علم دیا۔

بالقول سے مارسکتا ہول۔"سلامت خان ترم بالقا۔ "تو چر ہمارے ملم برتمہارے بیٹے اور بینی کوتم سمیت مارویاجائے کا ۔" جہانگیر خان سائپ کی طرح پھنکارہ اس کے علم براس کے کارندے سلامت خان کے بيغيسليم خان كواى دفت اس كے تحريب الحالات، ده معصوم بجية رك مار سيروو ياتقار

"سلامت خان سورج نکلنے سے پہلے میرے علم برعملورا مربونا جائب ورندتم بني كساته بيني سيجمى باتحددهوميموسي "جبانكيرخان في فيصلدكن الهج مين كها اور سلامت خان خاموثی ہے اس کے ڈیرے سے بابرنكل عمياءوه جاشاتها كهاحتاج فعنول بابساب بینے کی زندگی بیجائے کے لئے بٹی کی قربانی وی تھی۔اس ک بیوی ساری رات رونی رای منع پایج بیج کے قریب اس نے بنی کو دیکایا اور وریائے کنارے کے آیا۔اس کے تحمر کی تقرانی پرمعمور جہانگیر خان کا ایک کارندہ بھی اس س يكه فاصل برا أعل تعاسع كعرا تعا

"بَاإِجَالَ آبِ مِحْصِ ماردوكَع؟"وه معصومانه انداز میں اون اور سلامت خان کوایسالگا جیے کسی تے اس کا ول منتمى عب د بوج كرمسل ذالا مو- وه با اختيار مني سے ليت أروسة لكار

"بابا جانی آپ عی تو کہتے تھے کہ قم اورخوشی انسان کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بڑے سے بڑے دکھ كومبرول سيسبناجات - الرميري موت سي آب كى اور بھائی کی زندگی چی ہے تو جھے کوئی عم نہیں۔ ' وہ معصوم بى اى عرسى بده كريدى بالتي كردى مى -

اورسلامت خان كاول عم ست پھٹا جار ہاتھا ہے ہے بسی کی انتہائتی وہ اینے جگر کے گوشے کوخود ہی موت کے منه من وهليلنے كے كئے مجود تعار أكر اليان كرتا توجها كلير ے پہلے اسے تم خود اپنے ہاتھوں سے اس دنیاس سے جان سے مارڈ النا۔ لیکن بٹی کو بھی خود اپنے ہاتھوں سے رفصت کردو۔" خان اس کے بیٹے اور بیوی کے ساتھ ساتھ شہناز کو سی

بجرا موادرياس كسائن تقاقريب ي جماعم "سردار ش كيس اين چول جيس بي كواييه فان كا كارنده رائقل الخاية كفرا تعار"سلامت غان

Dar Digest 264 January 2015

رائے میں آنے والے پھرے تفور کھا کر گرا اور کراہے جوتے جیے بی افغانو مششدرد و کیا۔

أزكى عائب متمى بياليك ومران بهازي علاقه تفا عارول طرف بريال عى بريالي فى دوردورك كى انسانى آبادی کا نام ونشان ندها چیراوردیار کے ورخت ولکش مناظر پیش کررے تھے کیکن وہ ان سب سے بے نیاز سوچ ر ما تقا ك الرك كرال كل كرال عن ؟ كبين اس عمارت من دوباره توطبیں جلی گئی؟ نیکن وہ تھی کون؟ اوروہ خود کہاں ہے اوركون ب؟ اوراس عارت كے تبدخانے مل كيے بنجا؟ جہال خون خوار چوہے موجود متھے۔" لا تعداد سوالات اس كيذبن عن الجررب تع

کچھ دہر چلنے کے بعدوہ تھک کر ایک چیڑ کے ورخت سے فیک لگا کر میٹ کیا اور اپنا جائز ہ لیا،سر کی چوٹ کے علاوہ جم میں جگہ جگہ چوہوں کے کانے سے زخم برط بيك سف اورشديد تكايف بورى لهى اس في سوچة سوچے بے خیال میں اپنے گلے پر ہاتھ پھیرا تو اس کے باته من ایک عمیب ساخت کالاکث آسمیا جوایک سنبری چین سے تسلک تھا۔اس نے چین کا کم کول کرلاکث نكالا بدعام لاكث معتلف عجيب ساخت كالقدرك ابھار والا لاكث تقاريس كے عقب من كمرى كى سوكى ے مشابہ نھا سابٹن تھا۔اس نے الجھے ہوئے ذہن ہے لأكث كود يكها أور بكر ودباره لاكث كلي من بكن ليا اور کرتے کی سائیڈ کی جیب سے برس نکالا ایک فانے میں توہراروں کی رقم تھی جبددوسرے خانے میں ایک تصور تھی ۔اس نے تصویر پرس سے نکالی اے تصویر و کھے کر جرت کا ایک اور جھٹکا لگا تصویر میں وہ ایک لڑک کے ساتھ موجود تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔

سب سے زیادہ حمرت کی بات سیمی کہ بیدو می لڑکی تھی جس نے اسے تبدخانے ہے آزاد کردایا تھا اورا پنانام تھا،ویں اسے اس کے ماضی کے بارے میں بتا تکی تھی۔ میکھ دیر آرام کرنے کے بعد دو اٹھا اور پکی سڑک پر چلنے نگا کانی در بعدوہ کی سڑک پر پہنچا تو کانی تھک

چاتھا۔ اس لئے وہ ایک طرف ستانے کے لئے میٹو گیا۔ میجهدر بعداے دورے ایک مسافروین آتی دکھائی دی وہ اٹھ کر کھڑا ہوگیا اس وقت اس کی نظر سڑک کنارے نصب ایک جھوٹے سے بورڈ پر پڑی جس پرعلاقے کا نام لکھاہواتھا۔ وین کے قریب آئے عی اس نے اشارے ے وین کواشارے سے روکا۔خوش مستی سے وین میں ایک سیٹ خالی تھی جو کھڑ کی کے ساتھ تھی۔ میچھ در بعد کنڈ بکٹراس کے قریب آیااس نے خاموجی ہے سوکانوٹ نكال كركند يكثر كى طرف بره هاديا\_" كهال جانا ہے؟" سنڈ بکٹرنے یو جھااوروہ سوچ میں پڑ کیا کداب اسے کیا بنائے کہا ہے کہاں جانا ہا ہے اواپنانام تک یادند تھا۔

'' میں نے یو چھا ہے کہاں جانا ہے؟'' کنڈ یکٹر ئے جھنجھلا کر تیز کہجے میں پوجیعا۔

" گاڑی کبال تک جائے گی؟"اس نے یو چھا۔ " فیض آبادا اڑے تک ۔" کنڈیکٹرنے جرت ہے اسے و کھتے ہوئے کہا۔

" بجھے بھی وہیں جاتا ہے۔" وہ جواب دے کر كفرنات بابرد يمضاكار

"كُتَّابِ كُسكامواب؟" كند يكثر بروبروايا\_ فيفن آبادايك بررونق علاقه قعاء أيك ميئر وريسر ک شاپ برنہائے کے بعد شیو کرواکر باہرانکا اورایک اوسط درے کے ہوئل پر کھانا کھایا، یرس می رقم موجود مونے کی وجہ سےاے اب تک کوئی دشواری پیش نیس آئی تقی لیکن چوہوں کے کافنے ہے جسم میں بخت تکاف ہوری تھی، ہوئل سے کھانا کھاکر باہر نکا او کھے تی فاصلے پاس کی نظر ایک ممارت بر پری در بد ایک برائویث استال تعاراس كے قدم باطنيار استال ك مارت ك طرف استنے کے بارکگ اریا کے قریب پہنچے ی وہ بے ا نعتیاررک سیا- کار می ڈاکٹروں والا گاؤن سینے ایک لڑکی كرن يتاياتها \_كوياس كاس الرك سے كوئى ندكوئى كمراتعلق سوار مورى تھى، يدوى لاكى تھى جس نے اسے جومول والے تہہ خانے ہے بیایاتھا اوراہنا نام کرن بتایاتھا اورکرن کی تصویر مجی اس کے برس میں موجود می جس میں اس نے کرن کا ہاتھ تھام رکھا تھا محویا کرن اور اس کا

ر سیرهیاں چرھ کراڑی کے قریب جا پہنجا۔ دروازے سے
باہر نظتے ہی وہ ایک دوسرے کمرے میں بیج بچے تھے۔ یہ
کمرہ سائٹ آلات اور مخلف قتم کے جاروں سے بجرا
ہواتھا۔ جن میں محلول بجرا ہوا تھا۔ ایک طرف بوی ی
لکڑی کی الماری تھی۔ سائے ٹرالی پرکمپیوٹر رکھا تھا۔ وہ
مرے سے نگل کرکوریڈور میں واخل ہوئے، اڑی نے
مرے سے نگل کرکوریڈور میں واخل ہوئے، اڑی نے
ایک کرے کا دروازہ کھولا اور ہولی۔ ''اس کمرے ش طے
واؤ اندرالماری میں سے کپڑے ذکال کر پہنواور جلدی باہر
واؤ اندرالماری میں سے کپڑے ذکال کر پہنواور جلدی باہر
وہ کمرے میں راخل ہوا ماز دسامان سے آ داستہ

المراف می سینگروں فی جری تھا بیاروں فی باند تھا المراف میں سینگروں فی جری تھا بیال تھی جنہیں دیکھ کا حوات کی اس جنہیں دیکھ کا حوات کا مواد دیکھ کا حوات کا مواد دیکھ کا حوات کی دورود در تک تام و فٹان نہ کا اور کا دورود در تک تام و فٹان نہ کا ایک کا دورود در تک کا مواد دیکھ کی دواس مرک پر چلنے گئے۔ "تم کون ہواور جھے بیال کی دواس مرک پر چلنے گئے۔ "تم کون ہواور جھے بیال کی دواس میں گئے ہاد کوں بیال سے گزردی تھی کہ چنوں کی اور کی کا داری کو گئے کا داری کو گئے کا دواس دیا لیکن کی گا داری کر ہم تک جا کہ جا گئے ۔ "لڑی نے جواب دیا لیکن دواس سے مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران دواس سے مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران دواس سے مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران دیران کو کی کے جا کہ واس سے مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران دواس سے مطمئن نہیں ہوا بھا اس دیران کی کا کام اور پھر اس عالم کی کو کئے جا کہ کون سے کرے میں الماری میں لیکن کی کو کیسے پت چا کہ کون سے کرے میں الماری میں کہڑے سوجود ہیں دوا بے خیالی میں سوچتا ہوا جا رہا تھا کہ

وہ زندگی بچائے کے اس کمرے می ایھر ادهم بھاگنے لگا۔ جہاں جہاں وہ بھاگا چوہے تیز رفاری سے ال کا پیچھا کرتے اور جہال وہ رکا چوہ اسے محیر کرانی وانت اس کے پاؤل میں گاڑنے کی کوشش كرت مسلل بهامي ريخ يه الكارانس وعوكني ك طرح چلخ لكا اوراعصاب جواب ديين على تنه، آخركب تك ده تنباان چوبول ست (تا بيدسية وعريض مروال كى قبرين والاتقار بها كت بعا كت بلا خروه تفك ہاد کر گریٹا اس کے گرتے ہی چوہوں نے اس پر یاخار کردی اورجگدجگدے اس مے جم من چھید کرنے سلگے۔ دو جان بچانے کے لئے اتھا بھا گا اور تھک بار کردوبارہ گرجاتا۔ چو ہاں کے پورے جود پراحاط کر بھے تھے۔ موت ادرزندگی کے درمیان فحول کا فاصله تھا۔ سينكر ول خونخو ارچو مول ست جان بجاما مشكل بي نبيل مامكن بھى تھااس نے كئى چوہوں كواست پاؤل سے كالاس کے باوجود ہوے اس کے جم عل سوراخ کرنے ک كوششول من معردف يقرفون كى بوندين جكه جكد ي کھال سے نکل رہی تھی۔ انسانی خون کی بوچوہوں كومشتعل كرچكاتهي زندگي كي خوا بهش نے اس كے بياس وب حركت جم من ارتعاش پيدا كيا اوروه دوباره الله كركه الوكيابه

ای وقت چرچاہٹ کی آ واز سائی دی ہے کہ ایمٹ کی آ واز سائی دی ہے کہ دروازہ کھلا ہواور کمرے میں روشی درآ گی ال نے سراخیا کر دیکھا تھا اس نے سراخیا کی کھڑی کی جس نے میک تمال کی پہنی رکھا تھا اس کے عقب میں دروازہ کھلا تھا دروازہ کھلنے سے درشی اعروز آ گی تھی۔

میں دروازہ کھلا تھا دروازہ کھلنے سے درشی اعروز آ گی تھی۔

دوفرش میں ہے سوراخوں میں گھنے گئے۔

ووفرش میں ہے سوراخوں میں گھنے گئے۔

آ واز میں ہو چھا۔

آ واز میں ہو چھا۔

کی مترخ آ واز میں ہوئی۔ اس کی آ واز بھی ای کی طرح اور کی مترخ آ واز میں ہوئی۔ اس کی آ واز بھی ای کی طرح اور کا پھی ای کی طرح اور کا پھی ای کی طرح اور کی تھی اور کا پھی ای کی طرح اور کا پھی ای کی طرح اور کا پھی ای کی طرح اور کی تھی ای کی طرح اور کی تھی اور کا پھی ای کی طرح اور کا پھی ای کی طرح اور کا پھی ای کی طرح اور کی تھی اور کا پھی ای کی کا طرح اور کی تھی اور کا پھی ای کی طرح اور کا پھی تا گوں سے کے جمعورت تھی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کے جمعورت تھی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کے جمعورت تھی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کے جمعورت تھی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کے جمعورت تھی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کے جمعورت تھی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کے جمعورت تھی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کی جمعورت تھی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کے دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گھی کی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں سے کی دو آ کی بڑھی ای کی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں کی دو آ کے بڑھی ای کی دو آ کے بڑھا اور کا پھی تا گوں کی دو آ کے بڑھی ای کی دو آ کے بڑھی دو آ کے بڑھی ای کی دو آ کے بڑھی دو آ کے بڑھ

Dar Digest 266 January 2015

قدرجرت سے بھے، کھیرہ ہو، کہاناں کہ ہم دونوں کے النے ابھی ی دوکپ چاہئے لے آؤ۔ ویٹراس طرح تیزی سے دہاں سے بہنا جیسے اس نے آمن سے دوپ میں کوئی بھوت و کھے لیا ہو۔ کھے دہر بعداس نے ٹرے میں دوکپ جائے لاکے ڈرتے ڈرتے ٹرے آصف کے سامنے رکھ کرواپس لوٹ گیا۔

" ہاں تو میں کہدری تھی کہ ہم دونوں کا دل کا رشتہ ہے حادثانی طور پر ہماری ملاقات ہموئی تھی اور ہم ایک دوسرے کو چاہئے گئے اور مجرایک حادثے میں تم یادداشت کھو بیٹھے۔"

" بیسب کیے ہوا بھے تفصیل سے بتاؤر" اور ہال میں مجائے۔ اور ہال تم جائے ہوا ہے کا مندی ہورائی ہے۔ " آسف نے جائے کا محوزث لیتے ہوئے کہا۔

''نی لوں گی اتی جلدی بھی کیا ہے۔ ایک منت تم یہیں بیٹھو بچھے گھر ضروری کال کرنی ہے۔ اپنا موبائل نون میں گھر پر بھول آئی ہول۔'' وہ بولی اور کری ہے اٹھے کر ایک طرف بڑھ گئی جبکہ آصف اپنے بارے میں سوچتے ہوئے جاتے ہینے لگا۔اے گئے ہوئے کانی دیر ہوپھی تھی اوردہ اب بکے نہیں لوٹی تھی۔

آصف اپنی جائے کی چکاتھا جبکہ کرن کے گئے موجود دوسرے کپ میں جائے بنوز موجود تھی۔ چند سنے مزید انتظار کرنے کے بعد اس نے اشارے سے ویٹر کوبلایا۔"جی سر۔" دہ قریب آ کرمود ہانہ لہجہ میں بولا۔ "میری خاتون ساتھی فون کرنے کا دُنٹر پرگئی تھیں

یری کا وی میں کا وی کرے کا دستر کرد کھاہے۔'' اب کی نبیں کو نبی کیاتم نے انبیں کا وُنٹر پرد کھاہے۔'' ''سرآپ اکیلے ہی اس ہوئل میں داخل ہوئے متھاوراس میز پر ننہائی میٹھے تھے۔ جب آپ نے بجھے دوکپ بیائے کا آرڈر دیا تب بھی میں حیران تھا اس دوران آپ اکیلے عی با تمی کئے جارے تھے۔'' ویٹر نے

ڈرتے ڈرتے کہا۔ ""تم کیا بکواس کررہے ہوکیاتم نے جھے پاگل ہجھ رکھا ہے میں کرن کے ساتھ اس ہوئل میں داخل ہوا تھا

رھا ہے کی برن مے من ھال ہوں میں وال ہوا تھا اورتم ہے جائے لانے کوکہا تھادہ اب تک بیرے ساتھ تھی

اورتم کبدر ہے ہوکہ میں اکیلاخود ہے باتیں کررہاتھا۔ 'اس کی آ واز بتدرت بلند ہوتی جارتی تھی اردگرد بیٹھے دوسر بے لوگوں نے چونک کرآ صف کودیکھا جبکہ ویٹراسے تاسف مجری نگاہوں ہے دیکھے رہاتھا۔

آصف نے بل ہے کیا اور ہوگل ہے باہر نگلا اے بھوئیں آرہا تھا کہاں کے ساتھ کیا ہورہا ہے ہمران نے اس کا نام آسف حسین بنایا تھا بھروہ کا وُئٹر ہے کال کرنے کا کہ کرگئی اور والیں نہیں لوقی ۔ جبکہ ویٹر کا کہنا تھا کہ آصف ہوئل میں تنہا ہی داخل ہوا تھا اس کے ساتھ کوئی خاتون موجود نہیں تھی۔ وہ جننا سوچتا اتنا ہی الجھتا کوئی خاتون موجود نہیں تھی۔ وہ جننا سوچتا اتنا ہی الجھتا کے اے ای اسپتال میں جانا ہوگا۔ بہاں اس نے کرن کودیکھا تھا۔

وہ وہاں سے سیدھا اسپتال جاہیجا استقبالیہ پرایک اسارٹ می کڑی موجود تھی۔"میں ڈاکٹر کرن سے ملنا جاہتا ہوں۔"اس نے استقبالیہ پرموجود کڑی سے اپنا معابیان کیا۔

''یہاں ڈاکٹر کرن نہیں ہیں۔''لڑ کی نے جواب دیا۔

اچا کے اس کی نظر کوریڈورے آتی کرن ہر پڑی اس دفت وہ ڈاکٹر دن دالے گاؤن میں ملبول تھی۔" آپ نو کہدری تھیں اس اسپتال میں کوئی ڈاکٹر کرن نہیں۔ وہ دیکھیں سمامنے سے ڈاکٹر کرن آ رہی ہیں۔" آصف نے انگل ہے اس کی طرف اشارہ کیا۔

" بیرکرن نبیس ڈاکٹرنرٹس میں۔"لڑکی ہلی۔اس اثناء میں وہ استقبالیہ تک بینی چکی تھی۔

آصف اس کی راہ میں حاکل ہوگیا اوروہ اے غصے ہے دیکھنے گئی۔'' اس روزتم ہوٹل ہے کہاں عائب ہوگئ تعیں اورتم نے جھے اپنانام غلط کیوں بتایا تھا۔'' آصف خفگی آمیز لیجے میں بولا۔

''مسٹر لگتا ہے واقعی تم پاگل ہو،اس روز بھی جب تم نے میراراستہ ردکا تھا ،تب بھی میں نے بھی کہاتھا کہ میں تمہیں نہیں جانتی اوراب پھرتم میراراستہ رد کے کھڑے

ون نهاوی رشته تعا۔

وہ گاڑی میں بیٹھنے ہی والی تھی کہ اس نے ریارا " کرین" اور اس کی طرف دوڑا تو وہ اے جیرت ہے و یکھنے لی۔" تم بجیے اس عمارت سے باہر فکالنے کے بعد كهال عائب بوكئ تعين -؟"

میٹر تمہاراد ماغ تو درست ہے۔اس سے پہلے مى ئى ئىلىمىيى مى دىكھائىيى اور بال ميرانام كرن ئىيى ۔" " بہ کیے ہوسکتا ہے؟ تم کرن بی ہو۔ میں تمبارا چره كيے بھول سكتا ہوں تم بى نے تو ميرى جان بيمائي تھى۔" «مسٹر لگتا ہے تمہارا ڈئی توازن درست نہیں بہتر یبی ہے کہتم اس استال میں وہی امراض کے باہرۋاكٹرسبيل مے ملودہ بہترين سائكلولوجست بيں۔"وہ منخ کیچیس بولی۔

"اگرتم كرن تبين تو ،جب من في تهيين كرن کہہ کریکارا توتم کیوں رکیس اور جھے مراکز کیوں دیکھا؟"اس نے ایل طرف سے دلیل پیش کی۔

"تم اگر یا گلوں کی طرح تمسی لڑکی کی طرف دوڑو اورات مادهوری کهد کریکاروسے تودہ رک کرجرت سے حمهیں ویکھے گی ،اس کامیمطلب تو تبیس کدوہ مادھوری ہے ۔اب میراراستہ چھوڑو مجھے دیسے ہی دیر ہور ہی ہے۔''اس في تند البي ش كما اوركازى ش بين كراست اسارت كياء ربورس كرك ياركك س بابرنكالي اور تيز رفاري س سیتال کے من گیٹ سے باہرنکل کئی۔

وہ اسے حمرت سے جاتا دیکھتار ہا اسے مجھنہیں رہاتھا کہ کرن اے بچائے سے کول افکار کردی ہے ۔اس نے اس کی جان بچائی تھی اور پھروہ اتن جلدی ا آباد كال استال على كيد آئيل كدروال اِ رہے کے بعد وہ اسپتال میں داخل ہوا۔ 0 میں موجود ڈاکٹر نے حمرت سے اس کے زخوں کا كياادراكك أتكشن لكاف كي بعد كحوميدين لكوكر

پریٹانی اوحق ہوگی اے رات بسر کرنے کے لئے جگہ درکارتھی اس نے ایک چھوٹے سے ہوٹل میں کرولیا اپنا نام تویاد میں تھا اسے جونام ذہن میں آیا کاؤخر پروہی بنادیا۔ اس نے تین جار روز ہوگل کے ای کرے میں كرّاره ميئه وه دن مجرادهم ادهر تحويتا ربتا اوردات كو آ كربوك كرك من من موجاتا وه جانا جا بتا تها كدوه كون ٢٠١٥ بركيا كزرى ؟ وهاس تهدخان في كيي پنجااورکرن سے اس کا کیارشتہ ہے؟

یا نجویں روز جب وہ ایک فٹ یاتھ پر سے كزرر باتفاكه است عقب سے جانى بيجانى نسوانى آواز سنانی دی۔ "آصف۔ "وہ مزااس کی پشت پر کرن موجود تھی۔ اس نے میکسی نما خوبصورت لباس چکن رکھا تھا ۔''تم؟''ال كرنے ہے اختيار لكا۔

"بان من اب يسل كفرے و يمين رموسك يا ہوال چلو سے یاد ہے۔ ہم نے ایک باراس ہوال میں ناشتہ كياتها يواوايك فائواسار بول كالمرف أنكل ساشاره كرتي بوئ شوخ ليج من بولي-

''اس روزتو تم نے اسپتال کے یار کنگ امریا میں مجھے پیچانے سے انکار کرویا تھا۔"

"على شاق كردى كى" ووبنس يردى ووال ك ساتھ چنتا ہوا ہول میں داخل ہوا اور ایک خالی میز کے قریب رکھی کری پر بیتھ گیا۔ کرن اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ " دوكي المحلى ي جائة ساة ؤ" ويثر كة بيب آت ى اى نے كبااورد بلا پتلاويٹرائے تيرت سے ديمنے لگا۔ "اب بتاؤ من كون جول؟ اور بيراتم يه كميارشته ہے تہاری تصور بھی میرے یاس موجود ہے۔ 'اس نے كرن كي آنتھوں ميں جعا تھتے ہوئے كہا۔

"من سنجيس بتاياتها كهيمرانام كرن ب-اورتم مّ مف مورة مف حسين اور بم دونون كادل كارشته ب " ومرياميرانام آصف شين ہے۔ "اس فيسوط ای وقت اے محسوں ہوا کد دبلا پتلا ویزاب تک کمڑا اے دو میڈیکل اسٹور سے ادویات خرید کرمڑک جیرت سے دکھ رہا ہے۔ آصف غصے سے دھا ڈا۔" اے ن كرتے الكا دن تواى طرح كرر كيا رات كونى مستركيا ميرے سريرسينگ نكل أے يى جواس

Dar Digest 268 January 2015

دستیاب قلائث سے اسلام آباد آنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ممرراجيل نے منع كرديا اور كہا كدوہ خود ہى ايك دوروز ميں آصف کولے کران کے گھر آ جائے گا۔

بھرواصف صاحب نے آصف سے بات کرنے ک خواہش ظاہر کی تؤراحیل نے موبائل فون آصف کے باتحد میں تھادیا۔" کیے ہو بیٹا اور کہاں رو گئے تھے ہم طانے نبیں کہ تہاری مشدی ہے ہم برکیا گزری بتہاری مال تؤون رات روتی رہتی ہے۔ "ان کے کہجے ہے بھی يبي لگ رما تھا كدوه بھى بات كرتے ہوئے رور ہے تيں۔ اً صف ترُّب الفا\_" ابور ... اب من آ حميا مول آپ فکر نہ کریں ایک دوروز میں گھر آ جاؤں گا بس چند شروری کام نمٹائے ہیں۔ "اس کے بعداس کی مان ئے اس کے ساتھ بات کی راحیل ڈاکٹر تھا اوراس اسپتال مين ويولى كردباتها جول أصف والمرزس عدا تها-اس کی رات کی ڈیوٹی تھی وہ رات کو اسپترال چلا گیا۔

مبع ناشتہ کرتے ہی آ صف نبلنے کے لئے گھر ہے باہر نکلا۔ خبلتے شبلتے اس نے سوحیا راجیل کی موجود کی میں ووبارہ واکٹرزمس سے ملوں۔اس کا فربن اب تک بیشنیم كرنے كوتيارتيں تھا كە كرن اورزش دو الگ ! لگ

سامنے سے ایک جیسی کوآتاد کھے کراس نے فیکسی کوہاتھ کے اشارے ہے روکا وہ اسپتال کے گیٹ ہے میمی فاصلے پر اترا۔ اورایک طرف کھڑا ہو میا۔ راحیل کی ڈیوٹی آف ہونے میں پھی وریقی۔ شایدابھی زش بھی وْبِونْ رِبْهِين آ فَي مَنى راس كااراده يهان آتے عن بدل مميا تقان نے سوچا جيے بى زمس آئے كى دوا سے روكے كااكروه افي بات ازى ربى تووه ا يده تصوير دكھائے كا جس میں دوآ صف کے ساتھ موجود تھی۔

آصف وہیں کھڑے کھڑے جب اکتامیا توارد كردكا جائزه لينے لكا استال كے كيث سے چھ فاصلے یرایک بغیر حیت والی جیب کھڑی تھی جس میں تمن اوباش ۔ دبانے نگا جیب اب تک سڑک پر دوڑرہی تھی۔ صورت افراد بين تخ اي وتت أيك طرف ب مهرال كارآتى دكھائى دى وہ اسپتال كے كيث برلمحہ بحركے لئے

آ ہتہ ہوئی ی تھی کہ اجا تک جیپ سے مینوں اوباش صورت افراد اترے اور چھم زون میں کار کے قریب چھ كئے ۔اب ان ميں سے دو كے ہاتھوں ميں يعل بھي نظر آرے تھے جوانروں نے شایدلباس میں چھیار کھے تھے اس ہے پہلے کہ وائی باتھ مجھتا وہ کارکا دروازہ کھول کرزمس كوبا بركعيبك كرجيب من دال تفي تقد

زُسُ مدر کے لئے مجیخ اور چلا رہی تھی ان کے باتعول میں موجود پسل کی دجہ ہے وہاں موجود افراد میں ے کئی کی ہمت نہ ہوئی کے زمس کو بیجائے کی کوشش کرتا ادهرموقع يرموجودا مفحركت على يا اورايك جطك ے آگے بڑھنے والی جیب کے چھے دوڑا۔ اور بھاگ کر تمحول میں جیب میں سوار ہو گیا جیب کے اندرز بردست تش مش شروع بو بیکی همی وه اگر جدایی یادداشت کهوچکا تفالئين شاير من ميں مارشل آ رب كا كھلاڑى رہ چكا تھا اس کے اس کے الشعور میں د بے مارشل آ رث کے داؤج خود بخو دسائے آئے گے اوراس کے ہاتھ یاؤں چلنے من أن المنير عن برباته وال كرمزاحت كي ايك پیعل بردارئے پیعل کا دستراس کے سر پرمارنے کی و خش کن آصف کی زوروار بیک کک اس کے سینے بریزی اورده و چنا مواجلتی جیب ہے کر پڑا۔

میدد کی کردوس نے آصف کی طرف بعل سیدھا کیا جی تھا کہ آصف نے اس کے پیعل والے ہاتھ یر ہاتھ ڈال دیا ٹر مرد با کولی چنی جوز صف کے کاب کی لوگو جھوتی ہوئی گزر گئی۔ آصف کا زور دار گھونسہ اس محف تے جڑے پر پڑا پھل اس کے ہاتھ سے نکل کیا۔

فائر کے بولناک دھا کے نے آصف کے حافظے كوبلادياا يا الايالكا جيم بيفائركي آوازوه يهليهمي تهيين من چکا ہے۔ ماضی کا مچھ حصہ اسے یاد آئے لگا ادھر تملیہ آور نے اس کی لھائی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اس کے ملے پر دونوں ہاتھ جمادے اور بوری قوت ہے اس کا گلا

ڈاکٹرزش خوف ز دہ ہراسال ی ایک طرف پڑی متمی ۔ جبکہ آصف کا دم تھنے لگا اور آ تھوں کے آ مے

الع ب راه جراع باري "بيتم كيا كهدرى بويتهارارويه ميرى تجهست گاڑی آئے بڑھادی اس کے استفسار پر آصف نے ہوش بابرب بمعي خودي ملتي مواور بمحى بيجان سا الكاركردين على آنے كے بعد كے تمام واقعات سناؤالے پرراجل ہو۔" وہ گرگٹ کی طرح رنگ بدنی کرن یا زائس کے نے اسے اس کے ماصی کے بارے میں بتایا۔ دوسيئر جمران تعابه راحیل اس کا تایازاد بھائی تقان کی رہائش اسلام "مسراب أرتم دوباره يرسدراسة على آية آباد من تمل العف كوالدواصف حسين ايك فيكشاكل ال تواچھاتیں ہوگا۔' کرن کا رویہ جارجانہ ہو گیا تھا۔ ان کی میں نیجر کے پوسٹ پر فائز تھے آصف ان کااکلوتا بیٹاتھا لفتگوب كم دوران چند وارڈ بوائ اورڈ اكٹرز بھى آ سے اورميذ يكل كالشوذ نت تها- يتهروز بهليآ مف في الي تھے۔ جو ممکن نگاہول سے آصف کو کھورد ہے تھے اس والدست مرى كموسف كي اجازت جاي ال كا كهناها كدوه سے پہلے کہ صورتحال کوئی علین رخ اختیار کرتی۔ آصف اسینے کا آس میلوز دوستول کے ساتھ کوہ مری گھو منے جارہا تنزى سے چانا ہواا پان ل سے باہر نقل گیا۔ ابر بورق بورق سبحدال كاموباكل فول يرآ صف ست دابط تقار يراس كاول اورد ماغ دونول سلك رب يقركر وري زكس پھراجا تک آصف البتد ہوگیا۔ ذھونڈ نے کے اس كرساته تصويراور بيش آن دالے واقعات ال بات باوجوداً صف كأكونَ سراعُ نبيل ملااس كا موباكِل فون بهي كالشاره كردب تحكداك كااوراس الركاكا كأن شاون مجرا أف فقارا أل ك والداس في عماش من يهال بهي آ يك تعلق بيكن كيابيال كي مجهست بابرتمار ستقے اور پیمر مایوں ہو کر واپس لوٹ گئے تھے۔ راحیل کے وہ کرن کے دوسیت سے ول برداشتہ موک ک يكنيك مطابق أمف كالمبس الميج من بهي تبين مونى كنادى مرجعكائ موچول بن حفرق جارباتها كد تی اور ند بی کسی انیز ک بارے می سیاتھا تو پھرز کس یا يريكول كى يريكابث سنة ال ك قدم دك شيئه اس رُن كَ أَن كَ مِن تُوتَعْدِيرِ يُونِ مُوجِورُ هِي أَ مف في ك قريب عي اليك سوزوك كارك بريك جرج ال تق المي كرن كُل تقوير بهي وهما لي أوردا حيل چونك عميا يه " ياريد ڈرائیونگ سیٹ پرایک اسارٹ سانو جوان بیٹیا تھا کار توواتي والمزرص ين عدر عدال من المار بلك رکتے بی وہ باہرانکا اوراس سے لیٹ گیا۔"آ صف تم سا پاتال ان بی فی ملیت ہے۔ان کے والدین کا ایک کہاں عائب ہو گئے ستھے، ہم اور پچا جان تمہیں کہاں حادیثے میں انتقال ہو چکا ہے۔'' ''وو بھی یمی کمہ ری تھی ٹیکن اس سنسان مگارت كمال مبين د هويمرت رسب- "وديو في جار باتحار "برتم ہوکون؟" آ مف نے اسے خود ہے بمشکل كتبه فائة ساى في محمة آزاد كروايا قاادر عمراى بحدہ کرتے ہوئے کہا اوردہ نو جوان اسے جرت سے فائیواسٹار ہوٹل کے باہر بھی مجھے وہی مل تھی۔ آ صف بولا۔ "آ صف ہوسکتا ہے تمہیں وہم ہوا ہوویہ بھی تم "أصف تهارا دماغ تودرست ہے تم مجھے ائی یادواشت کو بیشے ہوشا پر تمہاری دہنی حالت کی دہر نے سے انکاری ہو میں راحیل ہوں۔" ستة تم ال دوسرى لز كَى وذا كنزر من مجمعة بعضي بوين د دیکھوتم را جیل ہویا کوئی اور اصل بات سے کہ باتول کے دوران دو تھر پہنچ بچکے تھے۔ راحیل ي يادداشت كموبيضا بول-"آ صف في كها-كوالد حفيظ ما حب بهى تحريد تعرا ميف كوراجل ك " چلو كارى من بيفو كمريطة بين راست من ساتھ دیکھ کروہ بھی جیران ہو گئے۔ راجیل کی بہن جمیلہ بھی ى مونى ريى گى-"راحيل درائيونگ سين رينيج است ديكوركل الحي تقي راجيل في محريراً صف كي موجوده ولا اورآ صف ك فرنت سيث ير يضح عي ال ف وی حالت کے بارے میں نہیں بتایا، داصف صاحب کوآصف کے سطنے کی اطلاع کردی می انہوں نے پہلی

Dar Digest 270 January 2015

زون میں بائی روف میں ڈالااس سے پہلے کہ آصف ان سک پہنچا بائی روف ہیں ڈالااس سے پہلے کہ آصف ان سک پہنچا بائی روف ہیز رفقاری سے ایک طرف نکل گئی۔
از کی ایک طرف محری خوف سے کیکیاری تھی۔ ' ہے لوگ کو کیوں انوا کرناچا ہے تھے ؟''
آصف نے بوجھا۔

''آپ م ..... بجھے گھر بحک چھوڑویں۔'' لڑی نے اس کی بات کا جواب دینے بغیر ہمکا استے ہوئے کہا۔ وہ اب تک خوف ز دہ تھی۔ آصف کوا پی تعطی کا احساس ہوا سڑک پر موجود چند افراد مجیب نظروں سے ان کی طرف د کمچے دیے تھے۔ آصف نے موفر سائنکل ایک اسپئیر پارٹس کی دکان کے سامنے پارک کی ادراس کا خیال رکھنے ک تاکید کر کے دوبار واڑی کے قریب سینجا۔

ہنڈااکارڈائ لڑک کی تھی ۔ لیکن اس مادئے ہے اس کے اعصاب بربرا اثر بڑا تھا۔ اس وقت لڑک کا ڈرائے گئے۔ اس وقت لڑک کا ڈرائے گئے۔ آرائے گئے۔ کرنا خطرناک ٹابت ہوسکتا تھا۔ آصف نے ہنڈ ااکارڈ کی ڈرائے گئے۔ سیٹ سنجال لی ۔ لڑک کا گھرایک بیش علاقے میں تھا اس نے لڑک کی ہمایت کے مطابق بیش علاقے میں تھا اس نے لڑک کی ہمایت کے مطابق کا ڈی ایک شاغدار تم کے بنگلے کے سامنے جارک اورائر کرڈ وریل بجائی۔ درواز و ادھ زعم خاتون نے اورائر کرڈ وریل بجائی۔ درواز و ادھ زعم خاتون نے کے مطابق کے مامنے جارک کے مارک کے والے اس من جاتا ہوں۔ "آصف مزا۔

پلیز!''اندرآ تیں،آپ نے میری جان بچائی '' ''دومر افض ترا ''آصف نے حواس د

''وہ میرافرض تھا۔'' آصف نے جواب دیا۔ ''پلیز! آئیں ناں میں آپ کواس طرح نہیں جانے دوں گی۔''لڑکی بولی اوروہ انکارنہ کرسکا۔

ورسوچالیس گزیر ہے ہوئے اس بنظے میں خوب صورتی کے ساتھ ساتھ مضبطی کا بھی خیال رکھا سیانفا کڑی نے اسے ڈرائنگ ردم میں جیغایا کچھ دیر بعد ادھیر عمر خاتون جائے اور سکٹ لائی اوراس کے سامنے میز پرد کھ کر چلی گئی۔ لڑکی کا نام کرن تھا اور ادھیڑ عمر خاتون اس کی ملازم تھی۔

" دوکون لوگ تضاور آپ کو کیوں اغوا کرنا جا ہے۔ خصے؟"" اصف نے جائے ہیتے ہوئے اپناسوال دہرایا۔

کرن نے اپنی دوداد بیان کرڈ الی۔اس کے والد

پردفیسر داؤز ایک سائمندان سے وہ دارانگومت سے

دورایک بلند دہالا پہاڑی علاقے میں رہنے سے انہوں

زرایک بلند دہالا پہاڑی علاقے میں رہنے سے انہوں

زبنی رہائش کے لئے جوہارت بنارکھی تھی وہ آبادی

سے الگ تعلگ تھی۔ای ممارت میں انہوں نے تجربہ گاہ

بنارکھی تھی جہاں وہ تجرب کرتے سے پروفیسر داؤد تنہائی

بنداور آ دم بیزار تحقی سے ربوی کا انتقال ہو چکا تھا کرن

ان کی اکلوئی میں تھی۔ان کے خاندان میں ان کا صرف

ایک بھائی سجاول تھا۔ جونو عربی ہی اوہاش فطرت

دوستوں کے ساتھ گھو سنے لگا اور پھرایک دور برسول پہلے

دوستوں کے ساتھ گھو سنے لگا اور پھرایک دور برسول پہلے

اجا تک الیے ہوگیا۔

برونیسر داؤد ان دنول کمی نی ایجاد کے چکر میں سے بورا دان صرف حیار کھنے سوتے اور ہیں کھنے تجربہ گاہ میں معمور ف رہبے ان کی ایجاد شمیل کے آخری مراحل میں تھی کہ کسی نے نون پر بھاری رقم کے عوش اس ایجاد میں تھی کہ کسی نے نون پر بھاری رقم کے عوش اس ایجاد کی جیش کش کی، اے نہ جانے کسے اس ایجاد کی جیش کش کی، اے نہ جانے کسے اس ایجاد کی جیش کش کا انکار پراس نامعلوم محتم کے بوفیسر ماؤر کو دھمکیاں ویں ،اس بارے جی پروفیسر داؤر کو دھمکیاں ویں ،اس بارے جی پروفیسر داؤر کو دھمکیاں ویں ،اس بارے جی بروفیسر داؤر کو دھمکیاں ویں ،اس بارے جی بروفیسر داؤر کے دیا در کہا کہ اس لا کش کا خاص داؤر نے کرن کو جی آگاہ کیا اور ایک جیب ساخت کا خاص دیاں رکھے دھمکیاں کئے دیاادر کہا کہ اس لا کش کا خاص دیاں رکھے دھمکیاں کئے دیاادر کہا کہ اس لا کش کا خاص دیاں رکھے دھمکیاں ساخت کے بعد انہوں نے پولیس دیاں دی جی اطلاع دی۔

ایک دوز جب کہ کرن کالج سے گھر پہنی ہو گھر کا دردازہ خلاف معمول کھلا ہوا ملا دہ دھڑ کتے دل سے اندردافل ہوئی کور نیردر میں چوکیدار کی لاش پڑی تھی۔اس کی گرون میں کولی ماری گئی تھی اور تجربہ گاہ کے فرش پر پروفیسر داؤد کی لاش پڑی تھی۔ گولی ان کے عین دل کے مقام پر ہیوست تھی تجربہ گاہ سمیت گھر کے ہر کمرے میں چیزیں ادھرادھ بھری پڑی تھیں کویا قامل کو کئی خاص چیز کی حلاق تھی۔

نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کر لی گئی جس نمبرے پرونیسر داؤد کوفون کیا گیا تھا وہ ہوس موبائل نمبرتھا۔ دوسر مے دوزکرن کوایک نے نمبرے فون کیا گیا۔

ب سے ب جاری جرم عل ای پرسوار اس کا گلا دبار ہاتھا آ صف نے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائیاں تقامی اوردایان باوی اس کے سینے پر جما کراو پر کی طرف روردار جميكا ويا- ومعض آصف كادير ساارتا مواسا جیب سے باہر سڑک پر جا گرا اب آصف نے چلتی ہوئی جیب کے ذرائیور کو پیچھے ہے دیوج لیا ، ذرائیور نے خود کوچھڑانے کی کوشش کی اس مفکش میں جیب اس کے كثرول سے باہر ہوكى اور سراك كنار ك نصب بول سے جاكلراكي اوراكي زوردار جيكك يصالت كني

زمن جیب اللئے ہے پہلے ہی اٹھل کر جیب ے باہر جا گری بھی خوش متی ہے وہ فٹ پاتھ کے قریب قطار میں سکے ہوئے بودوں برگری اس کے اسے کوئی خاص چوٹ نبیں تھی جبکہ ڈرائیور کا سر پوری قوت سے اسٹیئرنگ سے لکرایا اور وہ بے ہوش ہوگیا جبکہ آصف کے سرير بھي چوف كلى اور وہ موثل وحواس سے عارى موكيا۔

" ڈاکٹر مریض کسمسار ہاہے۔" اس کی سامت مع الك جاني بجاني أواز عران أوراً صف في آكميس كھول دیں بیکسی اسپتال کا کمرہ تھاوہ بیڈیر لیٹا ہواتھا اس كے سامنے راحیل اور زمس موجود تھے جيكہ قريب بي ايک بك دُاكْتُرْ كَعْرُا تَعَارِ اسْيَنْدُ ہے دُرپ كَلَى ہو لَى تَحَى جَس الحلول آصف کی رکوں میں اتر دیا تھا اس نے بریرا را خصنے کی کوشش کی ہے افتیار حرکمت کرنے سے اسکے میں درد کی ایک شدیدلہرائفی اوراس نے دونوں ہاتھوں الناسرتهام ليار" خيريت توب -"راجيل في متوث مل يو چھا۔

"بال سريس وروسا مور باع -" آصف ف

واكثرنة مع بره كراس كامعائد كيا-"اب م كوئى خطرے والى بات نبيل مرتب مرير يوث ، بي موش موت تصريخ اكثر في كها اورات كرين الكاوروه جي كرايك طرف كريزار شن لكا كركمر سه سه بابرنكل كيار شن لگا كركر الاست بابرنكل كيا-

وشوں نے اوا عک ہم پر حملہ کردیا تھا اور پھر میں نے بے ہوئی ہوتے ہو کے تمہاری چیخ سی تھی۔"آ صف بولا۔

''میں نے مہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ میں کرن نہیں ڈاکٹرنرس ہول۔ وہ مناتے ہوے بولی اور آصف ات بي يقين ت محورف نكار" يدكيد بوسكماب." وه سویجنے لگا کہ مریر لکنے والی دوبارہ چوٹ سے اس کی بادداشت لوث چی تھی۔

آصف كأعلق متوسط كمرافي سيتفا اكلوتا بون ك باعث ال ك والدين اب سبانتها عاسر تصوه أيك ايروافير ببندنو جوان تماماتل أرس سداس جنون كَ حد تك لكاؤ تقااس في تُعريب ميند بيك اوراس مم كى دوسری چیزین رکھ چھوڑی تھیں اس کا سارا دن مصروفیت ش گزرتا۔ کا کچ سے گھرآ کر سارا دن مینڈ بیک سے معروف رہتا اورشام توکرائے کلب جلا جاتا اس روز دہ شام کے وقت کلب جانے کے لئے اپنی بائیک پرتکلا شاد مان ك قريب إيك نبتاً سنسان مرك يروا تيك جهيكا کھا کر بند ہوگئی کئی لکس نگائے کے باوجود بھی جب بان<u>ن</u>ک اسٹارٹ ندہوئی تووہ جھنجھلاا محا۔

ای وقت ایک نسوانی آ داز سنائی دی۔ اسیلپ ميلپ ي<sup>ه ا</sup>ال شفه آواز كى سمت ديجها دا تمي طرف فث یاتھ کے قریب ایک ہنڈاا کارڈ کھڑی تھی ہنڈاا کارڈ کے سامنے ایک ہائی روف اس طرح آڑی تر چھی کمبڑی تھی کہ ہنڈا اکارڈ کا راستہ مسدود ہو چکاتھا۔ دو تومند محص ایک خوبصورت لڑی کو تھسیسٹ کر ہائی روف عمل ڈالنے ک كوشش كرد ب يتحان على سه ايك ك باتحد على بعلل موجود فعاشا يداى كيرك يرموجود چندا فرادكي مداخلت کی ہمت نبیس ہورہی تھی۔اس سے پہلے کدوہ اپنی فدموم کو مشکل میں کامیاب ہوتے۔ آمف نے موڑسائیل ايك طرف مجينى سزك بربزاايك يقراغا يااور يورى قوت سے بعل بروار کی طرف کھنک دیا نوکیلا پھر بعل بردار

شکرے کرن تم خریت سے ہوان نقاب میلنے دیکھ کراس کے ساتھی نے اسینے ب ہوٹی ساتھی کوچھ

Dar Digest 272 January 2015

آصف كاباتحدتهام دكعاتعار

الرن کے کداز ہاتھوں کے کس سے آصف کاول جنے کی سے دھڑ کے لگاس نے دوسراہاتھ کرن کی کمر میں فالا اورائے خود سے قریب کرایا اس کے بدن سے اٹھنے والی محود کن خوشہو آصف کو تحرزوہ کرچکی تھی۔ وہ کرن کو لئے ہوئے ہوئے کی اورائے میا افغا کر بید کرنا کر خود اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ کرن خود سپردگی کی بہلو میں اوراس نے اپنی آسمیس موندر کی کی تعییس موندر کی بہلو میں اوراس نے اپنی آسمیس موندر کی بہلو ہیں اوراس نے اپنی آسمیس موندر کی بہلوں کو قواس کا دل تیزی سے بول دھڑ کے لگا جیسے ہونٹ رکھے تواس کا دل تیزی سے بول دھڑ کے لگا جیسے بہلوں کو و در کر باہر نگل آ ہے گا۔

ووسن کی سلطنت پرفقدم براهتا برااب جال تک آیا اور اس کے جلتے ہونؤں براپنے ہونت رکھ دیئے اوراپنے لیول سے اس کے لیوں کو جکڑ لیا۔"مم مجھے ۔۔۔۔۔ تچھوڑو، کک کوئی آ جائے گا۔"وہ تیز وتند طوفان سے لیست میں آتے ہوئے شکے کی طرح ڈول دی تھی۔۔۔

''آنے دو۔'وہ بےخودی میں بولا۔ ''کوئی دکھے لےگا۔'' کران سر کوشی میں بولی۔ ''و کیجھنے دو۔'' بمھری ہوئی سانسوں سے جواب دیا گیا اور پھر جب طوفان تھا تو دونوں آسودہ اورشرسار میہ حکہ ستھ

ہو ہے۔ ۔ کے بعدوہ تجربے کاری جا تھے وہاں بھی انہیں کوئی خاص چیز ندلی باہی ہوکر مڑے اور تجربے کا ہے باہر لکنے خاص چیز ندلی باہی ہوکر مڑے اور تجربے کا ہے باہر لکنے تی گے۔ اچا کے۔ آصف ایک جگہ کسی چیز سے ٹھوکر لگتے تی گراء اس نے گرتے کرتے ہے افتیار دونوں ہاتھوں کی ہتھیا یوں کو آئے کرایا تھا۔ اس لئے چہرے پرکوئی چوٹ نہ گلی البت اس کے کرنے ہے جود حمک بیدا ہوئی اس نے اسے چونکا دیا ایسا لگ دہاتھا کہ جسے قالین کے بیچے کوئی لکوی کا تھے۔ ہو۔

اس نے کرن کے ساتھ ال کر وہاں سے قالین مثایا وہاں جارضرب جار کا فرش سے ہم آ بھ لکڑی کا ایک تختہ رکھا ہوا تھا کو یاد و کوئی تہد خانہ تھا۔ آ صف نے تختہ

ایک طرف ہٹایااو رکرن کے ہمراہ سیر حیاں اتر نے لگا سیر حیوں کے اختیام پر دروازہ تھا جوخوش فتمتی سے لاک نہیں تھا وہ دروازہ کھول کراس ہال نما کرے میں داخل ہو گئے۔ اندردو انر کی سیورنصب تھے جنہوں نے اس دفت کمرے کوروش کرد کھاتھا۔

مب سے زیادہ حمرت کی بات میتھی کہ اس کرے میں کسی بھی تشم کا ساز دسامان نہیں تھا اور کرے کے فرش میں درجنوں کی تعداد میں جھونے جھوٹے موراخ تتھے۔ جیسے بیسانپ یا چوہوں کے بل ہوں۔ دہ دوبارہ تجربہ گاہ میں لوٹ آئے اور تختہ اپنی جگہ رکھ کراوپر سیلے کی طرح قالین رکھ دیا۔

اچا تک نہ جانے کس خیال کے تخت آصف دوبارہ تجربہ کاہ میں رکھی الماری کی طرف بڑھا اور بالآخروہ الماری کی طرف بڑھا اور بالآخروہ الماری کا ایک خفیہ وراز تلاش کرنے میں کامیاب ہوگیا اس دراز میں ایک فائل رکھی تھی جس میں بہت ہے کا غذات میں سائنسی اصلاحات میں فارمو نے تکھے تھے جوال دونوں کی مجھ میں ہیں آئے۔

البت سرف أيك كاغذ يراردو عن تحريرها رسرشیر وایک ایسی ایجاد ہے جود تیا بھر می تہلکہ مجادے گ یہ ایک لاکٹ نما آلے کی شکل میں ہے جو بجیب ساخت کا ہے۔ اس لاکٹ کے بیجھے ایک انتہائی مختر ترین بٹن ہے اگر کوئی انسان اس لاکٹ کو سکلے میں پہن کر اس بٹن کو دبائے کا تووہ سائے میں تبدیل ہوجائے گا بالكل حقيقي سائے كى مانند جوروشى مل تودكھائى ديتا ہے مکرنار کی می نظرنیں آتا۔ سائے می تبدیل ہونے کے بعداس برندی کوئی کولی اثر کرے گی اور ندی کوئی دوسرا متصيارات نقصان رمنجا يحكام البنة خود لاكث ينخ والانخالف كوبرقتم كانقضان يبنجا سكناه بالاكث نما آلے کے متحرک ہوتے ہی انسانی جسم اربوں ذرات می سیم مور سائے می تبدیل موجاتا ہے اوردوبارہ انسانی جم می آنے کے لئے لاکث کا بین ووبارہ د با نا ضروری ہے۔ ایمی ابتدائی طور برصرف ایک لاکث تیار کیا حمیاب ہے میں نے کران کے ملے میں بہناویا ہے

کیلن اصل بات اے بھی تہیں بتائی اس فارمولے کومزید بہتر بنانے کے بعد میں اسے حکومت کے حوالے کر دوں گا تا کہ جارا ملک اس فارمولے سے مستفید ہوسکے، میں نے برسول برانی میدارت ای تجربے کو کامیاب بنانے ک غرض ہے خریدی تی۔

اس عمارت من تجربه گاہ کے بیچے ایک تہدخان بھی ہے جس میں درجنوں کی تعداد میں بلی کے سٹا یہ نونخوار چوہے ہیں جوتار کی ہوتے ہی انسانوں کوجٹ کرجاتے ہں۔'' کاغذ رہامی تحریر ہوجتے ہی آ سف مششدررہ کی خود کرن کامنہ بھی جرت ہے کھل گیا تھا۔ ''امیاسبل یہ کیسے ملن ہے۔" دوہز بڑائی۔

'' کرن این جدید دور میں کچھ بھی مشکل نہیں سینکاروں سال سلے کسی کے دہم گمان میں بھی نہ ہوگا کہ انسان جاند پر پہنچ سکتا ہے۔ دیکھوآئ پننچ چکا ہے ویے مجمی تجربہ سیائی کی نسوتی ہے۔ " آصف نے کہا اور فائل دوبارہ الماری کے نفیہ خانے میں رکھ کرالماری بندی اورلا کٹ کی پشت پر موجود بٹن دباریا۔

مرن حرت سے الحیل پڑی آصف غائب مو چکاتھا اب وہاں سابہ نظر آ رہاتھا۔" تت تم تو یج کی سائے میں تبدیل ہو چکے ہو۔" کرنے پکلائی۔

آصف نے ایک اور کرن کی سنی کے لئے تمن جار بار اس عمل كود برايا اور كرسائے سے انسان بن كيا۔ "t' قابل يقين حال سائة في كابعد مجعداب ك يفين بين آربا- 'وه تجربه كاه الحدكر كرے من آ كے تے جس میں انہوں نے نشاط انگیز لمحات گزارے تھے۔

آصف نے DSP چوہدری متاز کا نمبرواک کیا اورد دسری طرف سے کال رہیو ہوتے عی بولا۔''انگل ہم سرشید دکافارموال الاش کرنے می کامیاب ہو کئے ہیں۔" "ایجاداورفارمولے کے بارے میں تفصیل ہے بناؤ' "چومدری متازنے بے تابی سے کہا۔

''سررات کا وقت ہے ہم دونو ل صبح سویر ہے اس ے آگاہ کروں گا۔" آصف نے اتنا علی کہاتھا کہ کال فارنگ رہے میں آچک تھی۔

ڈراپ ہوئی آصف نے دوبارہ تبرملانا جاہا مر ناکای ہوئی۔اس بہاڑی مقام پر شنل پراہم تھا۔

وہ رات دیر تک مستقبل کی منصوبہ بندی کرتے رے۔ پھرنعف شب کے بعد سومنے دات کا آخری ہے تعادہ کمری نیند میں تھے کہ ایک کھنے ہے آ صف کی آ کھ کھل تھی وہ بھرتی ہے اٹھااور کرن کو جگادیا ۔''کیا ہوا خيريت توب-'وه کمبراگل-

"خاموشی سے افھوالیا محسوں ہورہا ہے جیسے کوئی تحريس كودا ہو۔' آ حف نے احاطے میں تھلنے والی کھڑ کی کا پٹ کھولا تواس کے اندشیوں کی تصدیق ہوگئی، ا حافے میں نسف درجن کے نقاب یوش موجود تھے۔

" اس سے بہلے کہ یہ ہمیں تھیر لیس ہمار بہال ے نکلنا ضروری ہے۔" آصف نے کہا اور پھر قدرے توقف سے بوچھا۔" كياس عمارت سے باہر تكلنے كاكوئي ووسرارات منجمی ہے؟''

" با ب تجربه گاه ہے ممارت کی عقبی سمت بھی راستہ ہے۔" كرن نے جواب ديا۔وہ كرن كا باتھ بكر كر تيزى ہے تج بگاہ کی طرف دوڑا۔اور تج باگاہ کے عقبی دردازے ے باہرنگل گیا۔ نقاب ہوش ممارت میں داخل ہو کیے تھے اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو تجھتے آصف اور کرن باہر نكل كي يت بابرايك يراة واورايك براي الرول والى جيب موجود كلى انبول في دونول كاثريول على جيما أكاخوش صمتی ہے جالی پراؤو کے المیشن میں لگی ہوئی تھی دوتوں یرا ڈو میں سوار ہو گئے آصف نے کا ڈی اسٹارٹ کی اور تیز رفتاری سے اس ناہموار اور کچے رائے مددور ادی۔ ایک تورات كا اندجرا اوريكي سرك نابموارهي أور بحرواتين بائیں سینکڑوں فٹ حمری کھائیاں تھیں وہ ایک مدے زیادہ رفارنیں برهاسکتاتها۔ پراے دور ت این تعاقب شن كسي كارى كى بيد لائش كى روشى وكماكى دى جورفتة رفتة قريب آتی جاری تھی۔وہ سپرشیڈوٹای کرشاتی لاكث كي خصوصيات كوبجول چكا تعابه أكر جدابيها كمبرابهث عَبُد ہے روانہ ہوجائیں سے اور وہاں آ کرآ ب وتعمیل میں ہواتھالیکن ای کومقدر کا تھیل کہتے ہیں ان کی گاڑی

Dar Digest 276 January 2015

ایک نقاب ہوتی نے رائعلی جیپ کی کھڑ کی ہے باہرنکالی اور گولی چلادی گولی براؤد کے پچھلے ٹائر میں گی اور براؤد آصف کے کنٹرول سے باہر ہوکر ایک درخت سے جانگرائی آصف کا سرؤیش بورڈ سے نگرایا اوراس نے ہوش ہونے سے پہلے کران کی جیخ سی۔

پھراسے جب ہوش آیا تو وہ چوہوں والے تبہ طانے میں قیدتھا۔ اس کے بعد دوبارہ چوٹ گئنے ہے اس کی یادداشت لوٹ آئی تھی اس کے ذہن میں سب ہے اہم سوال پیٹھا کہ آگر بیلڑ کی کرن نہیں اس کی کوئی ہم شکل ڈاکٹر نرگس ہے تو پھر کرن کہاں ہے اور کس حال میں ہے؟ لیکن آصف کا دل بیہ مانے کو تیاری نہیں تھا کہ وہ کرن نہیں۔ ہو بہودی شکل دصورے وی قد وقا مت وہی اب

"اگرامیا ہے تو مجھے اس کے سر پر بھی ڈاٹھا مارکراستے دوبارہ بے ہوش کرنا ہوگا تا کے دوبارہ ہوش آت می اس کی یادواشت بھی بحال ہوجائے۔"اس نے سوسیا ادر بھراین اس بچکانہ ہوج برخود ہی ہنس پڑا۔

" کیا و ماغ کا کوئی دوسرا اسکرو ڈھیلا ہوگیا ہے جوآ تکھیں موندے خود بخو د بلاوجہ بنس رہے ہو۔" راجیل کی بنستی ہوئی آ واز سنائی دی اوراس نے آ تکھیں کھول دیں چومیں معمولی تھیں اے شام سے پہلے ہی ڈسچارت کردیا گیا۔

وہ نرگس ہے چند ضروری ہاتیں کرناچا ہتا تھا اس کئے راجیل کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا جہاں وہ اپنی فرینڈ زلیڈی ڈاکٹر کے ساتھ رہائش پذیرتھی۔

آصف نے جاتے پینے کے دوران اپنی رودادر کس کوسنائی اس روداد میں اس نے سپر شیڈ و بیٹنی کرشمائی لاکٹ کا ذکر نہیں کیا مجراتی اور کرن کی مشتر کے تصویر اے دکھائی ہے و کیے کرزگس جیران ہوگئے۔" یہ و ہو بہومیری ہم شکل ہے۔" و کیے کرزگس جیران ہوگئا۔" یہ و ہو بہومیری ہم شکل ہے۔"

آصف بولا۔"اب میری آپ سے گزارش ہے کدسب سے پہلے تو مجھے اپنے بارے میں بتا کیں آپ کون میں؟"

" رس بولى-" پہلے تو يس آپ كے بارے يس

ظط بنہی کا شکار ہوگئی تھی لیکن اب جب کہ میں جان چکی ہوں کہ آپ ایک مخلص انسان بیں اس روز اگر آپ نہ ہوتے تو نہ جانے وہ خنڈ نے اغوا کرنے کے بعد میر ہے ساتھ کیا سلوک کرتے جو دن دھاڑے نہ جانے کیوں محصافوا کرنا چاہتے تھے۔

میرا نام نرگس ہے اور تعلق ایک دوردراز کے پہاڑی علاقے ہے ہے۔ میرا باپ لالی گاؤں کے سردار جہا تغیر خان کا مثی تھا۔ تعلیم حاصل کر نا ادر علم کی شع کوجلانا میرا جرم ضمر اسردار جہا تغیر نے میرے جھوٹے بھائی کو گن بوائٹ پرر کھ کرمیرے باپ کو تھم دیا کہ شہناز کودریا جس بچینک دو بجورا میرے باپ کوامیا کرنا پڑا۔

ان دنوں میری مروس سال تھی کین کی نے تج کہا ب جس كاكونى تبيس اس كاخدا بوتا ب-اور مارف وال ے بچانے والا برا ہے۔ وریامی گرتے عی میں محول میں بہتی ہونی نہ جانے کہاں جائے جی دریا کی سرش اہروں ن مجھ منی جھاڑیوں میں اچھال دیا۔ وہاں ڈاکٹر ضاور ایل ابلید شاند کے ساتھ تفریح کی غرض سے آئے ہوئے تصان كاخيمة دريات بحوفا صله يرتصب تفاذا كثر خاورمج سورے اٹھ کرا مکیا توکرنے کے عادی تھے۔اس روز بھی وہ مج سورے دوڑتے ہوئے دریا کے کنارے پنے توان کی نظر جھاڑیوں میں بڑی ہے ہوش دس سالہ بکی یر برای دو و از ک شہناز می ان کی نوری طبی انداد ہے میری زندگی نج مخی وہ ہے اولاد تھے میری سرگزشت من کر جھے اسلام آباد لے آئے۔ مرانام شہناز سے تبدیل کرک زمس رکے دیا میا انہوں نے حقیقی اولاد کی طرح میری رورش کی۔ اہمی میں نے میڈیکل کی تعلیم عمل کی ہی تھی كه تريفك حاديث من ذاكثر خادرادر شانه كاانقال موكيا ان کی کروڑوں کی جایداداور بینک بیلنس میرے فت میں کی کنی وصیت کی وجہ سے مجھے ملا۔

میں نے وُاکٹر خاور کے نام سے اسپتال قائم کیا جہال غریبوں اور مستحق افراد کا مفت علاج کیاجا تا ہے۔ ہمارے اسپتال کی ذاتی ایمبولینس سروس شھر بھرے حادثے کے افراد کووری طور پر اسپتال پہنچاتی ہے کچھ

دیمی علاقوں میں ساجی تحظیموں کے تعاون سے میں نے اسكول بھى قائم كئے بيں۔ من في محسوس كيا ہے كدآ ب أيك الجمع اور محلص انسان بين أكراس كا رخير من امارا ساتھدیں تو بیانسانیت کی خدمت ہوگی۔''

"مس زمس کی بات توبہ ہے کہ میں آپ کے خیالات سے بہت متاثر ہوا ہوں اور دعدہ کرتا ہول کہاس مشن من آپ کاساتھ ضرور دول گا اور یہ بھی امپید کرتا ہول كمآب انسانيت كئا طيميرى مدوضروركرين كي-"

زعم نے اے استضاریہ نگاہوں ہے دیکھا۔ " کرن کی کہانی کراچی ہے شروع ہو کی تھی مجھے امید ہے اس ڈوور کا کوئی نہ کوئی سراجسیں وہاں ملے گا۔ آب می اور کرن می رتی برابر بھی فرق نبیس آب کرن بن كرمير إساته جليس موسكتائي آب وو كي كركران ك وتمن بوكلا كرسامني آجائين اورجم أبين فريس كركيس اوركران كو دُهونتُر أكل ليس كي " وهدريسو يف ك بعد زحمں نے حای بھر لیا۔

ودمرے روز ڈاکٹر نرخمس خاصی معروف رہی اس نے اسپتال کی ذمہ داری راحیل کے سپر دکی تیسر ہے روزوہ نرین پرسوار ہو گئے جہلم چھاؤنی پرٹرین بندہ منیٹ کے کئے رکی اور کسی کالج کے سات آخھاڑے ان کی ہوگی ہی۔وار ہوئے بینہایت بی شریراور شوخ اڑے تھے وہ ویسے بھی کم عمر تھے بیر عمر ہوتی عی لاابالی ہے۔ وہ بوگ کے تقریباً ہرمسافر کوئٹک کرد ہے تھے۔ ویسے بھی اس ہوگی میں مسافرون كى تعدادكم كفي-

یکا یک ان کی نظر آ سے سامنے بیٹے آ صف اورزمس بریزی، اب شیطانوں کی اس ٹولی کا رخ ان کی طرف ہوگیا۔ ایک منچلا اڑکا نرمس کے سامنے فرش پر كفنول كيل ميندكيااوركائ لكار

جاند سرا دل ، جاندنی ہوتم ، جاند سے ہے دور جائدتی کہاں۔

ں تھا۔ ''ابے اس کی داوھی نہیں ۔'' تیسرے نے کہا

اور بوگ ان کے تبقہوں سے کو نج اتھی۔

آ صف کا خون کھول اٹھاان کی بے ہود گیاں بردھتی عارى ميس-آسفان برباتين بالانتان الفاتا جابتا تفالكناب معاملهاس كى برداشت ي بابر موتا جار باتفاده أنبيس بهوياسا سبق سكوبانا جا بتاتها "من ذرا لوائلت عيد وكرة تا مول " ال نے زمس ہے کہااور اپن سیٹ پرسے اٹھا۔

"البھی ہے بی سوسوآ رہی ہے۔" ان میں ہے ایک نے خنز کیا آ صف ان کی بات کا جواب دیتے بغیر الُوائلَث مِن حمياً اور محلّے ميں بڑے لاکٹ کا بنن د باديا۔ ا گلے بی لیعے وہ سائے میں تبدیل ہوگیا۔

ادهر شيطانوال كانولى مسلسل زكس برفقر يحكس ری کھی۔ جبکہ فرکس خوف زدہ۔وہ اس سائے سے بے جبر شے جوان کے بیجیے کھڑا تھا۔ پھرایک اڑکے کی پشت پر روردارلات پڑی۔وہ چینا ہوا کیے طرف جاگرا۔دن کے وفت تو انسان کا ساید و پیسبهمی گفت جاتا ہے اور اس وقت توده ساسیان کے اپنے سابوں کے ساتھ گذشہ و چکا نفااس لئے وہ مجھ بی نبیس سکے کہان کے ساتھ کیا ہور ہاہے،اس ئے ہے ، واکیال کرنے والے ایک دومرے اڑکے کے میند يرزور دارتهم رسيرتيا شيطانول كي نولي خوف زده مو چكي تكي ان کی پٹائی کرنے والانظر نہیں آ رہاتھا، وہ سب بری المرت سہم کی تھاور" بھوت بھوت" کہ کرچلارے تھے۔ آصف نے ان ترکوں کی اچھی خاصی ممکائی كرنے كے بعد ہاتھ روك ديئے اب شيطانوں كي ٹولي مسبی ہوئی خوف زوہ ادھرادھر شیمی کھی۔اس نے واش روم عِاكر دوباره لاكث كى بيت برموجود بنن وبايا اور عاضر ہوتے ی واش روم ہے نکل کرائی سیٹ پرآ جیشا شرارتی استود نب المحليجنكين براتر محية \_

'' آ ب کے جانے کے بعد یہاں عجیب تماشہوا كولى ناويده بستى جوشايد جن يا بعوت مي اس في ان شرارتی کڑکوں کی پٹائی شروع کردی تھی توبیہ خاموش دوسرا اصف کے قریب آیا۔"بابوتی آپ ک موکر بیٹے ہیں بچ تو یہ ہے کہ میں فود فوف زدہ ہوگئ تھی۔ "حیران دپریثان زخم نے اسے ہتایا۔ "سب سے پہلی ہات تو بیرکداہ تم مجھے آپ نہیں

تم كہوگى كيوںكه دوستوں على آپ كا تكلف نييں كياجاتا-"آصف نے اسے مصنوعی غصے سے گھورا اوروہ مسكرااتھی۔

آ مے کا سزخوشگوارگر را دوسر ہے روز دوشام کے قریب کرا ہی پہنچ، پلیٹ قارم پراس وقت آنے اور جانے دالے مسافروں کا کافی رش تھا۔ اس لئے ان دونوں نے اپنے چلنے کی رفنار ست کرلی تا کہ رش ختم ہوتے ہی پایٹ فارم سے ہا ہر تکلیں لیکن دہ اس بات سے ہوتے ہی پایٹ فارم سے ہا ہر تکلیں لیکن دہ اس بات سے بخص کی آئے کھوں میں جرت تھی ۔ اس کی نظریں خاص محص کی آئے کھوں میں جرت تھی ۔ اس کی نظریں خاص طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔ وہ جیسے بی اس کے قریب طور پرزمس برجی ہوئی تھیں ۔

تنومند مخض نے موہائل فون نگالا اور کسی کا نمبر ڈائل کیا اور دوسری طرف سے کال رسیو ہوت ہی بولا۔" سر میں اکٹیشن ہموجود ہوں میری آ تکھول کے سامنے کرن اور آصف ہیں''

پرویزیم ہوش میں تو ہولگتا ہے آئے تم نے زیادہ پی لی ہے۔'' دوسری طرف موجود محض نے اسے ڈاٹنار

" المرحى في كهدر بابول الرآب كويفين نبيل الآس كويفين نبيل الآس كويفين نبيل الآس كويفين نبيل الآس كوي الداري كويل الرقائق الرد كيوليس الرك كواز دو ـ " دوسري طرف موجود خص في حكم ديا اس كے انداز على لا پراوی تنمی گویا و دکسی انسان كولیس كيز هے كورا سے كورا ہے كورا سے كورا سے كورا ہے كار الدا ورا الى بيلت ميں اثر سال ميں ناکل كرز كرس كا نشاتہ لينے لگا۔

ادھراجا کے آصف چلتے چلتے جب ہے اختیار مڑا تواس کی نظر پرویز پڑی جو پسفل بیلٹ سے نکال کرزنس کا نشانہ لے رہاتھا۔ آصف نے نرمس کواپنی بانہوں کے حصار میں لیااور پایٹ فارم کے فرش پرکڑ کیا۔

فائر کی ہواناک آ واز سے پلیٹ فارم پرافراتفری پراتنی کولیاں چلائیں اور تہمیں آ پیمل کی لوگ جان بچانے کے لئے ادھرادھر بھا منے انسکٹر ریک کا آفیسر بولا اور مقتو گئے۔ زمس پرچلائی جانے والی کولی ایک مسافر کے مقتول کی جیب ہے کارڈ نکلاتے سرمی پوست ہوئی اورو ولائی میں تبدیل ہوکر کر بڑا۔ تو پولیس ڈپارٹمنٹ کا بندہ ہے۔''

ادھرزس آصف کے بیچے تھاں کے گدادہم
کی حرارت آصف کے دل کی دھر کوں کوبے ترخیب
کرری تھی لیکن اس بچوٹیشن میں وہ اپنے جذبات
کواخرا نداز کر کے اس کے ادبرے اٹھا صل آ در بھکدڑے
فائدہ اٹھا کرا کے اس کے ادبرے اٹھا صل آ در بھکدڑے
فائدہ اٹھا کرا کے طرف بھا گار آصف کس بھوت کی طرح
اس کے بیچھے دوڑر ہاتھا، پرویز نے مؤکر پے در بے دوفائر
سے مگر بھا تھے ہوئے فائر کرنے ہے اس کا نشانہ خطا
اس کے بیچھے اس کا نشانہ خطا
فائی ٹرین میں سوار ہو گیا آصف بھی اس کے بیچھے اس
فائی ٹرین میں سوار ہو گیا آصف بھی اس کے بیچھے اس
اوگی میں جا گھسا جس پر پرویز کے صاتھار ایک طرف ہے
اس بوفائر ہوااس بار بھی آصف کی قسمت نے اس کا ساتھ
دیا در برویز کا نشانہ خطا ہوگیا۔

آصف نے چھلانگ لگائی اور پرویز کو لئے ہوئے نیج سرا وہ پرویز کے ہاتھ میں موجود پسلل برہاتھ ڈال دیکا تھا۔ وہنوں میں پسلس سے حصول کے لئے تشکش ہاری تھی بھی پسلس کی نال کا رخ پرویز کی طرف ہوجا تا اور بھی آصف کی طرف اور پھرٹر گیروب کیا کولی چلنے کے ہولتاک دھائے ہے پرویز کے جسم کوجودکا لگا۔ کوئی اس ہولتاک دھائے ہے پرویز کے جسم کوجودکا لگا۔ کوئی اس

آسف البحی اس کے اور سے اضائی تھا کہ تھن حیار پولیس المکار ہوگی میں داخل ہوستے اوراس پررائفلیں ان نیس۔ ''خبر دار لمنے کی کوشش من کرنا ورنہ کولی ماردوں گا۔''ان میں سے آیک فرایا۔

"اس نے ہم پر کوئی چلائی تھی اس کی کوئی سے
ائیں۔ سافر بھی مارا گیا۔ میں اس کے چیجے بھا گا۔ راستے
میں بھی اس نے مجھ پر کوئیاں چلائیں تکر میں نج لکلا
اور یہاں جب ہم دونوں تھم گھا۔ تھے تو چینا جھٹی میں کوئی
جی ادریہ مارا گیا۔ "آ صف نے دضاحت کی۔

" بکواس بند کروتم کوئی مپر ہیر دہیں جواس نے تم براتی مولیاں چلائیں اور تہ ہیں ایک بھی نہیں گئی۔ "سب انسکٹر ریک کا آفیسر بولا اور مقتول کا معائنہ کرنے لگا۔ مقتول کی جیب سے کارڈ نگلاتے عی وہ چونک پڑا۔"اوہ یہ تو پولیس ڈیارٹمنٹ کا بندہ ہے۔"

آصف سنائے من آحمیاس نے والا پولیس الم کارتھا۔ صورتحال همبير ہو چکی تھی دہ جانیاتھا کہ پولیس این بی بمائی کے آل کے جرم می اس کا حشر نشر کرد ہے گ وہ اے کن بوائث برلئے ہوئے ٹرین سے باہر نکلے۔ کرن پلیٹ فارم پر پریٹان کھڑی تھی، آ صف کوپولیس کے تھیرے میں ویکھ کراس کے رہے ہے اوسمان بھی خطا ہو گئے۔" آپ انبیں کہاں لے جارے ہیں۔"ووان کے قريب آكر كمبرائ موئ ليحي وال

''اوہ تو تمہارے ساتھ پھوئن دیوی بھی ہے۔ چلو د يوى جي تم بھي آ ڪيالگو آج پوليس اشيشن جي تم روٽو ل کي خوب خاطر تواضع ہوگی۔''سب انسکٹر نے منی خیز کہجے میں کہا۔ وہ ان دونوں کو لئے ہوئے اشیشن سے باہر کیلے اورانبیں ایک پولیس موبائل می دھیل دیا۔

تمن سیابی ان کے قریب بیٹو سے جبکہ سب انسيكثر ذرا يُور ك ساتھ كھڑاكسى ہے موبائل نون پر ہات كرر بإتفااب سويض كاوقت تبيس تغايه أكروه يوليس أشيشن تك يني جائے تو معامله مزيد عمين موجا تا اور پيم زمس بھي ساتھ تھی۔ جو آصف کی مجہ سے اس گرداب بیں چھسی تھی ات جرت اس بات رحمی که عنول پولیس ابلکار نے زمس ير كوني كيول چلاني تحى ـ

آصف نے بیٹے بیٹے فیرمحسوں انداز میں لاكث كابش وبايا اورويده سے ناديده جوكيا اب سيث براس كاسابيده كمعانى ويرباقعاسيا بيون سميت نركس بهي خوف ذره ہوگئا۔

'' یہ یہ کہال غائب ہوگیا؟'' ایک سای بولا۔ مگرد مکھتے علی و مکھتے سائے نے چیم زون میں اس کے ہاتھ ہے رائفل چھین کراس کے سریر ماری وہ چیخا ہوا گرا اورآ خال عقبل موكيا دوسرا بموت بموت جلا تاموا بوليس موبائل سے ازنے لگا سائے نے رائفل کے دیتے ہے اس کا بھی سر بجادیا وہ بھی ہوش وحواس سے عادی ہو کیا۔ بات بتا تاہوں وہ ضرور ہماری مددکریں مے مزمس تی وی تیسراڈر کے مارے لیراکر گرااور خود بخو دیے ہوش ہو گیا۔ کی طرف بڑھی ادر TV آن کیا۔ یہ کوئی پرائے بٹ مجی نیوز ورائيور بيه منظرد يكينة على بعام افعاسب انسيكر مين تعاجس يربر ينكنك نيوز جل دي تعين-جرت سے بینا قابل یقین منظرد کیدر باتھا اس کی نظروں

كرا من من بجوت كى طرح عائب بوكرمائ مى تبدیل ہوگیا تھا۔ فوف کے باعث موبائل فون اس کے باتھ ہے گرا اوراس کی تانکس ڈرے کیکیانے لکیں۔اس ي و يمين ي و يمين سايد بوليس موبائل سيكودا اوراس کی منبغی برابروکن بنج رسید کیاوه بھی ہوش وحواس سے عاری ہوگیا۔وہاں بہت ہےافراد کھڑے بیمنظرد کمچیرے تھے ۔ان میں بھلدڑ کج گئی اورلوگ بھوت بھوت کہہ کر ادھر ادھر بھائے۔

آ صف موبائل کی طرف لیکا۔ " نزمس جلدی ہے یبان ہےنگلو۔''

" تت تم مائب کمے ہو گئے؟" '' بيه دنت ان باتول كانبين وه نرمس كا باتحد تهام

ادر مختلف کلیوں ہے ہوتا ہوا ایک دوسری سوک یرجا پہنچا مچرایک نیکسی کے ذریعے دوسرے علاقے من بہنچ کراکید درمیانے در ہے کے ہول میں کمرہ حاصل

رات كنون يك ي كانا آن تك وه خوف زدہ نرمس کوسرشیرو کے فارمولے اورایجاد کے بارے مِن تفصيل بي بتا چكا تعاب

''یہ سب تو تھیک ہے لیکن ریلوہ اشیشن ر بولیس المکارے ہم بر کولی کیوں جلائی تھی؟" راس نے

"میری خود مجھ من نبیس آ رہا ہے کیا چکر ہے۔ میں اوركران كوئى كرمنل ريكارة تبيس ركعة جرائم بيشه افرادكي توسمجهآتى ہے كدوه اس فارمولےكى وجه يهار عدمن بیں ۔ ' وہ الجھے ہوئے کہے میں بولا چرقدرے توقف

می DSP و بدری متاز کوکال کرتے اصل اجا تك آصف جوتك يرا غوز كاسر كي خيخ جلاتي

Dar Digest 280 January 2015

آواز سائی دے رہی تھی۔ خبر سے متعلق سلائیڈنگ نیوز بیل ہے جا ہے۔ اس بھارتی ہیں ہیں ہا ہا آل اس بھی چل رہی تھی۔ اربیوے اشیشن پر پولیس اہمارتی ہیں۔ اسے الیس آئی پرویز کے قاتل کی دیڈیو کلپ آشکارہ ہوگئے۔ اس ویڈیوکلی جم آپ قاتل کی دیڈیوکلی آشکارہ سکتے ہیں بوا بی ساتھی خاتون کے ساتھ ریلوے آشیشن کے باہر پولیس موہائل جس جیفا ہے۔ " TV چینل نے آصف اور زرس کا چہرہ بالکس واضح کررکھا تھا۔ مزید آصف اور زرس کا چہرہ بالکس واضح کررکھا تھا۔ مزید تفصیلات بتائی جانے لگیس۔

پولیس موبائل میں بیغا پولیس اہلکار کا قاتل اچانک سائے میں تبدیل ہوتیا۔ 'آصف آ کھوں سے بھاڑے اور منہ کھولے خبرین دیکے رہاتھا گویادہ آ کھوں سے نہیں منہ سے TV دیکے رہا ہو۔ ''زگس جندی ہے یہاں سے نکلواب ہمارے لئے اس شہرش مفکلات بڑھ تی ہیں ا سے نکلواب ہماری ویڈ ہوکلی آئے ہے ہم بہت سے 'وگوں کی نظروں میں آ بچکے ہیں اب ہمیں یہ وال چھوڈ نا ہوگا۔' کی نظروں میں آ بچکے ہیں اب ہمیں یہ وال چھوڈ نا ہوگا۔'

صور تحال ان کے لئے مخد دش ترین ہو چکی کھی دہ عجلت میں اس ہوئل ہے نکلے خیریت گزری کوکسی نے أنبيس ببجانا نبين \_ زئس كالمسلد توآساني سيطل بوكيا البیں صرف ایک دکان سے برقع خرید تا پڑا سب سے بیوا مسئلية صف كالقاده بي حيارابر قع تونبين بمن سكتا تحااس مسطے کاحل اس نے اس طرح نکالا کہ ایک اجرک اورسندهی ٹولی خرید لی ٹولی چکن کراس نے اجرک چبرے كے گرولپيٹ لياديسے بھي ديمبر کامہينہ تقاالنا دنو ل شہر سردي کی لپیٹ میں تھا۔ سرد ہواؤں سے بیچنے کے لئے بہت ے لوگ چیرے کے گرد جا دریار دیال لپیٹ کیتے تے دہ ایک سی این تی رکشه بربینه کرسلطان آباد کی من سوک بر اترے آصف ابھی اپنے گھرے ہیں بچیس قدم دورتھا کہ تفتک کردک گیا۔اس کے گھرے پکچہ فاصلے پر تمن جار بولیس المکار کھڑے تھے۔ صاف نظر آرہاتھا وہ اس کے محر کا مخرانی کررے تھے کویا بورے شہرکی بولیس اس کی علاش میں فعال ہو چکی تھی گویا اب ان کے دور بنے مو چکے تھے کرن کے باب کے قاتموں کے علاوہ شہر مجر کی پولیس اتبیں یا گلوں کی طرح ڈھوٹھ رہی تھی وہ زش

كوساته لا كرحقق معنول من پچپتار باقعا۔ دو ہے جارى آ صف كى وجہ ہے معيبت من پيش چكى تھي۔

''زمس بہتر بھی ہے کہتم واپس فیض آ بادلوٹ جاؤ، درنہ میری وجہ ہے کسی بڑی معییت میں پینس جاؤں کی۔''ایک پارک کے ایک کوشے میں بیٹھ کرآ صف نے کہا،انہیں یہاں پہنچے کچھ ہی در ہوئی تھی۔

"بین نے آیک نیک مقصد کے لئے تمہاراساتھ دیے کے تمہاراساتھ دینے کی حامی بھری ہے اور تم نے رید کیے سوج لیا کہ میں اس مشکل کی گھڑی میں تمہاراساتھ جھوڑ دوں گی۔" ترمس نے جواب دیا۔

الب ہم کسی ہوٹل میں بھی کر ہنیں لے سکتے رات بھی ہو پھی ہے کسی نہ کی ٹھکانے کا بندو بست کرنا ہوگا ایسا کرتا ہوں پہلے ڈی ایس پی چوہدری متناز سے رابطہ کرتا ہوں۔'' آصف نے DSP کا نمبرڈ اُٹل کیا یہ موبائل فون اس نے فیض آباد سے روانہ ہوتے ہوئے خریدل اتفا

''آ صف کہاں ہو بھی یہ کیا تبلکہ مجار کھا ہے۔ شہر بھر کی پولیس تہاری علاش میں ہے۔'' چوہدری متاز نے کال رسیو کرتے ہی کہا۔

المکارساده الباس میں تقا۔ اور پھردیلوے اسٹیشن براس نے المکارساده الباس میں تقا۔ اور پھردیلوے اسٹیشن براس نے خود ہی ہم برفائر تک کی تھی اور ہاتھا پائی میں اپنے ہی پسلل سے چلنے والی کو لی سے مارا گیا۔ آپ بیرالیقین کریں، میں بے گناہ ہوں میں خود ہی کرن کے ساتھ قاملوں سے بچتا پھرد ہاہوں اور اب آو پولیس بھی میرے پیچھے پڑگئی ہے۔" پھرد ہاہوں اور اب آو پولیس بھی میرے پیچھے پڑگئی ہے۔" پور مردی متاز نے ہوکر سائے میں کیسے تبدیل ہو گئے ؟" چو مدری متاز نے ہوکر سائے میں کیسے تبدیل ہو گئے ؟" چو مدری متاز نے ہوکر سائے میں کیسے تبدیل ہو گئے ؟" چو مدری متاز نے ہوکر سائے میں کیسے تبدیل ہو گئے ؟" چو مدری متاز نے ہوگئی ہے۔" ہو میں آ میز لہے میں لوچھا۔

"سربہ پروفیسرداؤد کی ایجاد سرشیر واکہ عجیب ساخت کالاکٹ میرے ہاں ہے بھی تو وہ ایجاد ہے جس کی وجہ ہے پروفیسر داؤد کائل ہوا، نامعلوم جرائم پیشدافرا داس کی تلاش میں جی جبکہ میں بیفارمولا اورا بجاد حکومت کے حوالے کرنا جا ہتا ہوں۔"

"اس وقت تم اور کرن کهال هو؟" "سرہم فلال یارک میں ہیں۔" " محك بم مل اعلى حكام سے بات كرتا مول \_" چو بدری متازی کہااوررابط منقطع کرویا۔

م کھدر بعدال نے اپنے ایک دوسرے کال فیلو دوست المجد كانمبرؤ أل كيا-"المجد من ال ونت فلال بارك مس ہول اور مجھدے کے لئے کوئی محفوظ میکہ جائے۔"اسمبد فے دومری طرف سے کال دیسو ہوتے عی کہا۔

" ياريةم كياكرتے چررے مو برجينل يرتباري ای خبرہاور پورے شہر کی ہولیس تبہاری تایش میں ہے۔'' الجدف فيرياني انداز من كها

"يارىيە مى تىمبىل ملنے برتغصيل سنة بناؤل كانى الحال ا تناتم حولوكديد برے خلاف سازش ہے۔''

"احچھاتواپیا کروتم فلال چورٹی پرآ جاؤ میں تنہیں و ہیں ملوں گا۔ 'انجد بولا اورآ صف نے رابط منقطع کیا ادرزكس كيساته بإرك ب بابرنكار

اجا تك اس كى نكاه مخالف ست ية تى يوليس موبائل بریزی جوہوٹر بجاتی ہوئی آرہی تھی۔ پولیس موبائل میں نصف درجن سے زائد ہولیس المکار ہتے۔ شايد أنبيل و مكيه ليا كياتها اورآ صف كو بجيان ليا حمياتها کیونکہ ڈرائیور کے ساتھ میضے پولیس انسیکٹر نے انگل ہے اس کی طرف اشاره کیاتھا۔ وہ نرکس کا ہاتھ تھام کرفٹ یاتھ پر بھا گئے لگا۔ سڑک پرٹر یفک زیادہ تھا۔ پولیس موباک کی رفتار کم تھی پھر ہوگیس موبائل رکی اور پولیس المكارينيار كران كي يحصدور مداكرة صف اكيلابونا تولاكث كالبثن وباكر سأئء من تبديل بوجانا كيكن بھرمسئلہ زمس کا تھا۔ فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگ جیرت والتعجاب سے ایک نو جوان کوبرقع پوش خاتون کا ہاتھ تھاہے بھاگنا دیکھ رہے تھے جن کے چھیے پولیس المكارر أقليل الهائ ووزرب تنصوه خواتجول كوالتة جس كا انفتام أيك وسع ومريض كراؤنله من بواجبان مستجميالي هين رجبيها كدلا كمث كاراز زكس كي اصليت. سينكرون لوك جمع تتھے۔

اس مراؤند مي جارول طرف علي بالر براسر بث لائك روش تعيس بخدفا صلے براسيج برايك مخض كمراماتيك من تقرير كرد باتعاران جمع من عورتي يج بوڑھے جوان مجی تھے جو وقا نو قاجے جے کے نعرے نگار بے تھے۔آ صف بھی نعرے لگا تا ہوائر س کا باتھ تھام كراس جلي من جا كلسار

ہولیس اہلکاربھی دہاں چنج <u>کے تھے۔اوراب دور</u> ی سے اس جلے کود کھے رہے تھے۔ سینکر وں لوگوں کے مجمع میں جانا ان کے بس میں تیں۔ ان کومطلوب مرم اپنی ساتھی خاتون سمیت اس مجمع مں تھس چکاتھا۔اوروہ بے بی ہے دیکھنے کے علاوہ پچھنیں کرسکتے تھے۔وہ جانتے تنے کما بوزیش سے تعلق رکھنے والے اس لیڈر کے بنیا لے یولیس المکارول کواند شبیل تھینے دیں گے۔

یولیس المکاراب آ ہستہ آ ہستہ اس جلیے کے عاروں طرف پھیل رہے تھے تا کہ آصف اورزمس کہیں ہے نکل کر بھاگ نہ جائیں۔ آصف پہلے تو اس صورتحال ب تمرایا کہ جلے کے اختام بربولیس انبیں وهرلے گ بمرايك خيال ك تحت اس كى أسمهيس حيك كليس اوراس نے لاکٹ کی بہت ہر موجود بنن دبادیا وہ سائے م تبديل بوت ي زورے جلايا۔"ميد يوليس والےاك جلسہ کا ہ کوئیرے علی لے کر ہمارے لیڈر کو گرفار کرنا عاجة بي - "اس كى بلندة والاف جلتى يرتيل كا كام كيا-جلے گاہ میں موجود لوگوں نے خطرناک تیوروں ے ان بولیس المکارول وو یکھا اوران برٹوٹ موے۔ آ صف اس موقع برلاكث كالبن وباكر دوباره حاضر موجيكا تفازكس كاباتحاتها م كرجلساكاه ي نكل كيا-

المجدمطلوبه جكه براني كازي عن جيفا اوكله رباتفا آ صف زمم کوچیلی نشست پر بیشا کرخود فرنٹ سیٹ پر جامیشا۔ ''بروی در لگادی۔' امیدنے اے محورا۔ "بس بارايك فريحذي الوكن تقي-" آصف نے كما لوگوں كود تقليق موسة ايك كلى عن جامھے بيطويل كل تقى اور منقرالفاظ مى اپنى روداد سادالى اس نے بہت كا باتيں "ویے تم نے بولیس المکاروں کے ساتھ اچھا

تہیں کیا۔ ہے چڑھ مھئے تو پولیس خاطرخواہ دھلائی کرے كى ـ "امجد بنس يراروه انبيس أيك جكه لے كياو بال اس كا سازوسامان سے بدراستہ بنگدخالی پڑاتھا۔ امجد کا تعلق امير وكبير كمرانے تقاروالدا مورث الكيپورث كاكام كرتے تھے۔ برد ابھائی اصغرابیک نجی ٹی دی چینل میں اینکر يرسن اورر يورثرتها بيدكام وهشوقيه كرتاقها بجعدوري كبياشب لگانے کے بعد مجد چلا عمیا۔ فریج کھانے یہنے کی اشیاء ے بھرایڑا تھا۔ زکس نے جائے بنائی جائے پینے کے بعد کھے در کے شب لگانے کے بعد وہ سو سکتے۔ مج اہمی آ صف ج**ا گا**ی نقا کہاس کے سوبائل فون کی بیل بجی اس نے اسکرین برنمبرد یکھا ۔ D S P کالنگ لکھا ہوانظرآ رہاتھا۔

بيلوپرالسلام مليم." ''تم لوگ کہاں عائب ہو <u>گئے تھے، میں رات</u> بجر تمہیں بارک میں و حوتر تا رہا اور بھر کال کی تو تہارا نمبرآ ف تھا۔" ووسری طرف سے چود بدری متاز تفکی آميز لهج بش خاطب تقر

"سرہم جیسے ی بارک سے نکلے وہاں پولیس آن بہنجی بوی مشکل ہے پیچا چیزا کر محفوظ مقام تک پنج

'' بے قوف اڑے تمہیں یارک سے تکلنے کی کیا ضرورت بھی وہیں میراا تظار کرتے۔میرے خیال میں وہ کوئی مخشتی پولیس موبائل ہوگی جوتم پر نظر پڑتے ہی تمہارے بیچے ہو گئے۔ میں نے ڈی آئی تی صاحب ے بات کرلی ہے تم کی تعلی وقت مجھ سے الو۔"

"او كرسم من شام كودوباره كال كرك آب س الماقات كى حكر مط كرلون كا\_الله حافظ!" أصف ف رابطه مقطع كرويار

دو ناشتہ کرکے افریت نظاماں ہیں ہوں ہے۔ علاقے میں جاناتھ جہاں پروفیسر داؤد کا گھرتھا، وی گھر سے کہا گیا۔ علاقے میں جاناتھ جہاں پروفیسر داؤد کا گھرتھا، وی گھر سے کہا گیا۔ استان میں جاناتھ کے تھے کہاں ملو کے جہاں ملوکے جہاں میں سے اور چھا۔ شاید کرن و ہیں ہو کراہے تا کای ہوئی کرن کے کمریر تالا تفا۔ وہ داہی تھر آئیا بین کیٹ کھلا دیکھ کراس کا ہاتھا

ینمنکا۔ وہ تیزی ہے اندرداخل ہوا تھر بیں ہر چیز ادھرادھر بمحرى يرى تحى ايدا لك رباتها كرجيكس في كمركي الاثى لی ہواور پھرنرس بھی نظر نہیں آ رہی تھی،اس نے نرمس کا موبائل فبرد الل كيا ترات مايوي مونى رزمس كالمبرآف تھا۔" کہیں اے بھی تواغوانہیں کرانیا گیا۔" پیموچے عی اس كا ول و وب لكا ا مجينين آر ما تفا كه زمس كهال كئ اے یولیس نے گرفتار کرلیا تھایا پھر پروفیسر داؤد کے قاتل یبال تک چیچ گئے۔

دو کہیں امجدنے اسکی مخبری تونہیں گے۔' کیکن اس کا دل بیشلیم کرنے ہے انکارکرتا تھا امجداس کا گہرا دوست تقا\_

مجھ ورسوچنے کے بعدای نے اعد کا نمبر واکل كيا اوردوسرى طرف سے كال ريبور ہوتے عى بولا۔" بارس مرسے کی کام کے سلسلے میں تکلا تھا۔ واپس آیاتونرٹس گھریز ہیں ہے!ور گھر کا سامان ادھرادھر بلھراہڑا ہاریا لگ رہا ہے کہ جیسے سی نے کھر کی تلاقی لی ہو۔ دوس کاطرف سے امجدنے گھبرائے ہوئے کہے میں کہا۔ "متم فوری طور پروہ جگہ جھوڑ دو ہوسکتا ہے کہ دشمن تمہاری تاک میں ہواور ہاں بیبال میرے گھریرآ جاؤہیں اكيلا بول كروالا الكالك بارتي ش كي بوع بي ."

آصف ابھی گھرے تھنے عی والاتھا کداس کے موبائل فوان کی بیل بی اس نے اسکرین بردیکھا کوئی نیا نمبرتها۔ "بہلوة صف اگراؤی کی زندگی جاہے موتودہ فارمولا اورلاکت میرے حوالے کردو۔ وسری طرف ے مبیراورسرسراتی ہوئی آ دازسنائی دی۔

''تم کون بول رہے ہو؟''آ صف نے بوجھا۔ "تمہارے کئے میہ جاننا ضروری نہیں البتہ اتنا جان لوکہ اس اڑکی کی زندگی کی صافت ای میں ہے کہتم وہ ناشتہ کرکے گھرے نکلا اس کا ارادہ اس ہوگ ۔ میری جایات پرحرف بہحرف ممل کرد۔'' دوسری طرف

"جہیں کالاباغ میں جس عارت کے تبہ خانے میں قید کیا گیا تھا وہ ممارت تو حمہیں یاد ہوگی یہ وہی ممارت

ہے جوبھی پر وفیسر داؤر کی ملکیت تھی جنتنی جلدی ہوسکے تم وہ فارمولا اورلا کٹ لے کروہیں آجاد اور ہاں یہ یادر ہے اگرتم دونوں چزیں نے کرنیس منج تو حمیس اس اڑک کی لاش ملے کی۔ 'اجنبی محض نے کہااور رابط منقطع ہوگیا۔

آصف نے موہائل فوان جیب میں رکھااور لاکث کا بٹن دبا کرسائے میں تبدیل ہو گیا، پولیس اس کے پیچھے تھی وہ زمس کی بازیابی ہے پہلے ولیس کے ہاتھ میس آنا جا ہتا تھا۔ ایک سافر بس میں سوار ہوکردہ انجدے کمرے وروازے بریبنیا اوروو بارہ لاکٹ کا بٹن و باکراین اصل حالت من أوث آيا اور دُور بَيل بجادي، وروازه امجد في تحولا وہ اے لئے ہونے ایک تمری میں پہنچا جہاں صوفے برا مجد کا بھائی اعفر بیٹا تھا۔" تم بھائی کے ساتھ سمب شپ لگاؤ میں جائے بنا ناہوں۔'' امجد نے کہا ادراس کے متع کرنے کے باوجود کرے سے باہرنکل گیا۔ "أصف بجيما مجد فتهارے بارے شاكاني

میجه بتایا ہے۔ابتم بھی تفصیل سے مجھے بتاؤ، ہوسکتا ہے کہ میں تمہارے کام آ سکوں میرا ایک دوست وقاص حساس ادارے کا اعلیٰ افسرہے ویسے ایک بات بتاؤل اس حساس معالم من بجه جمياناتهادے كے بہت نقصال دہ ٹابت ہوسکتا ہے شہر کھرکے قانون نافذ کرنے والے ادارے تمہارے بیٹھے ہیں تم کب مک چھوے۔" اصغرنے سنجیدہ کہے میں کہا۔

میجے دریسو بننے کے بعد آصف نے اے تعصیل ے واقعات سے آگاہ کیا اس نے بیابھی بتادیا کہ

ڈاکٹرزمس کرن کی ہمشکل ہے۔ "اس کا مطلب ہے شہیں وہاں ضرور جانا ہوگا۔ ہم دولوں علیحدہ علیحدہ ردانہ ہوں کے تاکہ بووتت صرورت تماري و وكرسكول "المجد جائ باكرلا چكاتها، ان کے درمیان مطے مایا کہ اصغراور آصف دونوں آھے جیجیے کالاباغ جائمیں کئے تا کہ بوتت ضر ورت ایک ۔ ادر تنومندنو جوان بھی از کران کے قریب آنچکے تھے۔ کیجیلی

یاس موجود تھاس نے گھنٹہ بھر کی محنت سے آصف کا حلیہ بمرتبديل كروالااب است شاخت كرناآ سان بين قار دوسرے روز دہ صبح صبح امتر کے ساتھ حساس ادارے کے اضراعلیٰ سے ملا۔ اس نے تفصیل سے آصف ے سب بچھ ہو چھا اور آصف نے افسر اعلیٰ کو بچ ج بتایا ان کے درسیان کافی ویرتک گفتگو ہوتی رہی مجروہ وہاں ے روانہ ہو گئے وآ صف فلائٹ ہے اسلام آباد پہنجا اور كالاباغ كے لئے الك تيكسى كرائے پر بك كروائى مؤك پر اس وقت احجما خاصا بجوم تعابه

ا جا تک مخالف ست ہے ایک نئے مازل کی پراڈو تیز رفتاری ہے آئی تیکسی ڈرائیور نے بروانت بریک ركا كراسنيئر نَّكُ وَبِالنَّبِي مت مُحمايا ادهر پراوُ و كا وْرائيور بھي يريك لكاچكا تقاران ك باوجود بهى ركة ركة دونول گاڑیاں ملکے ہے تکراکٹیں۔ علطی سراسر پراڈ و کے ڈرائیو رَبَى تَهِي \_ بِرِادُو بِرَسَى سِياسَ بِارِبِي كَا جِعِنْدُا لِبِرارِ بِإِنْهَا.. را تفل بردار تحفی اورو را تیور براؤو سے اور کر تبلسی کے قریب آئے اور میکسی ڈرائیور وگریبان سے پکڑ کر گھسیٹ ليال اند هے مهبي نظر نيس آتا بهت جلدي بي مهبين اور اس جندی میں تم نے سیمی تبیس و یکھا کدا میم لی: سے سروار جہانگیرنان کی گاڑی سامنے سے آری ہے۔ ' رانقل بروار کے الفاظ من کر آصف چونک برا، نرکس نے این روداوسنائی می اس محمطابق اس جان سے مار نے کاعلم مردار جہانگیرخان نے دیاتھا۔

آصف تیزی سے باہرالکا، اے مسرفلطی تمہارے ورائیور کی ہے جورانگ سائیڈ سے تیز رفاری ساحا مكسامنية بإتعار

' احجمالوتم مجھے بتاؤ کے کیلطی کی ہے۔''رائفل بردارتند للجيعن بولاب

ان کی بحث کے دوران مردار جہانگیر خان ووگازیوں ہے بھی سلح افراد نے انہیں تھیرلیا۔ بیہ حاریا کج اصغر كاتعلق ميذيات قعاات بعض اوقات اكثراينا افراد تن جريقية جهاتكير خان ك كارند عسق "كيا طیہ تبدیل کرنا پڑتا تھامیک اپ کے جملے لواز مات اس کے ہات ہے جوان زیادہ اچھلٹا اجھانہیں۔' جہانگیر خان نے

بحارى بعركم كبي من اس ي عقاطب تقاءات لمع تومند نوجوان نے آصف کے گھر پبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ آصف كا باتھ بے افقیار حركت مل آيا اور تومندنو جوان ك چېرے پرزوردار محونسه لگا۔ دو پیچیے کی طرف لڑ کھڑایا اور راتفل بردارية كن كى بال كارخ أصف كى طرف كرك ثر يكروباديا\_

آ صف کی موت یقین تھی لاکٹ کا بٹن د ہانے کا اے موقع بی نبیں ما اور نضا کو لیوں کی تر تر اہت ہے م کوریج آخی۔

ል.....ል.....ል آصف کے گھرے تکلتے ہی زمس اینے موبائل فون ير Game كھيل ري تحل كراجا كك سے اير الكاجيب احافے میں کوئی کودا ہووہ ہڑ بردا کرائٹی ای وقت دونقاب ہوش مرے میں واخل ہوئے اس نے چینے کے لئے مند کھولا بى تقاكدايك نقاب يوش كا بالتحديق سياس كمنديم كي الك نا كوار بواس كرو ماغ شي حاوى بولى اوروه ب بوش ہوكر اس كے بازووں من جول كى تركس كوہوش آیاتو خودکوایک کمرے کے فرش بریٹ پایاء کمرے میں کسی بحى فتم كاسازوسا ان نبيس تعاروه أتفي بي تقي كه ايك اوهيزعمر مخص كمرے من داخل موايا تو حميس موش آعي كيا اب بناؤتم کون ہو؟''ادھیز عمر محض نے بوجھا۔

" هن كران مول؟" "ريم كون بهو؟"ال نے خوف ذوب ليج ميں يو چھا۔ "اگرتم كرن موتى تو مجھے پہيان ليتى بتم كرن نبيس اس کی کوئی ہم شکل ہو۔ اس نے استہزائے لیج میں کہا۔ "میں کرن ہی ہوں۔"وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ ''سوچ کو اگر پیج نہیں بولوگی تو جان کے ساتھ ساتھوا بی عزت ہے جمی محروم ہوجاؤ کی۔''

إكروه جان سے مارد ينے كى دُمكى دينا تو شايدوه نہ ڈرتی کیکن عزت بھانے کے لئے وہ بولتی چلی تی۔ ''تم نے ہارے ساتھ نقاون کیا ہے۔ اس کے حمبیں کے نہیں رائفل بردار افراد کے ساتھ چوکنا کھڑا تھاوہ جس جگہ ہاتھ نہیں آتاتم ماری قید میں رہوگی اور ہال کی تتم کی فوف ناک کھائیاں تھیں۔"آصف وہیں کمڑے رہو

حالا کی یا ہوشیاری و کھانے کی کوشش ست کرنا اور نہ ہی یبال سے بھا گئے کی کوشش کرنا یہاں جگہ جگہ میرے سکے كارند بيموجود بين."

وہ اے تعبہ کرنا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ A ..... A

رائعت بردار نے جیسے بی ٹریگر و بایا سروار جہانگیر خان نے برقی سرعت سے اس کی رائفل کا رخ اور کردیا اور فضا تزو ترواہٹ کی آ واز وں ہے کو بچ اٹھی ، اور ای لمحہ تجرک تاخیر ہوجاتی توآصف اپنی زندگی ہے محروم بوجا ١-ادهروه تنومند نوجوان بهي پسل نكال جا تها-" خبیں شیرخان رک جاؤ۔''جہانگیرخان اس کی راہ می*ں* مزاهم ووكبيا\_

"بابا حان میں اے زندہ نہیں جھوڑوں گا۔''شیرخان بچر چکاتھا گویاوہ جبانگیرخان کا بیٹا تھا اس سے پہلے کد صورتی ل مزید تنہیم ہوتی ہولیس موہائل ہوڑ بجاتی ہوئی دہاں بینج تن ادر دوات دھمکیاں دیتے ہوئے رفعت بوتع

چند صنول بعد ميسى كالاباغ كى حدود من داخل ہوچکی تھی کیلئی ڈرائیور کوکرایہ دے کر دخصت کرنے کے اجدة صف في المنك كي يشت يرموجود بنن وبايا اورسائ میں تبدیل ہوگیا، وقت ے دی منٹ پہلے عل وہ بروقيسرداؤد كمري كحرفاصط يركفر اتفار الات ك اندراور بابر برطرف انرجي سيورردثن يتصاورس الأنش روشن تعیں۔ غرض کے وہاں اتن روشن تھی کے ون سا لکا ہواتھا، اس غیر معمولی روشنی میں معمولی سے معمولی چز باآسانی نظرة سنتی هی - آصف اس شاطر بحرم کی موشیاری ے متاثر ہو چکا تھا۔ وہ جیسے عی آ کے بوھتا اس کا ساپنظر آ جا تا اور سی ہوا، وہ جیسے بی چند قدم آئے بڑھا تیز روئی من سايه بخولي نظراً في لكا-

چند قدم کے فاصلے یر ایک ادھر عم محض جار کہا جائے گالیکن جب تک فارمولا اور لاکٹ ہارے کھڑے تے اس کے دونوں اطراف سینکڑوں نٹ کہری

آ مے برد صنے اور ملتے جلنے کی کوشش مت کرنا ورند زخمس کے جسم کے پر کچے اڑ جا تمیں سے وہ ای عمارت کے ایک كرے ميں ميں قيد ب اور عمارت ميں طاقتور ريموث كنرول بم نصب ہے۔ بيسے عاتم نے ميري مرضى كے خلاف حرکت کی، میں ریموٹ کا بٹن دیادوں کا۔'' وواپٹا ريموث والاماتحة عير برهات بوسئ بولا

"تم كياجات مو؟" أصف في عيار

"سب سے پہلے توتم جسمانی طور پر میرے سامتے حاضر ہوجاؤ۔ 'ادھیر عرفض نے تھم دیا۔

اورآ صف نے لاکٹ کی پشت پر موجود بیٹن د بادیا انگلے بی ملمے وہ سائے سے اسپنے اصل روپ میں عاضرہو چکاتھا۔

''بہت خوب واقعی پر وفیسر داؤر نے کما<sup>ل</sup> کی چیز ایجاد کی ہے۔ اب بیالا کٹ مجھے دے دو اور قارمواز بھی ميرے حوالے كردو۔ "ادھيز عرضنس تيزى يے بوال

" تم كون وولا اوركرن كبال ٢٠٠٠ أصف نے پوچھا.

"ان باتوں کو چھوڑو اور لا کٹ میرے حوالے سردو ورنه مين ريون كالمن وبأدو كاي أوجيز عر تخفي سانب کی طرح ہو کارا اور آسف نے این ملک سے لاكث نكال ليا۔ وہ جانتا تھا كەسى بھى متم كى مزاحت بريار ہے۔ اگروہ او میزعم مخص کی بات نہیں مانیا تووہ سفاک نقن ریموٹ کا بٹن و یا دیتا اور زخمس جیسی مختص از کی زندگی ي عروم موجالي-

اس نے لاکٹ سکلے سے اٹار کراد جیز عمر محف ک طرف برهایا بی نقا که ایک نسوانی آ داز اس کی ساعت ے فکیرائی۔'' مخمبرومیں بتاتی ہوں بیکون ہے؟''بیزحمس کی آ دازتھی سب نے مزکر دیکھاان سے پچھ فاصلے پرزمس كفرى تحىسباى كاطرف متوجيته.

ادمیز عرفحض ادراس کے کارندے جیران تنے کہ قارت کے کمرے میں قید زئس کیے آزاد ہوگئ "بال میں ڈی ایس ٹی چو ہدی متازاس کا پارٹنر اور پھرآزاد ہوکر اس طرح قارت ہے باہرآئی کہ انہیں ہوں ریلوے اشیشن پرزئس پڑکو کی چلانے والا بھی میرای كانوں كان خبريھى نەببونى ـ

آ صف نے ان کی توجیز کس کی طرف ہوتی دیکھ کر چهلا تک لگائی اور چیم زدن می ادمیز عرفحض کود بوج کیا۔ اس کا بازوسانی کی ظرح اد حیوعم محفق کی محرون ہے لیٹا بواقفا ادروه این بین کی بیلن میں از ساہوا پسفل تکال کر ادهير عرفخف كالنبني ياكا چكانفاريي بعل استحفاظت کی غرض سے روانہ ہوتے دفت اصغرنے دیا تھا۔

"اس كينے كى زندگى جائتے ہوتو اپنے اپنے ہتھیار بھینک دو'' آصف جلایا تو ادھیر عمر محف کے عارول سأتمي سويج من يرا علية -" جلدي كروورنه كولي چلادول گا،انبین کبو ہتھیار مچینک دیں۔'' اس نے اد جیز عمر مختص کی گردن پر د باؤبره هاتے ہوئے کہا۔

" متصيار بهينك دور" ادهيز عرفض هينجي هينجي آ وا

ز من بولا۔

ان جارول نے راغلیں مجینک ویں آصف نے ان کے جھمیار نبینکتے ہی ہے در ہے این کا نشانہ کے کرٹر میکر د بایا کولیاں ان کی ٹانگول میں نگی تھیں وہ جیجئے ہوئے كرية ، أصف في الإعبر عمر من والك طرف وهكيلار "اب بواوتم کون ہو ورندتم بھی ایسے ساتھیوں کی طرح ایا جج بوجاؤ کے میرا نشانہ و تم دیکھری چکے" وہ بولتا ہوا رانظوں كرنب سيااور راغليس افعاكر كعالى بيس بينك دین اس دورا<mark>ن و داد هیز عمر خ</mark>ص کی طرف ست محتاط قعا۔

اوجد عرصم كاجره تاريك برجكا تفار اجاكك ا كي طرف ي كن في فائر كيااور يسفل أصف كي باته ے نکل عمیار کولی اس کے ہاتھ برائی تھی اس نے مِرْكرد بكما تواسه الى أتمهول بريقين تبيس آيا-اس في لبھی سوجا بھی نہ تھا کہ ایبا بھی ہوسکتاہے ان سے پچھ فاصلے پرڈی ایس بی متاز کھڑاتھا۔

جس کے ہاتھ میں سوجود بسفل کی مال کارخ اس کی طرف تھا۔''سرآ سے ان کے ساتھی ہیں۔''آ صف کے

سائقی تفار مرووتهارے باتھوں بارا کیا بی نے موشیاری

Dar Digest 286 January 2015

ے تم پر پولیس کیس مناویا تا کرتم مدو کے لئے پولیس کے
پاس نہ جاسکواورا مجد کے بنگلے پر میں نے بی تنہاری کال
فرلیس کر کے نرکس کواغوا کروایا اورا سے بیبال خفل کردیا
اور پھر تمہیں نون کیا تا کہتم اسے بچانے آ دُاور میں تم سے
سیر شیڈو کی ایجاواور فارمولا حاصل کرسکوں۔''

" من بہتم نے بیسب کھو کیوں کیا؟" آ صف نے جھا۔

بواب میں دیاہوں، میں پروفیسر داؤد کا سگا بھائی ہواول جواب میں دیاہوں، میں پروفیسر داؤد کا سگا بھائی ہواول ہوں، میں پروفیسر داؤد کا سگا بھائی ہواول ہوں، میصی پڑھائی ہے کوئی خاص دلجی نہ تھی او جوائی ہے جرائم کی راہ پرچل نکلار والدصا حب بحت گیر طبیعت کے مالک شخصانوں نے بچھے کھر ہے جو خل کردیا۔ میں جرائم کی دنیا میں بڑھتا چلا گیار ہار گٹ کلنگ ہے لے کر فشیات کی اسمکانگ تک میں نے ہر جرم کیا۔ پر جھے چھ جھ جا کہ پروفیسر داؤد سائنسی میدان میں بہت بروش کا میائی حاصل کر چکا ہے۔

ایک اخباری ر پورٹر کوائٹر دیود ہے دہت داؤد نے مرسری انداز میں ہرشیرونا می ایجاد کا ذکر کیاان بی دنوں ایک پڑوی دخی دخی اس ایک پڑوی دخی دی ایک بیٹ شیکھر نے مجھے اس فارسو نے اورا یجاد کے ویش کردڑوں ڈالر کی پیش کش کی ۔ ہم نے اپنائی ایک کارندہ جو کیدار کے بھیں میں پرونیسر داؤد کے گھر میں جی ویا۔ فارسولے کے بارے میں کمل میں گئر کی دو فیسر داؤد ہیں مانا کی اسے فون بھی کیا گر پروفیسر داؤد ہیں مانا کی اسے فون بھی کیا گر پروفیسر داؤد ہیں اولین کا بھرا کیک روز میں خوداس سے مانا اورا سے ان کردڑوں ڈالر میں ہوت سوارتھا۔ میں نے اسے دھمکانے کے لئے پسلل میں سے تعقیم گھا ہوگیا ای دوران کولی چئی، اور پروفیسر داؤد کے مرتے ہی خاتی کے باوجود فارسولا اورا بیادنہ مانو میں نے جو کیدار کو بھی کی جوت میں نے جو کیدار کو بھی کی اور و فارسولا اورا بیادنہ مانو میں نے جو کیدار کو بھی کی کردیا۔

میں کوئی خطرہ مول لینائیں جا ہتاتھا، وہ ویسے بھی عام ساکارندہ تھا اس کی اتنی اہمیت نہ تھی۔" ڈی الیس پی متاز چو ہدری میرا پرایا دوست تھا، میں اس سے ملا اور ہم دونوں نے پلانگ ہنائی کہ کرن کواغوا کیا جائے ہوسکتا ہے

اسے اس فارمو لے کے بارے میں علم ہو پھرتم ؤی ایس فی سے مفاور کرن کے ساتھ پروفیسر کے گھر پہنچ تم نے فارمولا ملتے ہی ڈی ایس فی کوؤن کیا ہوں میں اور DSP گلت میں کالابائے کی اس عمارت میں آ ہینچے۔''سجادل روانی سے بولنا چلا جار ہاتھا کہ ڈی ایس فی نے مرافعات کی۔'' وقت ضائع مت کرویہاں کولیاں فی نے مرافعات کی۔'' وقت ضائع مت کرویہاں کولیاں فی نے میں اس سے فلامولا کے کریہاں سے فلا۔''

زگس چند قدم آجے بروھی۔"تم کیا سمجھنے ہو میں تمہیں اتن آسانی سے بہاں سے جانے دوں گی۔" "تم جمعی روکوگی۔"فری ایس پی ہنسا۔ "باں میں روکول کی اب اس سے آھے کی داستان مجھے کھمل کرنے دوتا کہ آصف حقیقت جان سکے۔

اس روز جب ش اور آصف الاکن کے کر جان بھی ان کے سے کار محول بھی سے کول کئے ہے ہماری سے ساتھ ہور سے تعالی اسے ساتھ ہور سے تعالی سے کول کئے ہے ہماری کا ان کر برست ہوااور پراڈو سے قابوہوکر درخت سے جا کرائی گان کر برست ہوااور پراڈو سے قابوہوکر درخت سے جا کرائی گئی اور آصف دونوال ہے ہوش ہو ہے تھے تم میں اشا کرائی محارت میں لے جس ایم آئی تھی ایک کمر سے میں لے جس ایم جبال میں ہوش میں آئی تھی ایک کمر سے میں لے جبال میں ہوش میں آئی تھی ایک کمر سے میں ان اور ایجاد کے بارسے میں جا تنا جا با جا تھی کہ جبال میں ہوش میں آئی تھی اور پھولی سے ان جا تا جا با کول کہ میں جا تنا جا با کہ جبال کہ میں ہو جو دیم حالتی تھی کہ قارمولا اور ایجاد حاصل کرنے کے باوجودی دونوں بچھے مارڈ الو سے اور آ صف بھی نہیں ہیں کے گا۔

اس دوران اس کینے DSP چوہڈری متاز کی نیت مجھ پرخراب ہوئی اس نے شراب کی رمکی تھی اور نششے میں تھا۔

اورتم مجاول میرے بے غیرت چیامیری ہے ہی کا تماشہ دیکھنے رہے ای دوران میں نے میز پر بڑی حجری اشالی اوردهم کی دی''اگر DSP نے مجھے ہاتھ بھی لگانے کی کوشش کی تو میں خودکشی کرلوں گی۔'' محر DSP خیافت سے ہنتا ہوامیری طرف بڑھتارہا۔

ادھرسجاول دروازے پر پسفل تانے کھڑا تھا۔اس ے پہلے کہ جوہدری متاز جھے دبوچہا میں نے اپنی عزت بچانے کے لئے اپنے سینے میں چھری محونی وی اور چند کھے بڑے یے بعد جب میں بے حس ور کت ہوگئی تو تم دونوں نے ل كرميرى لاش افعائى اور كھرے بابراس مرى كهائى من تينك دى-"

وہ ایک طرف واقع کھائی کی سمت اشارہ کرتے ہوے ہولی اور قدرے تو قف سے بھر ہولی۔"میرے حل كے بعد بيدونوں وہال سے بھاگ كئے تنہارے بھا گئے کے بعد میں نے تہدخانے کا دروازہ کھولا اورآ صف آزاد ہوکر بہاں سے نکل گیااس روز فائیواسٹار ہوئل کے باہر بھی من بي اس الماسي من

چوہدری متازیے کہا۔'واہ واہ نرمس تہیں توبالی ووؤ کی مسی قلم میں مرکزی کردار مکنا جائے کیا زبردست ير فارمنس وي هيه ليكن تم يدسب كيسة جان كل؟" " میں ترسم تبیس بلکه کران کی روح ہول ۔ " اس

ئے کہا۔ چوبدری متاز برجم بوگیا۔"بند کرویے ڈرامہ میں تہاری اس نومنکی سے ڈرنے والانہیں ، اور آصف الاکث ميري طرف چينگودرنه مل تم دونول کو ماردول کا-''

ادهروه بدستور چوہدری متاز کی طرف برهتی 

محروه ركے بغيراس پرنظريں جمائے بدستور آ کے برحتی وہی، چو بدری متاز نے اس کا نشانہ لے کر بے در بے دوفائر کئے مگر دونوں کولیاں ایں کے جسم پر ب الرُّر بين وه بدستوراس كي طرف بره حديث تحي-

چوہدری متناز بو کھلا کرٹر میر دبائے جارہاتھا کولیاں اس کے جم پر بے ارتقیں بالا خر OSP کے بعل میں کولیاں قتم ہوگئیں، ادھر سشتدر کورے آصف نے چوہدری متازیر چھا تک لگائی اوراے لئے سے میں یہاں یا قاعدہ بلانک کے تحت آیا تھا میرے لاكث كرحمار

سجاول کی نظر لاکٹ پر پڑی تو وہ لا کٹ کی طرف نیکا اور لاکٹ اٹھا کر ایک طرف دوڑ ااے لاکٹ اٹھا تا د کی کروہ بھی اس کے چھے دوڑی وہ دونوں ایک دوسرے ك ويحقيه بما سنة كهانى كرقريب بيني علم تقر-

''سجاول رک جاؤ'' وہ اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی علائی، سجاول نے ہما گئے بھا گئے مزکرد یکمعارای وفت ایک پھرے فور کینے کے باعث پنتا ہوا سرشڈو کے كر ثانى لا سن سميت سينكرول فت مهرى كعائي من كرما جِلَا سِيا۔ بيه و بی ڪَيالَ مِنْ جِس مِن ان دو**نوں شيطانو**ل ئے کران کی لاش چینگی تھی۔

ادھرآ صف نے جوہدری ممتاز کے چیرے پر محوضے مار مارکراس کا حلیہ بگاڑو یا تھا ای وقت اس کی تظر عمارت کے داخلی دروازے پر بردی و مال نرمس کھری تھی وہ جرت ہے آجم میں بھاڑے عمارت کے وروازے پر کھڑی زمس اور ہمی این قریب کھڑی کرن َ وَوَ لَكِيرِ مِا تَعَارِ كُو ياوِهِ واقعَى مُرِن كَى روحَ تَعَى ـ

ادعرات عافل ہوتا و مکھ کرچو ہدری متاز کے جسم سی ترکیب بیدا بونی اس نے قریب بی برا ار یموث اٹھالیا آصف ال يرفريزت عن جاليا." ارتس بعاكو" تركس اس کی طرف دوڑی۔

چوہدری متناز نے ریموٹ کا منن وبادیا آیک اعت شکن رھا کہ جوا اور عمارت کے پرنچے اڑ گئے۔ وحاك ساروكروك والمنافرة أتحى وحاك كي شاك واويت آ صف برس اوروى ايس في دوباره زيين بركر برسيد

DSP جبال كرا وبال أصف كالمعل يزا تقار اس نے پسل اٹھالیا اور اس کا رخ آصف کی طرف كريح بولا-" سيدهي طرح فارمولا ميرے حوالے كردو درنه کولی چلادول کا۔"

آ صف بنا اور بولا۔ "چوہدری متازیا گل کے ہوئے بینے گرا اور بے در ہے کی محو نے OSP کے لباس میں ایک انتہائی حماس ڈیوائس موجود ہے مارے چہرے ہرسید کے اس مارا ماری کے دواران آ صف کا درمیان اب تک ہونے والی تمام تفکر حماس ادارے کے اعلیٰ حکام من رہے ہیں اور قریبی ایک درخت کی مھنی

Dar Digest 288 January 2015

شاخوں میں روپیش نجی چینل کار پورٹرجد بدترین اور حماس کیمرے سے ریکارڈنگ کردہا ہے۔ ہے وقوف جب سے میں بہاں آیا ہوں تہمیں اور مجھے لاکھوں لوگ اپنے این ٹیلی ویژن کیمس برد مکھاور کن رہے ہیں سب تمباری اسلیت جان سکے ہیں۔

اب رہا سوال پروفیسر کی ایجاد کا توسیر شیدو کا الاکٹ تعبارے ساتھی کی لاش سمیت سینکڑوں فٹ گہری کھائی میں جاگراہ جو اب شاید ہی کسی کو ہے اگر ماہ بھی تو اتنی بلتدی ہے گرنے ہے نا کارہ ہو چکا ہوگا۔ رہا فارمولا تو وہ اسی محارت کی تجربہ گاہ کے کر نے کی اماری میں خفیہ خان خان میں بڑاتھا جے تم نے ہم ہے اڑا دیا ہے اب تم خان ہاتھ ہواورساری زندگی جیل میں سڑتے رہو ہے۔ "آ صف بنسا۔

'' چوہدری ممتاز ہتھیار پھیک ووقم کما شروز کے گھیرے میں ہو۔''ایک آ واز گونجی اس نے آ واز ک سمت دیکھا، بیاروں طرف درجنوں کمانڈ وزاور پولیس المکار موجود ہتے وان کی مہیب گنوں کا رخ اس کی طرف قا

دوسری طرف آصف نرگس اور کرن کی روت موجود تھی ،اب نیخے کا کوئی راستہ نہیں تھا اگروہ آصف کو گولی راستہ نہیں تھا اگروہ آصف کو گولی مارد بیا تب بھی گرفتار ہوکر ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے چیچے گزار و بیا، یا چائیں جڑھاد یا جاتا اس کا مستقبل تاریک ہو چکا تھا۔ بدتای اور رسوائیاں اس کا مقدر تھیں۔ فارموالا اور ایجاد دونوں میں اس کے ہاتھوں سے نکل کیکے تھے۔

اس سے پہلے کہ کوئی سجھتا چوہدری متاز نے پہلے کہ کوئی سجھتا چوہدری متاز نے پیعل کی خات کی ہوتا ہے ہاری متاز نے پیعل کی خال اورٹر مگر دبادیا، فائر کی ہولناک آ واز فضا ہی سمونی ہوں ملک اورثوم کا ایک اورغدارجہم رسید ہوگیا۔

بورمدروم الم ييربوبية كرن كى روح آصف كى طرف و كيه كرمسكرائى اورغائب موقى در بنول كماغدوز ، فركس آصف سميت لا كهول افراد اين اين TV سينول برية نا قابل يفين منظرو كيه رب تضه

#### **拉......** 拉...... 拉

کوہ پیائی کے ماہر ترین افرا دکی مدو ہے ہوئی مشکل ہے کران کی ایش اس کھائی ہے اکال کرنماز جناز ہ بڑھا نے کے بعدوفنادی کی البتہ پرشیڈ والا کمٹ کا کوئی سرا نے نہیں طا۔ لا ئیو نبیلی کا سٹ دڑیو کلپ اور دیکارڈ نگ ہے آصف کی بے گنائی تابت ہو پیکی تھی زخمی کار عدول کی شدی پروشن ملک کے ایجنٹ تشکیم اوراس کروہ کے دیگری درندول کو رفار کرلیا گیا البتہ اس ایجاد اور فار مولے دیگری درندول کو کرفار کرلیا گیا البتہ اس ایجاد اور فار مولے دیگری درندول کو کرفار کرلیا گیا البتہ اس ایجاد اور فار مولے کے مشاکع ہونے کا دکھ تھا۔

زگس نے بتایا۔ 'جب وہ کرے میں قیدتھی اس کہ جمٹنگل لڑی نے اسے آزاد کیا اور تاکید کی کہ وہ کچھ دیر قارت کے دروازے کے جیچے چیچی رہے بھر ہاہر آجائے جب متازے چیرے پر آصف گھونے مارد ہاتھا جہجی وہ ہاہر آگئی تھی پھر DSP نے ریموٹ اٹھایا اور نزگس آصف کے ایکارنے ہروہاں سے بھاگی۔

رُسُ فَيضَ آباد لوث گُل۔ آصف اور اصغراب ایسی برختم نہیں ہوتی کچھ ایٹ گھروں کو چلے گئے مرکبانی پہلی پرختم نہیں ہوتی آباد دول بعد آصف کے والدین اصغرکے ساتھ فیمق آباد سے اللہ کا کوئی سرپرست نہیں تھا اس لئے اصغر نے رُس کے اوراس کا بھائی بن کرآصف کا رشتہ منظور کیا تکر اس کے لئے آصف کو از دواجی زنجر میں جکڑتے اس کی کئی شرائط مانتا ہوئی۔

آصف شادی کے بعد زئس کے ساتھ اسپتال میں اس کا ہاتھ بٹانے لگا۔

اس روز بھی وہ استال میں بی تھے اور شام کوھرجانے کے لئے استال کی سرحیاں اتر نے گئے کہ ایک ایمولینس ہوئر بجائی ہوئی استال کے گیٹ پردی ایمولینس ہوئر بجائی ہوئی استال کے گیٹ پردی ایمولینس کے بیچے ایک پراڈ د بھی تھی پراڈ و سے نگلے والے فض کود کھے کر آصف چونک پڑا۔ وہ سردار جہانگیر خان تھا اس کے ساتھ موجود دوسرے بوڑھے کود کھے کرزش سششدررہ گئی وہ اس کا باپ سلامت خان تھا جس نے اے مجورا در باش وہ کا باپ سلامت خان تھا بھی دھکیلا تھا اس کے ساتھ ایک فرد کھے ایمور کے ایمور کے ایمور کے ایمور کے ایمور کے ایمور کے ایمور کی ایمور کے دوسر کے ایمور کو کیور کے ایمور کے کی کے ایمور کے

کوبیمالویه میرااکلونادارت ہے۔''

است علاقے كا يم في الي غروراور تكبركا بيكراس وفت ال معمولي ڈاکٹر کے سامنے گزاڑا رہاتیا جس کی موت كاحكم أس نے كى يرس بيلے معادر كيا تھا۔

شير خان كوآ پريش تھيڙ هن پنچاديا گيا تيز ر نآری کے باعث شرخان کی کارلوڈ نگ ٹرک ہے جا كرائي تحى أس حادث من درائيور اوركارد موقع یر بی جال بخن ہو چکے تھے جب کہ شیر طان شدید زخی تقاراس كرجهم سيركافي مقدار من خون بهد چكافها ير من شديد چونمن آئی تھيں۔ پسلياں بھي ٽوٹ پيکي تغیر اس کی نبین ڈو جی جاری تھی اے فوری طور پر خون کی ضرورت تھی۔

شیرخان کا بلزگروپ چیک کرنے پر پنة چلا که اس کے خون کا گروپ ٹایاب ہے، بیے گروپ بزاروں افرادیں سے ایک کابوتا ہے شرخان کی زندگی بھانے كے لئے اس تاياب خون كى ضرورت كى۔

وقت منی سے ریت کی ماند سرک رہاتھا اورشیرخان کی تبض و ویتی جاری تقی۔انفاق ہے زمس کے خون کا بھی بھی گروپ تھا اس نے شیرخان کوخون کا عطیہ دينے كافيصله كياتو آصف رئي افعار "جمهيں كيا ہو كيا بير وى لوگ بين جنهول نے تمبين جان سے مارنا جا با۔"

"وتکیکن میں مری تونیس نال آصف، سوت اورزندگی اللہ کے اختیار می ہے اور پھر میں ایک ڈاکٹر ہوں ایک ڈاکٹر کا قرض ہے کہ دوا ہے مریض کی جان بچائے، چاہے وہ اس کا دشمن میں کیوں نہ ہو۔'وہ فیملیکن کیج میں ہو لی اور آصف بے بس ہو گیا۔ شیرخان زخمس کے دیئے مجئے خون کے عطیہ کے بدولت في كيااورروبه صحت مون لك

كيحه دنول بعد جب آصف اور ذ اكثر راحيل اس کرے میں داخل ہوئے بھی میں شیرخان ایم مث تا ہوی است کے تمنا میری شیرخان بید کے تمنا میری شیرخان بید کی سورت ہونا اس کے قریب دیم کی صورت ہونا اور زمس کا بھائی سلیم موجود بھی کے صورت ہونا کی جاتھے۔" ڈاکٹرتم لوگوں کا مهریانی جوآپ نے میرے بینے کا

جان بحایا۔ جہانگیرخان بولا۔

... "خان صاحب شکریه بهارانبیں ڈاکٹرزمس عرف شبتاز بن سلامت خان کا ادا کریں جنہوں نے شيرخان کوخون ديا درنه اس گردپ کا خون د هويژ تے وْهُوعْدَ فِي مُرخال عالم بالاس جاچكا موتا-" آصف بولايه

ادر جہانگیر خان سمیت سیب چونک پڑے۔ "تم كى كى بات كرد ب موء" جباتكير خان نے لرزتي ہوئی آواز میں پوچھا۔

"میں ای شبنازی بات کرربابوں جے تم نے کی سال پہلے علم کی شع جلائے کے جرم میں دریہ برد کرنے كالحكم دياتها، وه شبناز جوآج ذاكمز زمم ب ذرا سوچو اگرآج وہ زندہ نہ ہوتی تو تمہارے بیٹے کی زندگی کون بچاتا، تم اس مایاب خون کا گردپ کہاں ہے ڈھونڈتے۔'' أصف جذباني اندازيس ولايه

اور جہائلیرفان نے شرمندگی سے سر بھکا کر کہا -" مم ائن بني سے ملنا جا ہما ہوں۔"

أمف كے اعراد يرجب زمس اس كرے مل داخل ہوئی تو جہانگیرخان کے آنسو بہدر ہے تھے ال نے زمن کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور گلو کیر المح ش يولا-

"بيني جم كومعاف كردو، عن غلط تحا لعليم لركا اوراز کی دونوں کے لئے ضروری ہے۔

دوسال بعد ہی شرخان اور جہا تگیرخان کے كاؤل ين ان كى زمينول يرجول اور بجيول كيالي دواسكول تغير كركئے ملئے جہاں بجوں كومفت مكسال تعليم وى جاتى بيال لالى كاؤں من زمس في ايك استال بعی قائم كردكها ب، برروزم كاون كے يجور

Dar Digest 290 January 2015